



جى بن قديم وجديد موضوعات بركست مرتل ادر مسل خطبات ومقالات شال بين ينطباء اوركي مجروز كريف بين بالتحفد عوام وخواص كيم يكيمان مغيد - آيات واحاديث مستند حكايات و واقعات عالما مزنكان واثارات كالم



مَكَنْ بَهُ كَلِيمُ مِنْ ٢٥٩٢٣٥٨ فون ٢٥٩٢٣٢٥٥

## جمار حقوق بحق مصنف محفوظ بي المارية المارية

مولانا محداسلم شیخو پوری خیری کمپیوٹر سینٹرسعید منزل کراچی قسسدلیش آرسط پرلسیں ناظم آبادعلا کراچی، آلف کپو**زنگ** طباعت

77.47.FF

ساتواں ایڈلیٹن

سلخ کے پتے :

مكتبه سيد احمد شهيد اردو بازار - لابور كتبه رحمانيه اردو بازار- لابور كتبه رشيديه راجه بازار- راوليندى منتبه المعارف بنورن ناون- كراجي



|       |                                     | مرية         |                                    |
|-------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|       |                                     | ا م <u>ت</u> |                                    |
| مغيبر | عنوان                               | موز          | عنوان                              |
| 3     | قررت<br>د                           |              | توحير بارى تعالى                   |
| 64    | مبالغ آميز دکايات                   | 44           | مدانت کی دلیل                      |
| ₹4    | غلوكا انجام                         | 44           | اخداد                              |
| ٥٠    | مرك ايك برنوم                       |              | انبیاء کی دعوت                     |
| ۵:    | مشرک اور موحد میں فرق               | 40           | جشكزا كميا غفا                     |
| 24    | توخیر کے دلائل                      |              | لا الدكا مقهوم                     |
| ۵۵    | کھتہ ہے۔                            | . 42         | معبود ادر محبوب<br>معبود ادر محبوب |
| 04    | چنر و مناحيل                        | 49           | بور بوب<br>ایک نخته                |
| 4.    | توالربيات<br>ع شان <sup>د</sup> ج م | ۲۰           |                                    |
|       | عشاق محمر                           | ا۳۱          | أيك سوال                           |
| 40    | جعوثا عاشق                          | ۳۲           | برجكه وه                           |
| 40    | محبت کی نشانی                       | بهب          | توحير كى فتمين                     |
| 40    | علاج عشق مجازى                      | 70           | معتل کا بخزان                      |
| 4V    | محبوب عالم                          | 40           | خداكامثر                           |
| 4-    | عشق اور ادب                         | 44           | توحير الوتيت                       |
| 41    | پرنالہ                              | 4            | چر آبات                            |
| 44    | لغظ رسول الله                       | 41           | توحير مغات                         |
|       | بندھے ہوئے بال                      | 1 8          | علم خيب                            |
| 200   | حبرک بال                            | i j          | أيك مشهور خواب                     |

.

| الله الدوراس كا رسول المناه النه المناه كنايي الشداوراس كا رسول المناه كنايي الشداوراس كا رسول المناه كنايي المناه كنايي المناه كنايي كن كا يتي المناه كنايي كن كا يتي المناه كنايي كن كا يتي المناه كناية كا رتك المناه كناه كا رتك المناه كا رتك المناه كا رتك المناه كا رتك المناه كا والمناه كا والم | تعخف | <b>₩</b> **              | صفيت  | عنوان                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-------|----------------------------|
| الد اور اس كا رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1-4  | اسلام کا رشته            |       | اصح الكتب                  |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-9  |                          | 40    | احرام کی انتما             |
| الا المال ا | 11.  |                          | 24    | · 1                        |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    |                          | 44    | _                          |
| الا الا الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157  |                          |       | • • • •                    |
| الله نعراء كارعك الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111  |                          |       | •                          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1150 | اوصاف ظانت               | ۸.    | أمييما                     |
| اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R4   |                          |       | · ·                        |
| الله المال  | All  | امول خاافت               | 10    | •                          |
| الا الله المال ال | 114  | الويكر قرآن و صعت عل     | ٨     |                            |
| الا الوير آئينه احادث على الا الوير آئينه احادث على الا الا الوير آئينه احادث على الا الا الا العال الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IK   | ایک کلتہ                 | ۸۸    | ا ہمیں کا صدور<br>متعلقہ م |
| الا البيكة المان المراق كا مرقع المان الم | irr  | پدره ڪئے                 | 4-    | (* 1                       |
| الإبكر الحال المجال ال | 112  | ابو بكر آئمية احاديث مي  |       | <del></del>                |
| ان الرسول المان مديق عمرت الوبر كي خدمات المان المديق كا مرقع المان المديق كا مرقع المان المديق كا مرقع المان المديق كا مرقع المان المديق كا مرتع تعمل المان المديق تعمد يق المان المديق تعمد يق المان المديق تعمد يقل المان المدين تعمد المان المدين المدين تعمد المان المدين ا | 17A  | ابو بكر محاية كي نظر بي  | 94    |                            |
| انی الرسول ایمان مدیق کا مرقع اسلام النی الرسول النی الرسول النی الرسول النی النی النی النی النی النی النی الن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124  | معرت ابو بكر كي خدمات    | 94    |                            |
| انی الرسول<br>مدیق عندیق<br>مدیق عندیق<br>مدیق عندی ایا از عرکی سے تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | ·                        | i .   |                            |
| مدلیق عی تقدر میں اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | net  | _                        | 1 5.1 | فناتى الرسول               |
| تق سم امن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1144 |                          |       | تقديق عي تقديق             |
| ا اهما حمر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H4   | دعون ہے۔ ن<br>موت رہ تھی | 100   | مفق شتم                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •                        |       | بجرت میں رفاقت             |

| تعخير | عنوان                          | 130  | عنوان               |  |  |
|-------|--------------------------------|------|---------------------|--|--|
|       | محرَّمُ حَقَالَقَ کے آئینے میں |      |                     |  |  |
| 144   | حعرت حسین کی روانگی            | إلما | یچ فور چموث         |  |  |
| 14v   | قلل خور نحته                   | 141  | لليغر               |  |  |
| 149   | دو منروری دشاخیش               | :10  | يديبكنزا            |  |  |
|       | کیا میہ کفر و ایمان کی         | 165  | محيت كافزق          |  |  |
| 12.   | جگ تقی                         | 19%  | يهلا برويتكنفوا     |  |  |
| 121   | تيرا يويبكنذا                  | ۱۵۰  | كاميابي             |  |  |
| 121   | عليہ السلام                    | 161  | کس کس کام کریں      |  |  |
| 15    | چوتما پروپیکنزا                | الما | ماتم کی حرمت        |  |  |
| 120   | تم كيے محب ہو                  | هما  | دو مرا بديكفرا      |  |  |
| 144   | حاشيه                          | 164  | امل حقيقت           |  |  |
| 14    | بستجشني                        | P\$  | حيرالله بن سيا      |  |  |
| 144   | قبراور کتا                     | IÔA  | خلافت على           |  |  |
| 144   | انسانوں کا کھانا               | 129  | طافت شين            |  |  |
| 124   | را ا                           | 141  | يزيد کي ولي حمدي    |  |  |
| 144   | مثيرو وذير                     | 140  | حيماج اور چينتي     |  |  |
| 14/   | تبيد كا باتف                   | rk   | يدوقا كوفي          |  |  |
| 149   | حوالجات                        | 146  | مبائی کوفوں کے خطوط |  |  |

| صعخربر | عنوان                 | صفينر | عنوان                  |
|--------|-----------------------|-------|------------------------|
|        | مسلمان کے حقوق        |       | خلافت                  |
| 170    | مسلمان                | PAI   | قرآن کا جواب           |
| 444    | محبت                  | 194   | כפ מתו محور            |
| 144    | مستبهى جائزه تولو     |       | میل ایمان کے لئے عبادت |
| 491    | حکایت                 |       | !                      |
| 444    | נ <i>ביתו</i> די      | 140   | خلافت دونول ضروری ہیں  |
| 464    | کا فروں والی سزا      | Y•!   | ملائكه كا اشكال        |
| 174    | تيبرا حق              | 4.4   | انسان اور گناه         |
| 121    | اتنا برا بوجھ         | ۲.۳   | خلافت أور مبلائكه      |
| 737    | یساں یا وہاں          | 4,6   | عجيب استدلال           |
| 726    | چوتھا حق              | 4.4   | خلافت سے پہلے          |
| 124    | اخلاق كا كمال         | 4.4   | نظام خلافت کے بعد      |
| 409    | ایک کے بدلے دس        | ۲1۰   | المبيازات كاخاتمه      |
| 169    | مسلمان کے کام آنا     | ۳۱۳   | سادگی                  |
| 444    | بانچوال حق            | 712   | رعایا کی حرأت          |
| 446    | معتذل داسته           | PIA   | التحقاق خلافت          |
| 440    | حقوق ہی حقوق          | 44.   | هاری بدنشمتی           |
| 447    | محاسبه اور جائزه      | 441   | امامت عظمی             |
| ۲۷.    | تزميا دينے والا واقعه |       | مسلمانوں کی بیجارگ     |
| MY     | سخوالربيات            | ۲۲    | محوالمرجات             |

| فندين آ    | 241.6                   | 7,2,0    |                                      |
|------------|-------------------------|----------|--------------------------------------|
| متعجريرا   | عنوان                   | مستحترير | عنوان                                |
| <b>M</b> H | چو تھا اعتراض           |          | برده                                 |
| 414        | بإنجوال اعتراض          | YAY      | مثال                                 |
| المالم     | <u>ئ</u> ر -            | 446      | بورپ کے غلام                         |
|            |                         | YAL      | سب سے بردی جحت                       |
| MIA        | ایک عبرت انگیز دانعه    | 719      | يرده كلام النهيس                     |
|            | تربيت اولاو             | 797      | •                                    |
| 449        | بیثانه بیٹی             | 191      | امام ابو حنیفه <sup>س</sup> کی حکایت |
| 77.        | حضرت علی ہے مکالمہ      | 790      | مرد اور عورت سے ساع                  |
| 444        | سم علم انسان            | 190      | ایک باد شاہ کی دکایت                 |
| 474        | میری ہوئی اولاد         | 190      | يرده حديث رسولُ الله مِن             |
|            | . •                     | 199      | پرده اور صحابهٔ                      |
| ١٢٥        | يليم كون                | ۳.1      | آزادی اور برده                       |
|            | . شریک کون              | 4.4      | اتناً فرق                            |
| 444        | شریک جرم                | 4.94     | حیا تو شیس مری                       |
| 445        | ایک حدیث کا مغهوم       | الم. ٢٠  | اعتراضات                             |
| 1774       | حفزت سيلتسترى           | ۲.۵      | پهلا اعتراض                          |
| الملم      | بایا فرید               | 4.0      | دوسرا اعتراض                         |
| امكاها     | حضرت شیخ الحدیث کے والد | ۳.4      | مبايرده بمبادر خواتين                |
| 444        | اولاد کے حقوق           | ۲.۸      | ہے کوئی مثال ؟                       |
| 272        | بيلاحق                  | 7.9      | سواری اور سوار                       |
| 473        | اولاد کا رو سراحق       | ا. ا۳    | تيسرا اعتراض                         |

| صخري        | عنوان             | صخير       | عنوان               |
|-------------|-------------------|------------|---------------------|
| 724         | خوشبو             | 774        | تيراحق              |
| 701         | عورت              | ۲۲۸        | چو تھا حق           |
| 47.4        | الطيف             | ۲۲۸        | جيسى بال            |
| ٣١٩         | محبت کے قابل      | ٢٧٩        | يانجوال حق          |
| 731         | ן זון             | 401        | تربیت کی اہمیت      |
| 722         | چرو اقدس          | 737        | وسائل و ذرائع       |
| 714         | انفاق مال         | ۳۵۳        | میلی درسگاه         |
| 444         | "7 /"7            | 700        | محبت صالح           |
| 471         | بیٹی کی سعادت     | 100        | ظاہر کا اثر یاطن پر |
| <u>የ</u> አዓ | فاروق کی پیند     |            |                     |
| 794         | عجيب واقعه        | 401<br>401 | ا معلو              |
| 191         |                   | T34        |                     |
| 290         | ایک سوال          | 441        |                     |
| 794         | دوالنورين کی پسند |            | پندایی این          |
| 291         | حلاوت قران        | <u> </u>   | <u> </u>            |
| 799         | ككته              | ۳۹۷        | مرغوبات             |
| ٧           | به عظمت ذوالنورين | 1249       | ایک مثال            |
| ۲.۲         | مگوایی .          | ۳۷۰        |                     |
| 74.4        | اسد الله کی پیند  | 421        | حضور کی پیند        |

| فسفينبر | عنوان                 | صخير                | عنوان                                     |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|         | نفقي ملاجعلي پير      | 4,47                | اسلامی روایت                              |
| 444     | سمال علم              | 4.4                 | غناء دل                                   |
| 80      | زلته العالم           | 1 1                 | مرمیوں کے روزے                            |
| رسي     | قدر مشترک             | 1.4                 | قتال بالسيف                               |
| (r/n    | حضرت ابوالحن نوري     | (Y.4                | جبرئیل امین کی پیند                       |
| 44.     | ہارے دور کے بیر       | 141-                | نیکوں کی محبت                             |
| 441     | عالم نهيس واعظ        | Cir                 | عیالدارون کی ایداد                        |
| ppt     | مانكوادر تبليغ كرو    | (4)4                | رب کا کتات کی پیند                        |
| 444     | كامياب كاروباري       | 410                 | ندامت کے آنسو                             |
| 444     | مِل صراط اور گیڈنڈی   | 816                 | فاقد کے وقت صبر                           |
| 666     | ہنچے ہوئے             | 19                  | امام ابوحنیفه کی پیند                     |
| 200     | ترتیب میں نکته        | 44.                 | طلاق واقع نهيس ہوئی                       |
| 445     | سب سے زیادہ نقصان     | المك                | نواضع<br>مرافي دا                         |
| 664     | دمین اکبری            | ( <sub>1</sub> , t. | صاف دل<br>  ماف ن سرک دن                  |
| 444     | خلمت کی انتهاء        | 244                 | ا امام مالک کی بیند<br>امام شافعی کی بیند |
| W/4     | علماء سوء كا فتنه     | 640                 | امام احمدٌ بن حنبل کی بیند                |
| 163.    | چتگیزخان کو استقبالیه | 617                 | ایک خطا کار کی پیند                       |
| MOT     | • 4                   | ۲۲۲                 |                                           |
| 100     | میرات<br>حوالہ جات    | 1 16                | ا حوالرجات<br>                            |



ذات اورصفك يميك عام طور برفرق يركيا جاتاب كرفات متقل وجودركتى ب سيك صفي الكوفي القصيق وجود في الماء والتصكود اليا ما الماسي مراه كيا جاسكتاب اس كادزن كياجاسكتب، اسداعًا ياجاسكتب، تُجكايا جاسكتاب، بِهَا يَا جَامِكُنَا ہِے، مُرْمِعْ مُنْ كُورْ فِي مُدَا لِكُ يَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَيُحْ مِنْ فَي مِنْ اس كاوزن كريكة بيك، زاس كواعقا بنقا اور جماعكة بيرك بنا بري الرُكُونَى آميے سے سوالے كركياتم نے زېروتقوی كو، مجتبق ومروّت كو اینے سرکے انکھوں سے دیکھاہے توا میں کا بواب یقیناً نفی میں ہوگا کیونک انفصفانق كے انزات كوتو فحموس كيا جا مكتر نؤدا نف صفات كا مشاعده نامحمن ہے ۔ نیکن اگرمیے موالی آیے مجھ سے کومیے تومیرا جوا ہے یہ ہو كاكرجي إلى الميمصنة زمير وتقوى كوحالت نشست وبرفاست يرم والجيا ب، بیمے نے مجتب ومروّ نق کو ہنتے سکواتے دیکھاہے ، یمے نے رقب و لطا فنق كوا ، وبكاكرت ويجاب يدي في صداقت وسخاوس كوكوبرناياب تُنْ يَدِ وَكِيلِ مِين فِي مِنْ وَمِنْ الْمِنْ وَمِنْ الْمِنْ وَكُورٌ يَدْ جِائِدَ وَكِيلِ مِنْ فَالِيُّارِي كاود يمراموالى يه برگاكة تم ندان صفان كوكها مده و مكيل كيد و مكيل به كري و كيل ب مبرا بوابعانتها نَصَعْقر بوگا ده يركر ميك نه ما صنحه قريب بي صفر مضرولا فاصحف اداران ا كود يجلب الداوي ا يم كالدسة مرص كتف مولود كود يجلب مركما به المح ك مظلمت كدار انقوش افاق، پاكير كھے يرت اورا و سرت كے نذركرتے ہوئے د عاكو ہوسے كر أسامص تيرك لحدير شبنم افثا فخص كرك سبزة نورسة اس گرکے نجمبا نے کرے

# رونمائي

کم و بیش وو سال پیٹر جب بیل نے " ندائے منبرو محراب " کی پہلی جلد پیش کو تھی تو دل لرزال و ترسال تھا کہ نہ معلوم قار کین اے شرف تجولیت بخشیں ہے ہی یا نہیں لیکن بے حدو حساب شکر ہے اس رب کریم کا جو میری ذندگی کا میری ذان افری ملاجیتوں کا ' میری جسمانی توانائیوں کا میری زبان اور تھم کا مالک ہے کہ محس اس کے فضل و کرم سے اس کتاب کو میری توقع سے کیس زیاوہ پند کیا گیا ' یہ کتاب بڑاروں کی تعداد میں چیسی اور کی اس کی جامیت اور معنوت کو سراہا گیا اس کے انداز اور طرز بیان کی تحریف کی گئی اس میں بیان کردہ نکات و اشارات کی واو دی گئی اس میں بیان کردہ نکات و اشارات کی واو دی گئی اس کے اشعار اس کی عبارت آرائی اس کی خن سنجیوں اور اس کی یا مقصد تنقید و اس کے اشعار اس کی عبارت آرائی اس کی متانت و فقایت کی تحسین و تعریف نے تعریف اس میں اور اس کی متانت و فقایت کی تحسین و تعریف نے میرے حوسلوں کو جلا بخش ہے ' میرے عزائم کو پختگی عطا کی ہے میرے مستقبل کے میرے مستقبل کے سنرکو روشنی دی ہے اور میرے اشعب تحریر کو مهمیزوی ہے

لیکن اس تعریف و محسین نے مجھے خود سر اور متکبر نہیں بنایا بلکہ میرے عجز و
اکھار میں اضافہ کیا ہے بار بار سوچنا ہوں کہ ایک " دہقان کے ہیجے " اور سرایا
"غاجز " انسان کی کونسی اوا بارگاہ عالی میں پند آگئی کہ مختف ویٹی خدمات کے لئے اے
تول کرلیا گیا ہے۔

نه محلم نه درخت سبرم نه درخت سايه دارم - در جرتم كه ديمقان به چه كاركشت مرا (خزينه)

اور آج جبکہ میں " ندائے منبود محوب " کی جلد طانی چیش کر رہا ہوں تو لیمین فرائیں کہ میرے ہرین موسے رب کا نتات کی حمد و نتاء کے نتنے بلند ہو رہے ہیں۔ طلباء خطباء اور احباب و رفقاء کو جلد طانی کا جس بے آبی سے انتظار تھا اس کا انبار اکثر وہ جھے سے طاقاتوں میں کرتے رہتے تھے اور بعض بے تکلف دوست ہے۔

ا تکیفت کرنے کے لئے کما کرتے تھے جناب اگر جرجلد کے درمیان انتا طویل وقفہ ہوتارہا تو پھر دس جلدیں تو ہاری دندگی میں پوری نہ ہو سکیں گی دراصل وہ میری مجوریوں اور اعذار سے واقف نہ تھے میرے عزائم تب بھی بلند تھے اور اب بھی بیں میکن وسائل کی قلت فرصت کا فقدان اور ماخذ و مراجع کی کی زنیم پابتی ری اب جبکہ ایک طویل عرصہ کے موج بچار کے بعد میں نے اپنے اوقات کا اکثر حصہ تلم و قرطاس کے لئے وقف کر دیا ہے تو آپ کو بجا طور پر امید رکھنی چاہئے کہ بقیہ آٹھ جلدیں نہتا " مختمروت میں منظر عام پر آجائیں گی لین اس کے لئے آپ کی مسلس دعاؤں اور مراج کی کی ضرورت ہے۔

#### 00000000

میری خواہش تھی کہ " ندائے منبو محراب "کو حوالہ جات سے مزن کوں ہیں جلد طانی میں کسی طریح اور قار کین کی خواہش کی عکیل میں کامیاب ہوا ہوں یمال تک کہ اگر کسی کتاب سے چند الفاظ یا مخضر حیارت بھی لی گئی ہے تو میں نے یمال تک کہ اگر کسی کتاب سے چند الفاظ یا مخضر حیارت بھی لی گئی ہے تو میں نے اس کا حوالہ بھی ہر تقریر کے آخر میں دے دیا ہے محر جھے اس بات کا اقرار ہے کہ یہ حوالہ جلت ناقص ہیں کیونکہ ان میں جلد صفحہ اور شائع کندہ مکتبہ کا نام شامل نمیں سے انشاء اللہ جلدوں میں اس کروری یہ بھی قابو یا نے کی کوشش کی جائے گی۔

#### 00000000

بعض قار كين كاخيال ب كه نقارير قدرك مخفر كر زياده مونى چابيكي تو بجھے بھى
اس خيال سے اتفاق ب اور اس لئے بيں نے ابھى سے ارادہ كر ليا ہے كه تيرى جله
ميں پندرہ تقريري موں كى كر نستا مخفر موں كى ليكن جلد خالت سے پہلے ميرى
كوشش ب كه تسميل البلاء، كا قرض الار دوں اس كے لئے ماقذ اور مراجع كى
الخاش كا كام شروع ہو جا ہے اگرچہ ہدايہ اقيرين كى شرع فاضل جليل حفزت العلامہ

ئر حنیف منگونی ، ظلہ العالی کے قلم ہے " طلوع الیرین " کے نام ہے شائع ہو چکی ہے گرتسمیل المدامیہ کا انداز اس ہے قدرے مختلف ہوگا۔

#### 0000000

قار کین کرام ! یم جب ویکما بول که وه فرقے اور جماعتیں جن کو ہم باطل برست کتے ہیں ان کی ایک ایک کتاب ہزاروں کی تعذاوی شاکع ہوتی اور کمی ب اور ان کا ہر کارکن اے اپنی گرہ ے تربیعا ابنا جماعتی اور گروی فرض سجمتا ہوتی میرا ول فون ہو کر رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں عموی صور تحال ہے ہے کہ بیشتر کتابیل فیزات میں بنتی ہیں یا " ہدیتہ " تقیم ہوتی ہیں ' ہم آپ کے تعلون ے اس صور تحال کو برانا چاہے ہیں آپ اس کتاب کو زیادہ ے زیادہ ہاتھوں تک بنچانے کے اور تحال کو برانا چاہے ہیں آپ اس کتاب کو زیادہ سے نیادہ ہاتھوں تک بنچانے کے لئے ہمارے ساتھ معادن فرائیس جس کی ایک صورت سے ہے کہ زیادہ ے زیادہ معادن فرائیس جس کی ایک صورت سے ہے کہ زیادہ ے زیادہ معادن کرائی کریں ' اس کتاب کی خدمت میں تحف ہیں کریں ' اس سللہ میں ہم بھی آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ۔

آج جبکہ بوری دنیا میں لڑیج کے ذریعہ سے صلالت و الحاد کو فروغ ویا جا رہا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعہ سے ہدایت کی روشتی پھیلائیں اور علم کی خوشبو کو عام کریں محر اس کے لئے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ' ججھے اپی درخواست پر لبیک کہنے والوں کا انتظار رہے گا۔

محداسلم شِخوپورئ ۱۰ مقرا لمنطقر ۱۲۳ اد ۱۳ اسماگست ۱۲۹۱ء



تم يوں بى مجھتا كہ فنا ميرے لئے ہے بر غيب سے سامان بقا ميرے لئے ہے بيل كھو كے تيرى راہ بيل سب دولت دنيا سمجھا كہ كھ اس سے بھى سوا ميرے لئے ہے توحيد تو يہ ہے كہ خدا حشر بيل كيد دے توحيد تو يہ ہے كہ خدا حشر بيل كيد دے يہ بندہ دد عالم سے خفا ميرے لئے ہے يہ بندہ دد عالم سے خفا ميرے لئے ہے يہ بندہ دد عالم سے خفا ميرے لئے ہے اس المحد على جو ہر"متونى ١٩٣٠ء)



ایک مشرک اور موحد انسان کے تصورات 'جذبات 'خیالات اور سیرت و کردار میر، بهت زیادہ فرق ہو تا ہے۔

موحد خالق کو پوجا ہے مشرک محلوق کے در پر جین نیاذ کا تقدی لٹا آ ہے موحد کی نظر سبب الاسباب پر ہوتی ہے مشرک کا نتات ہے ڈر آ ہے مشرک بندہ نفس وہوا ہو آ ہے موحد نمک طال ہو آ ہے مشرک برجائی ہو آ ہے موحد نمک طال ہو آ ہے مشرک برجائی ہو آ ہے موحد اللہ کا محبوب ہو آ ہے مشرک برجائی ہو آ ہے موحد اللہ کا محبوب ہو آ ہے مشرک رب کا مفضوب ہو آ ہے موحد رشک ملائکہ ہو آ ہے مشرک رب کا مفضوب ہو آ ہے موحد رشک ملائکہ ہو آ ہے مشرک نئک انسانیت ہو آ ہے مشرک نئک انسانیت ہو آ ہے مشرک نئک انسانیت ہو آ ہے موحد بال جشی رضی اللہ ہو آ ہے مشرک نمرود جیسا عدو اللہ ہو آ ہے موحد بال جشی رضی اللہ عنہ ہو آ ہے مشرک نمرود جیسا عدو اللہ ہو آ ہے موحد کی دل جس ایمان کا نور ہو آ ہے مشرک کے دل جس اور ابو جمل ہو آ ہے موحد کی اداؤں جس ایمان کا نور ہو آ ہے مشرک کی فصلتوں جس تحکیر اور غور ہو آ



# أوجيرياري تعالى

نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى سَيِّلُنَا وَ رَسُولِنَا الْكَرِيمَ أَمَّا بَعَدُ فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمِ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞

ہم نے جو بھی نبی بھیجا اس کو بھی حکم دیا کہ ا النَّنُونِ اور الله في في الدمعبود نه بناؤبس وه ايك على وُاحِد الله الله معبور على مم جهاى عدد-

فرماد يحتى بينك ميرى نمازاور ميرى قرباني اور ميرا جینا اور میرا مرناب خالص الله عی کے لئے ے جو بروردگارے سب جمانوں کا اس کا کوئی شرك جميں اور مجھ كواى كا حكم ديا كياہے اور میں مانے والوں میں سب سے پہلا مسلمان

ایک شخص نے ہوچھا کہ اے اللہ کے رسول م کون ساگناہ اللہ کے نزدیک سب سے برطا ہے۔ آپ کے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک تھسرانا ' حالانکہ اس نے تنہیں پیدا کیا ہے۔

مَا مَعَادُ أَتَدُوى مَا حَقُّ اللّهِ الم معادَكياتم جائے ہوكہ الله تعالَى كاحق على عِبَادِهِ وَ مَا حَقُّ الْعِبَادِ على اللّهِ بنروں بركيا ہے اور بنروں كاحق الله بركيا ہے قُلْتُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ مِن نَعْضَ كيا الله اور اس كے رسول أنياد

رَّسُولٍ بِ الْآ

ثَالَ أيُّ قَالَ

قَالَ فَإِنَّ حَقَى اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنَّ جَائِةٍ بِنَ آبُ نَے فرایا الله کاحن بندول بریہ اَکْوَا بِهِ شَیْفًا وَ ہے کہ اُس کی عبادت کریں اس کوایک مجھیں کوئی اللّهِ اَنَ لا انْعَلِبُ مَنْ اور اس کے ساتھ کسی و شریک نہ جانیں اور لاکٹی اللّهِ اَنَ لا انْعَلِبُ مَنْ اور اس کے ساتھ کسی و شریک نہ جانیں اور لاکٹی اللّه تعالی بریہ ہے کہ ان موحدین لکّ سُنٹیوکٹ بریہ ہے کہ ان موحدین کو عذاب نہ دے جو اس کے ساتھ شریک نہیں تھراتے۔

تحرا می قدر حا ضرین! قرآن ا ور حدیث میں سب سے زیا دہ جس مضمون کو بیان کیا گیا ہے وہ توحید کا مضمون ہے سب سے زیا وہ جس عقیدے پر زور ویا میا ہے وہ عقیدہ توحید ہے 'اللہ نے اپنی مقدس کتب میں اتنی بار مختلف عنوا نوں اور طریقوں سے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ جیرت ہوتی ہے مجھے ایک فخص کی بات با و آتی ہے وہ عام کا روباری آدمی تھا مگراس نے مجیب بات کی اکہے لگا مولوی ماحب الله تعالى نے قرآن عليم من اتن بار توحيد كا مضمون بيان كيا ہے كه اكر کوئی دو سرا مخص ایک بی بات اتن بار کے تو ہمیں اس پر دیوا می کا شبہ ہونے کے ہرسورہ میں توحید کا مضمون ہے ہر رکوع میں توحید کا بیان ہے ہر صفحے میں توحید کا ذکر ہے ہر آیت میں توحید کی تاکید ہے اس مخص کا مقصود اللہ تعالی کی توہین یا تنقیص نہیں تھا وہ صحیح موحد اور یکا مسلمان تھا بلکہ توحید کی اہمیت بیان کرنے کے لئے اس نے اس انداز میں بات کی ۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ مال کو اسینے بچوں سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیا دہ محبت ہے اور مال کو تم نے تمجی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھا تی ہے کیسے تقییحت کرتی ہے۔ ا یک بات کو بار بار کمتی ہے بیٹے جوان بھی ہوجاتے ہیں لیکن ماں اپنی ما درا نہ محبت اور شفقت کی وجہ ہے اپنی نصیحتوں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے میہ نہیں کہ بیجے ، ناسمجہ یا یا گل ہوتے ہیں بلکہ ماں کی متا اسے بار بار سمجمانے پر مجبور کرتی ہے وہ

نوجوان بینے کو سفر پر روانہ کرتی ہے تو ایک ہی بات سو طریقوں سے سمجھاتی ہے اللہ تعالی نے جو توحید کا مضمون اتنی باربیان کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے وہ نہیں چا بتا کہ اس کا ایک بندہ مجمی دوزخ بیں جائے اور عقیدہ توحید کے بغیر کسی کی مغفرت نہیں ہوسکتی 'توحید کی مفرت نہیں ہوسکتی 'توحید کی مفرت نہیں ہوسکتی 'توحید کی مند شرک ہے جو انبان توحید سے روگر دانی کرکے شرک میں جٹلا ہوا

وہ کتنا ہی معدقہ و خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو'

وه کتنا بی محب اور عاشق کیول نه جو '

وه کتنا بی مجاید اور حاتی کیول نه ہو '

وه کتنای شب بیدا را در روزه دا رکول نه مون

اس کے ماتھے پر سجدوں کا نشان کیوں نہ ہو "

اس کے ہاتھ میں ہزار دانوں دالی تشیع کیوں نہ ہو

اگر وہ شرک کے مرض میں جٹلا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوسکتی ' وہ رحیم و کریم آقا اگر چاہے گا تو چوروں ' ڈاکوؤں ' شرابیوں ' زانیوں اور فاسقوں ' فاجروں کو معاف کردے گا لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ اس کا اعلان ہے۔ ۔۔ کا سے سے کا سیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ اس کا اعلان ہے۔

قرِ آن حکیم میں ہے۔

(بیشک اللہ شیں بخشا ہے یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھسرایا اس نے برا

رُ رَانَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ اَنُ يَّشُرُكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا كُونَ اللَّهِ لَا يَغُفِرُ مَا كُونَ اللَّهِ كُونَ فُلِكَ لِمَن يَّشُلَعُ وَ مِنْ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ كَوْنَ فُلِكَ لِمَن يَّشُلَعُ وَ مِنْ يُّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ الْخَرَى اِلْمُمَّا عَظِيمًا (صورة انبياء) فَقَدِ الْخَرَى اِلْمُمَّا عَظِيمًا (صورة انبياء)

طوفان باندها۔)

> وَ لَوُ اَشُو كُوا لَعَبِطَ عَنَهُمُ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْن (2) ' (اور اگروہ شرک کرتے توان کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے)

ان جلیل القدر انانوں کے بارے میں اللہ تعالی فرمار ہے ہیں جو زمانے میں ہدایت کے چراغ تھے خیر مجسم تھ ' خدا کے برگزیدہ تھ ' گشن ہتی کا عطر کشیدہ تھ ' السانیت کے سردار تھ ' روشن کے مینار تھ کہ اگر وہ بھی بالفرض شرک کاار تکاب کرتے تو ان کی نبوت سلب ہوجاتی ' وہ اپنے منصب ہے محروم ہوجاتے ' ان کی قربانیاں ' ان کی عبادات ' ان کا قیام و قعود ' ان کا رکوع و ہجود ' اور ان کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے گویا شرک ایک ایسی چنگاری ہے کہ اگر وہ نیکوں کے خرمن پر مجمی گر جائے تو اسے جلا کر راکھ کرد تی ہے ' سالهاسال کی عبادت لحظہ بھر کے شرک سے ضائع ہوجاتی ہے ۔ یہ بات تو بھی ہے کہ حضرات انبیاء علیم السلام ہے شرک صادر شیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اللہ کے نتخب کردہ ہوتے ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں' وہ تو دنیا والوں کو توحید کی وعوت دینے کے لئے آتے ہیں اور یہ بات ہم سے زیادہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان سے شرک کا صدور شیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے معلوم ہے کہ ان سے شرک کا صدور شیں ہو سکتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے جو یہ فرمایا ہے تو یہ عام انیانوں کو شمجھانے کے لئے ہے کہ جب انبیاء تک کے اعمال

شرک کی وجہ سے ضائع ہو سکتے ہیں تو تم کس باغ کی مولی ہو۔

بھربات صرف انبیاء کی نہیں بلکہ سید الانبیاء کو بھی کہہ دیا گیا

لَئِنُ أَشُوكُتَ لَيَعْبَطُنَّ عَمَلُكُ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْعُسِرِنِينِ ( ٨ ) ( اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے اور آپ ہوجا کیں گے نقصان اٹھانے والوں میں ہے )

اور ایک عمومی قاعدہ کے طور پر فرمایا

رَانَهُ مَنُ يُشْرِكُ بِاللّهِ لَقَدُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّتَهَ وَ مَأْوَٰهُ النَّاوِ ) وَ مَا رِللطَّلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارِ (٩)

(بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھمرایا تو اس پر اللہ نے جنت حرام کردی ہے اور اس کاٹھکانہ جنم ہے اور فلالموں کاکوئی مدد گار نہیں )

مشرک پرجنت حرام ہے

اس لئے کہ جنت پاکوں کامقام ہے اور مشرک ناپاک ہے '

جنت و فادا روں اور نمک حلالوں کا ٹھکانہ ہے اور مشرک غلیظ قتم کا باغی اور نمک خرام ے '

جنت ایک کے بن جائے والوں کی جگہ ہے اور مشرک تو ہرجائی ہے

آ خربیں فرمادیا کہ ظالموں کا کوئی مدوگار نہیں ہے 'یہاں ظالم سے مراو مشرک ہے اسلئے کہ مشرک اپنے ول میں یہ اسلئے کہ مشرک اپنے ول میں یہ نہ سوچ لے کہ مشرک اپنے ول میں یہ نہ سوچ لے کہ مجھے اللہ کی گرفت سے فلال ولی چھڑا لے گا' فلال قطب ابدال چھڑا لے گا' فلال قطب ابدال چھڑا لے گا' فلال پیرہا با میری دشگیری کرے گا' صاف فرمادیا کہ قیامت کے دن مشرک کاکوئی مدوگار نہیں ہوگا۔۔۔

#### صداقت کی دلیل

قران کریم کی یہ باتیں اور یہ انداز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالی کا کلام
ہے کسی انسان کا کلام ضیں 'اللہ تعالی مشرکوں کے دلوں میں چھپے ہوئے اس خیال کو جان تھا کہ ان میں سے کوئی تو یہ سوچ سکتا ہے کہ جھے عزیر علیہ السلام بچالیں گے 'کوئی یہ خیال کر تاہے کہ جھے عیسی علیہ السلام بچالیں گے 'کوئی ود' سواع' یغوث' بعوت' اور نسر پر بھروسہ کیے بیشا ہے 'کوئی لات و حبل سے آس لگائے ہوئے ہے 'کوئی ولیوں ' تعبوں 'ابدالوں' بیروں اور مشائخ پر تکیہ کیے ہوئے ہے کہ یہ اللہ کے محبوب اور بیارے ہیں کسی نہ کسی طرح اللہ کو منالیں گے اور ہمیں بچالیں گے اللہ تعالی نے دلوں ' بیارے ہیں کسی نہ کسی طرح اللہ کو منالیں گے اور ہمیں بچالیں گے اللہ تعالی نے دلوں ' کی محبوب اور کی میں نہیں ہوئی اس سوچ کو جان لیا اور وضاحت فرمادی کہ خدا ہے ہوفائی اور طوطا چشی کرنے والے نشرک کا قیامت کے دن کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔

ہوگی وہاں شرک نمیں ہوگا و رجماں شرک ہوگا وہاں توحید نمیں ہوگی 'آدھا تیزاور آدھا بٹیروالا خیال دل سے نکال دیجئے کہ آپ شرک بھی کریں ' غیراللہ کے سامنے دامن بھی پھیلا کیں ' قبرول پر سجدے بھی کریں ' پیرول نقیروں سے بھی ما تگیں لیکن دامن بھی پھیلا کیں ' قبرول پر سجدے بھی کریں ' پیرول نقیروں سے بھی ما تگیں لیکن اس سب پچھ کے باوجود آپ کی توحید میں کوئی خلل نہ آئے۔الطاف حسین حالی مرحوم نے خوب کیا ہے

کے کر غیر بت کی پوجا تو کافر بھے آگ پر بسر سجدہ تو کافر جو محمرائے بیٹا خدا کاتو کافر کواکب بیں مانے کرشہ تو کافر گر مومنوں پر کشادہ بیں راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں مزاروں پر دان رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جاجا کے مائٹیں دعائیں نی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتب نبی سے بڑھائیں نہ توحید بیں کچھ ظل اس سے آئے نہ اسلام گڑے نہ ایمان جائے انجیاء کی دعوت

توحید کی اس اہمیت کی وجہ ہے ہرنبی کی پہلی دعوت اور بنیادی پکار توحید ہے متعلق ہوتی تھی 'حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیٹیبر ہیں جنہیں مشرکوں کاسامنا کرنا پڑا ورنہ اس سے پہلے دنیا میں اور گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا 'قرآن حضرت نوح م کے بارے میں بتا تا ہے وَلَقَدُ گُرُسُلُنا نُوحًا رالی قوم ہراتی ککھ نَلِیْو ' مُرْبِین ' کُورُ اللہ اللہ کو میں باتھ کی کھم نَلِیو ' مُرْبِین ' کُورُ اللہ اللہ اللہ (۱۰)

(اور ہم نے نوح کو بھیجااس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر سنا تا ہوں کھول کر کہ اللہ کے سواکسی کی عماوت نہ کرو)

حضرت نوح علیه السلام ساڑھے نو سو سال شب و روز تبلیغ کرتے رہے مگر

مشرکوں پر کوئی اٹر نہ ہوا کیونکہ شرک سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوجاتی ہے اور انسان حیوانیت کی سطح پر آجا آ ہے ای لئے اللہ تعالی نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے اُولئِک کَالاَنْعَلَمِ ہَلُ ہُمْ مُضَلُّ (۱۱)

(وہ چوپایوں جیے ہیں بلکہ ان ہے بھی گئے گزرے اور بدراہ)

چوپایوں میں گھوڑا گدھا بھی شامل ہے اور کتااور خنزیر بھی۔ لیکن وہ جب مسلسل تبلیخ کے بعد بھی شرک جھوڑنے پر تیار نہ ہوئے تو ان پر ایک ہولناک سیلاب آیا جس کی تباہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نہ بچے سکا

قرآن میں حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام سے دیا بقوم اعبلو اللّٰمَه اَکْهُمْ مِنْ اِلْهِ عَمْرُه (۱۲)

(اے قوم اللہ کی بندگی کرواس کے سواتمہار اکوئی معبود نہیں)

ان کے علاوہ دو سرے انبیاء کرام علیهم السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے ہے بھی معلوم ہو تاہے کہ ان سب کا پہلا پیغام اور پہلی تبلیغ تو حید کے بارے میں ہوتی تھی اور ان کوسب سے زیادہ عقیدہ تو حید کی وجہ ہے ستایا گیا

> حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کو تو حید کا پیغام پہنچایا تو اس نے کہا لِئِنِ اَتَّخَلْتَ بِالْهَا عَيْرِي لاَ جُعَلَنَكَ مِنَ الْمُسْجُونِيُن (۱۳)

(اگر تونے میرے علاوہ کوئی اور معبود بنایا تومیں تھے کو قید میں ڈال دوں گا)

حضرت ابراهیم علیہ السلام نے توحید کی طرف بلایا تو ان کے والدنے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا

لِئِنُ لَّهُ تَنْتَبِلَارُجُمُنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا (١٣)

(اگر توبازنه آیا تومیں تھے کو سنگیار کروں گااور تو مجھ سے دور ہوجاا یک مدت تک)

حضرت نوح عليه السلام نے شرک کی تروید کی تو و همکی ملی كَثِنُ لَهُمُ تَنْتَبِيْنُو كُلَتْكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينِين (١٥)

(اے نوح اگر تو (بیہ دعوت) نہ جھو ڑے گاتو تو سنگیار ہو گا)

حفرت صالح عليه السلام ہے كما كيا

رِالنَّمَا الْسَعَوْنُ الْمُسَعَوْرُيُن ( تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے )

حضرت لوط عليه السلام ہے کہا گیا

لَتِنَ لَهُمْ تَنتَكُمُ لُلُكُ كُونَنَ مِنَ المُعْوَجِين (الرتوبازند آيا تو تجے نكال ريا جائے گا)

جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تر دید کی تو کسی نے ساحر کما 'کسی نے مجنون کما 'کسی نے اس مقدس چرے پر نفوک دیا جس کی زیبائی و رعنائی کی فتھیں خالق حسن و جمال نے کھائی ہیں۔ جس چرے کی تابانی بدر کامل کو شرماتی تھی '

کسی نے راہتے میں کائٹے بچھادیے '

کسی نے جسد مبارک پر غلاظت بھینکی

اور طائف والوں نے تو حد کروی انہوں نے اس مقدس جسم پر سٹک باری کی بنو پھولوں سے زیادہ معطراور آبگینوں سے زیادہ نازک تھا'

ان ہاتھوں کو زخمی کردیا جو ان کی ہرایت کی دعاکے لئے بار گاہ ایز دی میں اٹھتے تھے 'ان مبارک قدموں کو لہولہان کردیا جو ان تک حق کا پیغام پٹنچانے کے لئے طویل مسافت طے کرکے آئے تھے۔

# جنگزا کیاتھا

سوپینے کی بات میہ ہے کہ آخر جھڑا کیا تھاوہ آپ کو کیوں سٹاتے تھے 'جسم اطهر پر سنگ باری کیوں کرتے تھے قرآن اور حدیث کے مطاقحہ سے معلوم ہو تاہے کہ جھڑا صرف " لالد" برنقا" الالله" بركوئى تنازع نهي تما 'الله كونوده بھى مائے تھے 'سورة العنكبوت ميں ہے وَلَئِنُ مُلْائَهُمُ بَنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سُخَرَ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سُخَرَ الشَّمُونِ وَ الْأَرْضَ وَ سُخَرَ الشَّمْسَ وَ الْقَدُرُ لَيَقُولُنَ الله (١٦)

(اور اگر نوان سے پوچھے کہ آسانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا ہے تووہ کہیں گے اللہ نے )

وَلِئِنْ مَثَلَّتُهُمُ مَنْ ثَنْزَلَ مِنَ الشَّمَلَةِ مَاءً فَلَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْلِ مَوْتِهَا لَنَقُدُدُّنَّ الله (١٤)

(اوڑ اگر تو ان سے سوال کرے کہ آسان سے پانی کس نے اتارا بھراس سے ذندہ کرویا زمین کواس کے مرنے کے بعد 'تو کہیں گے اللہ نے )

تواللہ کو تو وہ اپنے تھے اللہ کے وجود کا قرار کرتے تھے 'یہ بھی اعتراف کرتے کے کہ پیدا کرنے والاوی ہے 'رزق دینے والاوی ہے 'زندگی دینے والااور زے کر والیں لینے والاوی ہے ۔ سارا جھڑا تو کلمہ طیبہ کے پہلے جزیر تھا 'اگر آپ'' لاالہ''پر اصرار چھوڑ دیتے تو ممکن تھا کہ وہ بھی آپ' ہے اتفاق کرلیتے 'ایل مکہ صاحب زبان تھے وہ خوب جائے تھے کہ ''لاالہ''کی زوان کے کن تصورات پر پرتی ہے اسیں معلوم تھا کہ ان وولفظوں ہے ان کے پورے نظام باطلہ کی نفی ہو جاتی ہے 'ان وولفظوں کے کہ لینے کے بعد حاکمیت مطاقہ صرف اللہ کی ان پرے گی 'پراحبار ور حبان کی خدائی کہ لینے کے بعد حاکمیت مطاقہ صرف اللہ کی مانی پرے گی 'پراحبار ور حبان کی خدائی ہو گئا ہو گئ

## سچوں گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لااله را

# لاالدكامفهوم

گویا ہر متم کی عبادت صرف خدا کے لئے ہے خواہ وہ نماز اور روزہ ہویا جج اور زکوۃ ہو' خواہ صدقہ و خیرات ہویا نذر و نیاز ہو' قر آن حکیم میں ہے کہ فُلْ ہِنَّ صَلَوْرِتِی وَ نَسُكِی وَ مَعْمَایَ وَسَمَانِی لِلْبَوبِ الْعَلَمَین (۲۰) (تو کمه دے که میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا الله کے لئے ہے جو سارے جمال کا پرور دگار ہے) لینی ایک موحد کی زندگی کا ایک ایک لیحہ حیات سے نیکر ممات تک رب ذوالجلال کیلئے وقف ہونا چاہئے 'نی طرح تمام اسیدیں بھی اس سے وابستہ کرنی چاہئیں 'حقیق خوف بھی اس سے وابستہ کرنی چاہئیں 'حقیق خوف بھی اس سے ہونا چاہئے اور محبوب حقیق بھی اس سے ہونا چاہئے اور محبوب حقیق بھی اس سے ہونا چاہئے اور محبوب حقیق بھی اس سے مسیلم کرنا ضروری ہے

# معبود اور محبوب

یاد رکھیں دو سرے نداہب نے خدا کے بارے میں بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ یبودیوں نے خدا کو بڑے خوفاک اور ڈراؤنے انداز میں چیش کیا ہے تورات میں اسے "فوجوں کا سے سالار" اور "باپ کا بدلہ پشت ہا پشت تک بھیوں سے لینے والا "کما گیا ہے ۔ دو سری طرف عیسائیوں نے خدا کے صرف رحم و کرم اور محبت و شفقت کا تذکرہ کیا ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ وسلم نے خدا کے جلال کا بھی تذکرہ کیا ہے اور جمال کا بھی تاپ نے بتایا کہ اگر وہ قمار و جبار اور خشقم ہے تو وہ تفور و رحیم اور رحمت اس کے غضب نفور و رحیم اور رحمٰن و کریم بھی ہے لیکن اس کی محبت اور رحمت اس کے غضب ناور عذاب پرغالب ہے۔

وَرَخُمَتِی وَسِعَتُ كُلَّ شَئَیْ (۲۸)

اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے )۔

حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تغییر یوں فرمائی ہے۔ دَحْمِتَی صَبَقَتَ عَضَبِی (۲۲)

(میرے غضب سے میری رحمت آھے بورہ منی ہے)

ہمیں تھم دیا گیا ہے کہ اللہ سے محبت رکھو کیونکہ وہ تمہارا معبود ہی نہیں محبوب بھی ہے اٹل لغت کے ایک قول کے مطابق اللہ کا معنی ہے " پیارا " ۔ حضرت مولانا شاہ فضل رحمٰن سنج مراد آبادی" مجذوب صفت بزرگ تنے اور قرآن عیم کی آبیوں کے ترجے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تنے ۔ انہوں نے ہندی میں اللہ کا ترجمہ کیا ہے " ترجے اکثر ہندی میں فرمایا کرتے تنے ۔ انہوں نے ہندی میں اللہ کا ترجمہ کیا ہے " من موجن " یعنی ولول کا محبوب تو موحد جب " لگا اللہ اللہ اللہ " کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے گہ کائل معتبوب آبالاً اللہ " حقیق محبوب صرف اللہ ہے بلکہ کائل موحد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالی کی محبت میں فنا ہوچکا ہو اتنا فنا ہوگیا ہو کہ ول میں موحد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالی کی محبت میں فنا ہوچکا ہو اتنا فنا ہوگیا ہو کہ ول میں

اللہ کی محبت کے سوا کیچھ بھی باتی نہ رہے بقول مجذوب ؓ مر تمنا ول سے رخصت ہو گئی

ہر تمنا دل سے رخصت ہوئی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئی ۔ یہ سے

🚜 ایک نکته

على زبان ميس محبت كے مختلف درجات كے لئے مختلف الفاظ وضع كئے محت بيں -

پہلا درجہ "علاقہ" ہے لین محبوب ہے دل کا ایک تعلق پیدا ہوجانا۔
دو مرا درجہ "الصبابه" ہے لین دل کا محبوب کی طرف جھک جانا۔
تیرا درجہ "الغوام" ہے لین دل کا محبوب کے ساتھ جڑجانا۔
چوتھا درجہ "الغشق" ہے لین محبوب پر دل و جان سے فریفتہ ہوجانا۔
پانچواں درجہ "النہم" ہے لین محبوب کے لئے سب کچھ فٹا کردینا عربی میں کما جا آ ہے
"تیم الله" اور لفت میں لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے "عبدالله" تو" تیم الله"کا
معنی ہے فلاں مخص اللہ کا عاش ہے کہونکہ "تیم" اس مخص کو کتے ہیں جو اپنے
معنی ہے فلاں مخص اللہ کا عاش ہے کہونکہ "تیم" س محبوب کی عبت میں فنا ہوکر اس کا بندہ بن کیا ہوگیا " عبداللہ " وہ ہوگا جو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت بر کھتا ہو یہ ہوئی نہیں سکا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تو دعوئی
کے ساتھ بے پناہ محبت بر کھتا ہو یہ ہوئی نہیں سکا کہ وہ اللہ کا بندہ ہونے کا تو دعوئی

عرض یہ کررہا تھا کہ "لا الله الا الله" کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ " لا محبوب الا الله" اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ ہر نبی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا "لا الله" کی دجہ سے کرتا پڑا مگر بنبی نے داضح کردیا کہ نفی پہلے ہوگی اثبات بعد میں ہوگا تخلیہ پہلے ہوگ اثبات بعد میں ہوگا جس ہوگا تحلیہ بہلے ہوگا تعلیہ بعد میں ہوگا جس

ول میں غیراللہ کی عبادت و اطاعت کا جذبہ باتی ہے اس میں کلمہ طیبہ کی حقیقت اور اللہ کی تجی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھوٹ بولتا ہے بال موحد صرف اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے اور اس لئے محبت کرتا ہے اور اس لئے محبت کرتا ہے اور اس لئے محبت کرتا ہے کہ اس کی ذات میں محبوبیت والی ساری صفات بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں خالق وہ ہے رزق وہ رہتا ہے محسن وہ ہے جمیل وہ ہے بلکہ خالق حسن و جمال وہ ہے صفات عالیہ اس میں پائی جاتی ہیں۔

#### أيك سوال

یمال ایک سوال کیا جاسکتا ہے وہ میہ کہ تم کہتے ہو مومن مرف اللہ ہے محبت كرتا ب حالاتك مومن تو تمام انبياء عليم السلام سے محبت كريا ب سيد الانبيا صلى الله عليه وسلم سے محبت كريا ہے \_ محابة " آبعين " ، تبع آبعين سے محبت كريا ہے اولياء " ا تعلیاء 'علماء 'شداء ' سے محبت کر ہا ہے اپنے والدین ' اساتذہ ' مشائخ ' دوستوں اور محسنول سے محبت كرما ہے چربيا آپ نے كيے دعوىٰ كردياك " لا محبوب الا الله " اللہ کے سواکوئی محبوب نہیں ' اس سیدھے سادے سوال کا سیدھا سادا جواب ہے ہے کہ ہر موحد املا" اور اولا" تو محبت اللہ ہی سے کرتا ہے پھر ہراس مخصیت ہے محبت كرنا ہے جس جس سے محبت كرنے كا تھم الله تعالى نے دیا ہے اور كے نہيں معلوم کہ بیہ ساری شخصیات وہ ہیں جن کے ساتھ محبت کرنے کا رب کریم نے تھم ریا ہے بس ذہن میں میہ بات ضرور رہنی چاہئے کہ میہ شخصیات تو بہت بردی ہیں ان میں محبوبیت واللے اوصاف اور اسباب مجمی پائے جاتے ہیں لیکن یہ سارے اوصاف اور اسباب ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ بی نے بیدا کے ہیں وہ اگر چاہتا تو کوئی نبی ' منصب نبوت پر فائز نہ ہو سکتا ' ولی کو ولایت نه مل سکتی '

شہید ' مقام شہادت تک نہ پہنچ سکتا ' عالم کا سینہ علم کے نور سے منور نہ ہوسکتا '

بلکہ بچ تو یہ ہے کہ اگر عمارت کو دیکھ کر معمار کا اور گلشن کو دیکھ کر باغبان کا کمال معلوم ہوتا ہے تو ان عظیم شخصیات کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا کمال سمجھ میں آتا ہے اور اس کا محبوب حقیق ہوتا اور بھی متحکم اور ثابت ہوجاتا ہے جس خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام 'حضرت موسیٰ علیہ السلام 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ابراہیم علیہ السلام 'و حضرت میسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باکمال انسانوں کو بدا کیا وہ خود کتنا باکمال ہوگا اگر ان کے ساتھ جمیں محبت ہے تو اس کے ساتھ محبت کیوں نہ ہوگی اور یہ بھی تو سوچو ان کے ساتھ جمیں محبت ہوگی اور یہ بھی تو سوچو کہ جس خلاق نے اس عالم رنگ و ہو کو بے پناہ حسن و جمال عطا کیا ہے وہ خود کتنا

#### ہر جگہ وہ

میں "وہ" واؤد علیہ السلام کے نغول میں "وہ" موئی علیہ السلام کی تختیوں میں " وہ " "کتاب مقدس کی اناجیل میں "وہ " "قرآن کے پارول میں "وہ " - قرآن میں تقریباً وو ہزار نو سو چالیس مرتبہ لفظ " الله" آیا ہے انسان نے اے غاروں اور ویرانوں میں طلاق کیا گرخیب سے آواز آئی و رفی انفسیکھ اللا تنبیبوون ادھرادھر بھیکنے والو ذرا اپی ذات میں تو جھانک کردیھو

تمهاری محویاتی میں " وہ " ' تمهارتی شنوائی میں " وہ " ' تمهاری بینائی میں " وہ " تمهاری سانسوں کے زیروہم میں " وہ " ' تمهاری رگ جان میں " وہ ( ۲۴ )

## توحيد كي فتميں

علماء بتاتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) توحید ربوبیت لیمنی خدا کی ذات کا اقرار کرنا ' یہ تشکیم کرنا کہ واقعی خدا ہے اور ایک ہے اس کی ذات میں کوئی دو سرا شریک نہیں ہے ' اس برم ہستی کو سجانے والا وبی ہے ذمین و آسال اور جن و انسان کا خالق اور رازق وبی ہے۔

 ( أيا اس في الشيخ معبودول كى جگه ايك اى معبود رينے ديا واقعی بيه بهت ہى تجيب بات بنه ) -

### عقل کا بحران

اگر کمی مشرک ہے اس کے بمن بھائیوں کی تعداد پر تھی جائے تو کہ سکتا ہے دو ہیں یا چار ہیں لیکن اگر اس ہے سوال کیا جائے کہ تممارے حقیقی باپ کتنے ہیں تو وہ مرنے مارنے پر آل جائے گا کہ باپ تو ایک ہی ہو تا ہے کی تمیں ہوتے لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں تمیں آتی کہ خدا بھی ایک ہوسکتا ہے کی تمیں ہوسکتے اور اتنی ، موئی کی بات اس کی سمجھ میں اس لئے نمیں آتی کہ شرک انسانی عقل و فکر کو کند کدیتا ہے ہر مشرک عقل کے بحوان کا شکار ہوتا ہے اور کوئی ایسا محض شرک نمیں کرسکتا جس کی عقل صحیح ہو جس کے قوائے فکر یہ بیکار نہ ہوگئے ہوں ۔ بظاہر میری یہ بات آپ کو بوی عجیب محسوس ہوگی لیکن اگر آپ ذرا سنجیدگ سے سوچیں تو آپ بات آپ کو بوی عبیب محسوس ہوگی لیکن اگر آپ ذرا سنجیدگ سے سوچیں تو آپ میرے اس دعویٰ کی صدافت کے قائل ہوجائیں گے کہ واقعی مشرک عقل کے بحران میں جنال ہوتا ہے ذرا ان کے خداؤں پر تو ایک نظر ڈالیں۔

كىيں كُنْكا جمنا كا يانى خدا ب مكراى سے استخابھى مورہا ہے -

کمیں آگ خدا ہے گر ابیا خطرناک خدا کہ اگر اس کا پجاری عقیدت و محبت کے جذبہ کے تحت اس سے معانقة کرنا جاہے تو تبسم کر ڈالے۔

کہیں گائے خدا ہے مگر کہیں بھری پری محفل میں مگوبر ادر پیٹاب کردے تو " خدا" یاد آجائے۔

> کمیں لکوی کا خدا ہے گر ضرورت پڑتی ہے تو اسے ایندھن بنالیا جاتا ہے۔ کمیں لوہے اور پھر کا خدا ہے مگر صم کم ہے

ہم ایسے خداؤں پر جراں برے ہیں جو علیں مزاج اور دل کے کڑے ہیں جو علیں مزاج ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں پڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں جو تاپ تو بندے خدا ت برے ہیں جو کانو تو بندے خدا ت برے ہیں کمیں مٹی کا خدا ہے لیکن بہت نازک مزاج ہے اے بانی سے بہانا بہت ضروری ہے ورنہ گھل کر بے نشاں ہوجائے گا۔

#### خدا کاحشر

ایک محالی نے اسلام قبول کرنے کے بعد سنایا کہ ایک دفعہ میں سفریر جارہا تما کہ انی بیوی سے کما سفر میں خدا کو بھی ساتھ رکھنا جاہتا ہوں کوئی نفعا منا سا خدا علاش كرود باكه اسے اٹھانے میں آسانی ہو۔ بيوى نے بہت تلاش كيا مگر اسے بروقت كوئى الیابت نه ملائض رت ایجاد کی مال ہے اس نے فورا آٹا گوندھا اور اس سے ایک ملکا مِعِلُكَا بِتَ بِنَالِيا مِن نِے اے این سامان میں رکھ لیا ' سفر بہت طویل تھا ﷺ ایے ناموانق حالات پیش آئے کہ زاد راہ ختم ہوگیا سخت بھوک گئی۔ دور دور تک آبادی کا نام و نثان نہیں تھا ' کھانے کی کوئی چیز میسرنہ تھی ' پیچارے مجبور اور بے بس خدا کو و كم وكم كرمنه من يانى آنے لكا بالاخراى ير ماتھ صاف كے اور اسے واصل شكم كرديا - ایسا بھی ہوا کہ کم عقل مشرک نے آئے کا بت بتاکر رکھا کتا آیا اور اسے نعمت غیر متوقبه سمجھ کر اٹھا کر چلنا بنا اور کم عمل پجاری نے یہ کمہ کرایے آپ کو تملی دے لی کہ میرا خدا کتنا مریان اور نرم ول ہے کہ کتے کی اتنی بوی زیاوتی کے باوجود اس سے کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ مزاحت تک نہیں کی ۔ ایبا بھی ہوا کہ سجا سجا کر بت رکھے ہوئے تھے رات کو کتا آیا اور اس نے نشانہ باندھ کر عین کھویڑی کے اور بیٹاب کردیا محر مجال ہے جو آگے ہے اف مجی کی ہو ممکن ہے کہ اس وقت بت صاحب کا موڈ بھی گرم اِن کے ارشاد کی صاحب کا موڈ بھی گرم بانی ہے عسل کرنے کا جورہا ہو اور کتے نے ان کے ارشاد کی تعمیل کردی ہو۔

## توحير الوهيت

بات توحید الوبیت اور توحید عبادت کی ہورہی تھی کہ مشرکین کمہ کو اس سے بوا اختلاف تھا اور قرآن نے سب سے زیادہ ای پر ندر دیا ' جرنماز کی جرد کھت جی سے آبت پڑھنے کا تھم دیا گیا۔ راناک کفید کو راناک نستوعین (۲۲)

رہوں بعبد و رہوت مسرس مرب ) ( ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف بخس سے مدد مانکتے ہیں )

ہر مسلمان کی زبان سے یہ کلمات کملوائے مجے ' ہر نماذی ہر نماز میں یہ عمد کرتا ہے کہ ہم عبادت کریں مجے تو صرف تجھ سے ' اولاد ما تکیں کہ ہم عبادت کریں مجے تو صرف تجھ سے ' اولاد ما تکیں مجے تو صرف تجھ سے ' یہ عمد اور یہ وعدہ زاہد و مجے تو صرف تجھ سے ' یہ عمد اور یہ وعدہ زاہد و بار ما بھی کرتا ہے اور خطا کار و گناہ گار ہمی ' عالم بھی کرتا ہے اور جامل بھی بلکہ آ ہے بار ما بھی کرتا ہے اور جامل بھی بلکہ آ ہے میں آپ کو ایک مجیب منظر دکھاؤں

الله كاايك بنده ہے جو انسانيت كے سركا آج ہے

کہ کہ نبوت کا حرف آخر ہے،

جے وحتمد للعلمین کا لقب دیا کیا ہے '

جس کے استقبال کے لئے ملائکہ کو صف بندی کا تھم ویا گیا۔

جس کے شربی قتمیں رب زوالجلال نے اٹھائیں ایک عام مخص جب اس بے مثال

انسان کے بلند مرتبے کو دیجتا ہے تو اس کی نظراس کی عمل دھوکہ کھاجاتی ہے اس کا ول چاہتا ہے کہ ول چاہتا ہے کہ ول چاہتا ہے کہ علی انتقا اٹھا آ بی ہے کہ اس خابت کہ بخصے جو مانگنا ہے بیس سے مانگ لول وہ ابھی ہاتھ اٹھا آ بی ہے کہ اس نظر آ تا ہے کہ وہ بے مثال انسان تو خود کسی اور کے سامنے دامن بھیلائے ہوئے کہ رہا ہے رائیاگ نَعْبُدُ وَ رائیاگ نَشْنَعْنَنُ الله الله کے کہ رہا ہے رائیاگ نَعْبُدُ وَ رائیاگ نَشْنَعْنَنُ الله الله کا رائیاگ نَعْبُدُ وَ رائیاگ نَشْنَعْنَنُ الله الله کا رائیاگ نَعْبُدُ وَ رائیاگ نَشْنَعْنَنُ الله الله الله کا رائیاگ نَعْبُدُ وَ رائیاگ الله کا در کے سامنے دامن بھیلائے الله کا در الله کا در الله کی درا ہے رائیاگ در الله کا درا ہے درا کہ کا درا ہے درا کے درا کی درا ہے درائیاگ کے درائی کی کُنٹر کی کہ درا ہے درائی کی کُنٹر کی ک

اور وی بے مثال انسان معجد نبوی کے ایک موشے میں بجزو نیاز کی تصویر ہے بیشا ہے رات کا آخری پسرہے ' ونیا محو خواب ہے ' فضائے عالم پر سنائے کا تسلط ہے مقدس ہاتھ وعا کے لئے اٹھے جیں ' آ تھوں سے تایاب موہر برستے ہیں اور میارک لبوں پر یہ وعائیہ کلمات جاری ہوجاتے ہیں۔

اللهم اِتَی عبدُک وَ اُینُ عبدِکَ وَ اُینُ اَسَتِکَ وَ إِنَّی اَسَتِکَ وَ إِنِی قَبضتِک نامِیّتی پیدِکَ مَاشِ فِیَ مُحَکُمکَ عَلل فِی قَضائکَ اُسٹلکَ النخ( ۲۸)

(اے اللہ میں بندہ ہوں تیرا اور بیٹا ہوں تیرے ایک بندے کا اور تیری ایک بندی کا اور تیری ایک بندی کا اور تیری ایک بندی کا اور تیرے بارے میں اور ہمہ تن تیرے دست قدرت میں ہوں میرے بارے میں تیرا علم نافذ ہے اور میرے بارے میں تیرا فیملہ مین عدل ہے میں تیجھ سے استدعا کرتا ہوں (الخے۔)

ایک باخمیر اور باشعور انسان جب به پیارا منظر دیکمتا ہے تو اس کا منمیر دیکار اٹھتا ہے ادر اے جمنجوڑ جمنجوژ کر کہتا ہے

تو بھی ای سے مانگ جس سے لا کھول نبیول ' مجابہ ولیوں اور تعبوں نے مانگا' تو بھی ای کے سامنے موگڑا جس کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ملیما السلام کو گڑاہے'

تو بھی ای کے سامنے دامن بھیلا جس کے سامنے پاک دامن مریم ملیا السلام نے

دامن تجليلايا '

تہ بھی ای کے سامنے اظہار تمنا کر جس کے سامنے حضرت ذکریا علیہ السلام نے اظہار تمنا کیا'

تو بھی ای کے سامنے آنسو بہا جس کے سامنے حضرت لیفوب علیہ السلام نے آنسو بہائے '

تو بھی ای سے مدد مانگ جس سے حضرت بوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی میں مدد مانگی '

تو بھی ای کے سامنے ہاتھ اٹھا جس کے سامنے آگ کے الاؤ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے '

تو بھی ای سے استدعا کر جس سے صحرا کی وسعوں میں حضرت موی علیہ السلام ف استدعا کی

' تو بھی اس سے داد خواہی کر جس سے اسلام کی مریم سیدہ عائشہ صدیقہ ف نے تمتول کی بدیودار نضا میں داد خواہی کی '

تو بھی اس کے سامنے آہ و زاری کر جس کے سامنے بدر و احدیش ' حنین اور احزاب میں ' امن اور جنگ میں ' رات اور دن میں 'کمہ اور مدینہ میں کائنات کا سردار ' آہ یہ زاری کرتا رہا۔

ارے ناران! علی ہے نہیں علی کے رب سے مانگ عبدالقادر ہے نہیں تا اسے مانگ عبدالقادر ہے نہیں تا اسے مانگ :و
سے مانگ میرے دوست! ان سے نہ مانگ جو خود محتاج ہیں بلکہ اس سے مانگ :و
مانگنے سے خوش ہوتا ہے جو انداز بدل بدل کر کہتا ہے مجھ ہی سے مانگو بھی کہتا ہے ۔
ادکھوا کر کہتا ہے تفقیقہ ہے کہ ہے کہ اس کے گو کہ کہتا ہے ۔
ادکھوا کر کہتا ہے کہ گو گڑ گڑا کر اور آہستہ )

متمهمی فرما تا ہے

أُجِيَبُ دُعُوةً اللَّاعِ إِنَّا دُعَانِ لَلْيَسَعِبُوا رِلَى (٢٩)

﴿ میں پہنچہا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جس وقت جھے پکار آ ہے بس ان کو جاہئے کہ میری بات مانیں )

كَيْنِ فَرَايا وَقَالَ رَبُكُمُ ٱلْمُعُونِيُ ٱسْتَجِبُ لَكُمُ رِانَّ ٱلَّذِيْنَ يَسْتَكِّبُووْنَ عَنَ عَبَلَاتِيْ سَيَلُغُلُوْنَ جَهَنَّمَ كَاخِرِيْن (٣٠)

( اور تمهارا رب كتاب مجمى كو بكارو من بهنجا مول تنهارى بكار كوب شك جو لوگ ميرى بندگى سے تحكير كرتے بين وہ عنقريب دوزخ مين ذليل موكر داخل مول ك ) علاء كتے بين كه اس آيت كريمه مين "عبادتى " سے مراد" دعائى " ب تو معنى به بنا كر جو لوگ محمى سے دا كريم ميں تكبر كرتے بين وہ ذليل موكر جنم ميں داخل مول كے ۔

کہ جو لوگ مجھ سے وعا كرنے ميں تكبر كرتے بين وہ ذليل موكر جنم ميں داخل مول

الله الله الله إسارى دنیا مائلنے سے ناراض ہوتی ہے یمان تک که والدین بھی بعض اوقات اولاد کے کثرت سوال کی وجہ سے ناراض ہوبائے ہیں مگر الله تعالیٰ نه مائلنے والوں سے ناراض ہو آئے والوں سے ناراض ہو آئے والوں سے ناراض ہو آئے والوں کے اوپر اپنی رضا اور غفران کی چاور ڈالٹا

پھر یہ بھی وکھتے کہ اس ہے جس زبان میں بھی مائلو مائل سکتے ہو کیونکہ وہ ہر زبان سبجھتا ہے اردو 'فاری ' ترکی ' ہندی ' پنتو ' بنجابی ' بلوچی ' سندھی ' انگریزی ' غرضیکہ سبجھتا ہے اردو ' فاری نہیں

پھر ونت کی بھی تخصیص نہیں دن کو مانگو یا رات کو صبح کو مانگو یا شام کو وہ ہر وفت سنتا

۔ بھر جگہ کی بھی تخصیص نہیں زمین پر مانگو یا فضاؤں میں ' خشکی پر مانگو یا دریاؤں میں

آبادی میں ماگویا صحراؤں میں 'مسجد میں ماگویا بازاردن میں وہ ہرجگہ موجود ہے بجريكارنے والا كوئى بجى ہو عالم ہو يا جابل ' زايد و بارساہو يا خطاكار و كنگار ' مرد ہو يا عورت ' فرشته ہو یا جن ' انسان ہو یا حیوان ' ۔۔۔ وہ سب پر کیسال توجہ دیتا ہے وہ تو اس مچلی کی دعا بھی سنتا ہے جو سمندر کی تاریکیوں میں اے اپنا دکھڑا سناتی ہے وو تو اس حقیرے کیڑے کی ایکار پر بھی توجہ دیتا ہے جو پھرکے بطن میں کسے ایکار آ ہے کیوں سب كى سنتا ہے ؟ اس كے ستا ہے كه وہ صرف دب الناس سيس ، صرف دب الجنات نبيل ' صرف وب الملائك، نبيل ' صرف وب العوب نبيل ' صرف وب العجم نہیں بلکہ وہ تو رب العلمین ہے ۔ تو توحید الوہیت اور عباوت کا تقاضا ہے بھی ے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ایکارا جائے۔ اس سے دعا کی جائے کیونکہ دعا بھی عبادت ہے رسول ہاشی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اُللَّعَاء مُمَّنَ الْعبَاللَّةِ ( وعا عبادت کا مغزے ) دو سری حدیث میں ہے اللّعُاء مو الْعِبَادَة ( دْعا بی عبادت ہے ) الل عرب کے ذہنوں میں توحید الوہیت کا عقیدہ جمانے کے لئے حضور اکرم صلی انڈد علیہ و ملم کو بردی محنت کرنی بردی اور بالآخر آپ نے شب و روز مسلسل محنت اور تربیت سے اپنے شاگردوں اور مقدس سحابیوں کے ولوں میں سے بات کوٹ کوٹ کر بھردی کہ ''اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں' اللہ کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں' الله کے سوا کسی کے سامنے وامن بھیلانا اور کسی سے سوال کرنا جائز سیس بیال تک کہ ایا بھی ہوا کہ ایک سحالی سواری پر سوار ہیں جابک ہاتھ سے گر گئی " کمی سے نمیں کما کہ مجھے یہ جابک پکڑادو بلکہ خود سواری سے انزے اور جابک پکڑی ' بوجھا گیا آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی کسی کو کیوں نہ سمدیا ' فرمایا اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیراللہ ہے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عمر اکو دیکھتے حجر اسود کے سامتے کھرے ہیں دل میں پھرکی بی ہوئی

مورتیوں سے نفرت ہے جمر اسود کو بکار کر کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ تو نہ نفع ا دے سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نے حضور "کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہو یا تو اس میں تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔

#### چند آیات

( اور جو کوئی اللہ کے ساتھ تھی اور الہ کو پکارے جس مکے بنوائے اس کے پاس کوئی ولیل شیس تو اس کا حساب بھی اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر بھی فلاح نہیں یاتے)

فِكُنُ تَوُلُّوُا فَقُلُ حَسِبِى اللَّهُ لَا رَالُهُ رِالَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ هُوَ وُبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمِ ۞ (٣٣)

( پھر آگر یہ روگردانی کریں تو آپ کمہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے میرے لئے تو اللہ کانی ہے اس کے سواکوئی اللہ نہیں میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ بردے بھاری عرش کا مالک ہے۔)

# ۲۰ توحیر صفات

توحید مغات کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص صفات ہیں ان بیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے ۔ ہمارا خدا علیم ہے ' سمجے ہے ' بصیر ہے ' قدرِ ہے ' یوں تو انسانوں کے پاس بھی علم ہوتا ہے انسان بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں کی حد

تک قدرت بھی رکھتے ہیں لیکن انسانوں کے اندر سے صفات محدود سطح پر پائی جاتی ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے صفات علی وجہ الکمال پائی جاتی ہیں جیسے اس کی ذات

ہے مثال ہے اس طرح اس کی صفات بھی ہے مثال ہیں ۔

گریس کیمیلہ شکی (۳۳) (کوئی چیزاس کے مثل نہیں)
قدر مھو اللہ اُحد (۳۳) (کوئی چیزاس کے مثل نہیں)
قدر مھو اللہ اُحد (۳۵) (کہ دیجے کہ وہ یعنی اللہ اپنی ذات و صفات میں
گریس کیتا ہے)

بے شار قویں ایس ہو اللہ تعالی کی صفات غیر اللہ کے لئے ٹابت کرنے کی وجہ سے مراہ ہو گئیں۔ ہندووں نے اللہ تعالی کی خالقیت کی صفت برہما ہیں اور مارنے کی صفت مبیش میں اور قوامیت کی صفت و شنو ہیں ٹابت کردی اور مراہ ہوگئے

مجوسیوں نے ہادی کی سفت بزدان میں اور مضل کی صفت اہر من میں ثابت کردی اور وہ بھی حق سے دور ہوگئے۔

خود مسلمانوں میں بھی ایے نوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات کو اللہ کے بندوں کے لئے ثابت کردیتے ہیں -

# علم غيب

مثلاً کئی لوگ میہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کو بھی غیب کا علم ہو آ ہے ہمارے ہاں تو علم غیب اتنا آسان ہوگیا ہے کہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ازلی برقسمت وو دو رو پے لے کر قسمت کا اور مستقبل کا حال بتاتے پھرتے ہیں جن بدبختوں کو خود اپنی قسمت کا علم نہیں وہ دو مرول کی قسمت کے بارے میں برے دھڑلے سے پیش گوئیاں

کدیے ہیں وہ ایک ایے ہی نجوی سے جنہوں نے ایک باوشاہ کو یہ کہ کر پریشان کردیا کہ صرف چھ ماہ بعد مرنے والے ہو وہ باوشاہ مرنے سے پہلے ہی مردہ بن گیا 'کاردبار سلطنت سے بالکل معطل ہوکر رہ گیا 'اس کا ایک مشیر سمجھ وار تھا اس نے نجوی کو برسر وربار باوشاہ کے سمانے بلوایا اور پوچھا کہ تمہاری زندگی کتی باتی ہے اس نے بوے فخر سے بتایا کہ میں ہیں سال سے پہلے مرنے کا نہیں ہوں 'مثیر نے فورا نیام بوے تکوار نکالی اور اس کا سر قلم کردیا بھر باوشاہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا اے بادشاہ سلامت ! جو مخص اپنی زندگی کا حال نہیں جانیا وہ آپ کی زندگی کے بارے میں کیا بتاسکیا ہے ؟

آپ شاید بید من کو جران ہوں کہ ہمارے ہاں ایسے ضعیف العقیدہ لوگ بھی ہیں جو اپنی نادانی کی وجہ سے بید اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب کی مرغیاں بھی غیب کی خبریں جانتی ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتائی تاکید اور شدومد کے ساتھ یہ وضاحت فرمادی کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ' انصار کی چند لڑکیاں گاری تخیس۔ انہوں نے گاتے یہ گاتا شروع کردیا۔

وَ رِفِينَا رَسُولُ يَعلمُ مَا فِي غَدٍ

(اور ہم میں ایک پنجبرے جو کل کی بات جانتا ہے) (۳۹)

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فورا منع فرمادیا کہ بیر نہ کمو بلکہ وہی کمو جو پہلے گارہی تھیں ۔ رسول خدا صلی الله علیہ وسلم کی ذہین و فطین اور عالمہ فا ملہ زوجہ مطبرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں من حَدَّثُک رانَّه بعلم الغیب فقد کنک رانَّه بعلم الغیب فقد کنک رانَّه بعلم الغیب فقد کنک و فو کی کھو کے لئے اللہ (۳۷) (جو مخص تیرے فقد کنک و فو کی کھو کی کھو کے اللہ (۳۷) (جو مخص تیرے

سائنے بیان کرے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ یقیناً جموٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانیا۔)

قرآنی آیات اس بارے میں بے شار ہیں سورۃ لقمان میں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْكُمْ عِلْمُ السَّاعَتِهِ وَيُنَزِّلُ الْعَيْثَ وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَ الْكَرْحَامِ وَ مَا تَلُوى نَفْسُ مِاكِي وَ مَا تَلُوى نَفْسُ مِاكِي وَ مَا تَلُوى نَفْسُ مِاكِي أَرْضِ تَمُونَتُ (٣٨)

( بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو پہلے میں ہے اور کوئی مخص نہیں ہے اور کم میں ہے اور کوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی مخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا)

# ایک مشهور خواب

اس آیت کے ذیل میں مفرین اور علاء نے ایک مشہور خواب ورج کیا ہے لیکن بعض نے اس خواب کو امام مالک "کی طرف منسوب کیا ہے اور معرامام ابن سرین "کو بتایا ہے اور بعض نے اس خواب کو خلیفہ منصور کی طرف منسوب کیا ہے ممکن ہے کہ دونوں بی کو بیہ خواب دکھائی دیا ہو بسرحال تغییر مدارک میں ہے کہ ایک دفعہ خلیفہ منصور نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا تو اس ہے اپی بقیہ عمر کے بارے میں سوال کیا کہ میری کتنی عمر باتی ہے تو فرشتے نے ذبان ہے کچھ کئے کے بجائے پانچ انگلیوں کے اشارہ کیا اور غائب ہوگیا ۔ منصور نے تعییر دانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا ان میں حضرت امام اعظم "بھی تھے " معروں نے بہت می تعییری بیان کیں کی نے کہا اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ کی عمرابھی پانچ سال باتی ہے کی نے کہا اس سے مراد پانچ ماہ ہیں اور کسی نے برائج دن بتائے لیکن حضرت امام نے فرمایا کھو راشادہ تی مراد پانچ ماہ ہیں اور کسی نے پانچ دن بتائے لیکن حضرت امام نے فرمایا کھو راشادہ تھو راشادہ تھی اور کسی نے پانچ دن بتائے لیکن حضرت امام نے فرمایا کھو راشادہ تو

رالی خلو العلوم العستيد لا يعلمها رالاً الله (٣٩) ( كديدان بانچ علوم كى طرف اشاره ہے جن كو اللہ كے سواكوكى شيس جائتا) سورة الاتعام بيش ہے

وَمِنْكُوهُ مُقَاتِعُ الْعَبُ لِا يَمُلُمُهَا رِالاً هُو (٢٠٠)

(اور الله بي كے پاس ميں خيب كى جابياں ان كو الله كے سواكوكى تسيس جانيا)

اس آیت بی اللہ تعالی نے "مفاتی " کما ہے "مفاح " تہیں کما کیونکہ آگر " مفاح " تہیں کما کیونکہ آگر " مفاح " کما جا آ تو ممکن تھا کہ شرک کے بیار آدیل کرلیتے اور کہتے ہاں ہی ! غیب کی بیش کا جاتی تو اللہ کے پاس ہے محر چھوٹی چھوٹی چابیاں ہارے حضرت ہی کے پاس " ممر قربان جائے اللہ ہارے بیر صاحب کے پاس اور ہمارے بابا ہی کے پاس بھی ہیں محر قربان جائے اللہ کے کلام کے کہ وہ شرک کے بھائک تو بند کرتا ہی ہے بھرک کے چھوٹے چھوٹے وزن اور سوراخ بھی بند کرتا ہی ہے بھرک کے چھوٹے چھوٹے دونان اور سوراخ بھی بند کرتا ہے۔

سورة مود ش ہے

رِللَّهِ غَيْبُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ وَ رَالَهِ يُرجِعَ الْأَمْرِ كُلَّمَ فَاعْبِلُمْ وَ تَوَكَّلُ هَلَيْهِ (٣١)

(آسانوں اور زمین کی مخل بانوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور سب امور اس کی طرف رجوع ہوں مے سونو اس کی عیادت کر اور اس پر بھروسہ رکھ)۔

میں نے مرف چند آیات اور احادیث کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے ورنہ وہ تو بہت زیادہ ہیں۔

#### قدرت

قدرت بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ہے جس پر دور حاضر کے شرک کے

بیاروں نے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی ہے ان کا محبوب نعوہ یا علی مدد اور یا غوث اعظم ہے وہ اپنی نظموں اور نعتوں میں بلا ججب شرکیہ الغاظ استعال کرتے ہیں ذرا ان کا انداز نو ملاحظہ فراکیں -

۔ خدا کے لیے جی وحدت کے سوا کیا ہے جے لینا ہے ہو کچھ بیں لے لول گا محمہ اسے میں افاد سختی ۔ میراب بلا افاد سختی ۔ میراب بلا افاد سختی ۔ میراب بلا معین الدین چھتی ۔ میراد کن امراد کن از بند غم آزاد کن درویں و دنیا شاد کن یا ہے عبدالقادر ۔ یا ہے عبدالقادر ۔ یا شخ عبدالقادر ۔ یا شخ عبدالقادر جیلانی شیا شد

یہ تو ان کے اشعار کا حال ہے اور اگر آپ ان کی وہ کمانیاں اور من گھڑت افسانے اور واقعات سنیں جو یہ بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں تو آپ جران اور انگشت برنداں رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ کس فتم کے موحد ہیں انہیں ہم زیادہ نے انہیں ہم زیادہ نے موحد وں کا کوئی مجڑا ہوا ایڈیش یا منح شدہ ماڈل ہی کمہ سکتے ہیں ' مجھے بقین ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوکر دنیا ہیں تشریف لے آئیں اور اپنی مبارک آئھوں سے ان کے کرتوتوں اور شرکیہ حرکات کو ویکسیں تو شاید ان کو آپ مبارک آئھوں کہ یہ بھی موحد ہیں۔

# مبالغه آميز حكايات

آپ نے سنا ہوگا کہ میہ حضرت علی میں مشکل کشا کہتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی کے عبد القادر جیلانی کو تو انہوں نے کے عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو تو انہوں نے

سب سے زیادہ بدنام کیا ہے اور ان کے متعلق افسانوی دکایات مشور کی ہیں بعض کم علم خطیب جو آوسھے گویے بھی ہوتے ہیں بڑی مرنگا کربیان کرتے ہیں کہ بغداد شر میں ایک بیوہ کا اکلو تا بچہ فوت ہوگیا اس نے فوراً حضرت جیلائی کی خدمت میں شکابت کی آپ وہیں سے محو پرواز ہوگئے عزدا کیل ابھی راستہ ہی میں تھا کہ آپ نے اسے جالیا اور ایک تھیٹرلگا کر اس سے روحوں کا تھیلا چھین لیا اور اس دن جتنے انسانوں کی روحیں تبض ہوئی تھیں سب واپس کرویں 'عزدا کیل رو تا منہ بور آ رب تعالی کی دوحیں قبل ہو اور عرض کیا اے اللہ العلمین! عبدالقاور جیلائی نے صرف خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ العلمین! عبدالقاور جیلائی نے صرف روحوں کا تھیٹر بھی لگایا ہے فرمایا خاموش رہ میں اے دوحوں کا تھیلا ہی نہیں چھینا بلکہ ایک تھیٹر بھی لگایا ہے فرمایا خاموش رہ میں اے ناراض نہیں کرسکا۔

یقین فرمائیں اس طرح کی بے شار حکایات ہمارے دیمانوں میں اس طرح مشہور ہیں محویا سے قرآنی آیات یا احادیث نبویہ ہوں حالا تکہ قرآن میں یار بار اللہ کی قدرت کو ادر ہندوں کے بچراور بے جارگ کو بیان کیا گیا ہے۔

مورة فاطريس ہے۔

وَٱلَّذِيْنَ تَلُمُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَلَيْكُونَ مِنْ رَقَطِيبٍ رَانُ تَلُمُعُوهُمُ لِكَالَمُونَ مِنْ رَقَطِيبٍ رَانُ تَلُمُعُوهُمُ لِاَيْسَمُعُوا دُعُلُهُ لَكُمُ طَ وَ يُؤْمَ الْقَيْمَتِيمِ لِلْكَسْمَعُوا مَالْسَتَجَابُوا لَكُمُ طَ وَ يُؤْمَ الْقَيْمَتِيمِ لَاَيْسَمَعُوا مَالْسَتَجَابُوا لَكُمُ طَ وَ يُؤْمَ الْقَيْمَتِيمِ لَا لَكُمُ طَ وَ يُؤْمَ الْقَيْمَتِيمِ لَا لَكُمُ طَ وَ يُؤْمَ الْقَيْمَتِيمِ لَكُمُ وَلَا لَا يَعْمُ لِكُمُ لِلْ ٢٣٨)

اور اللہ کے سواتم جن کو رکارتے ہو وہ تھجور کی مختل کے ایک تھیلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے اگر تم ان کو بکارو بھی تو وہ تمہاری رکار کو سن ہی نہیں سکتے اور اگر بالفرض سن بھی لیس قر تمہاری بلا میں اور قیامت کے دن وہ تمہاری بکار بر بہنچ نہ سکیں اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کرنے کا انکار کروس کے۔

مورة العنكبوت ميں ہے

مَثَلُ الَّذِيْنَ الْتَخَذُوا مِنْ نُوْنِ اللَّهِ الْوَلِمَاءَ كَمَثَلَ الْعُنْكَبُوتِ إِلَّهِ الْوَلِمَاءَ كَمَثَلَ الْعُنْكَبُوتِ إِلَّا الْعُنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوُا إِلَّهَ الْعُنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوُا إِلَّهَ الْعُنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوُا لَهُ كَانُوا لَهُ كَانُوا لَهُ كَانُوا لَهُ كَانُوا لَهُ كَانُوا لَهُ كَانُوا (٣٣٠)

جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال کڑی کی ک ہے کہ اس کڑی نے ایک محمر بنا رکھا ہے اور اس میں پچھ شک نمیں کہ کڑی کا محمر تمام محمول سے بودا اور کمزور ہوتا ہے کاش وہ اس بات کو سیھے۔

ممر افسوس تو بمی ہے کہ مشرک سمجھتا نہیں سمجھے کیسے؟ وہ عقل و گلر کو استعال ی نہیں کر آ ای لئے تو فرایا ۔

رُودِ وَوَ وَ لَكُمْ الْكُلُودُ لِهَا وَ لَهُمْ اَعْيَنُ لَا يُبْعِيرُونَ لِهَا - (٣٣) لَهُمْ أَنَانُ لَا يَسْمَعُونَ لِهَا - (٣٣)

ان کے دل ہیں ان سے سجھتے نہیں اور آئکسیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں اور کان ہیں ان سے سنتے نہیں

جس طرح الله تعالى كى ان دو صفات بي شرك كيا جاتا ہے اى طرح الله تعالى كى دوسرى صفات بي شرك كيا جاتا ہے اى طرح الله تعالى كى دوسرى صفات بي بيمى شرك كيا جاتا ہے بعض لوگ غير الله كے نام پر فتميں الله الله عليه وسلم في اس سے مخت سے منع فرايا ہے دفترت ابن مسعودہ كا ايك مجيب قول منقول ہے فراتے ہیں ۔

لَئِنَ ۚ اَحُوْفُ بِاللِّهِ كَافِيهًا اَحَبُ رِالنَّ مِن اَن اَحَافَ رِبِعُوهِ صَلَّفَاً (٣٥)

میرے لئے فیرانید کی بچی متم کھانے سے اللہ می جھوٹی متم کھانا زیادہ بہترہ -ابعن نوگ الدتھ کی کے سواد دیمرں کو ہرمگر حاضر تا ظر سجھتے ہیں سے بھی شرک ہے اس لئے کہ ہر جگہ حاضر نا ظر ہونا سے اللہ تعالی کی مخصوص صفت ہے - شوک فی الصفات میں عام طور پر وہ لوگ جنانا ہوتے ہیں جو کہ محبت اور عشق میں غلو محبت ہیں غلو محبت ہیں غلو محبت میں غلو محبت میں غلو محبت میں غلو کرتے ہیں ہید ایسے علی ہے جیسے کوئی محفی اپنی ہیوی کی محبت میں غلو کرے اور جوش میں آگر کہہ دے تو تو میری مال ہے اس کئے حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا

لًا تَطُرُونِي كُمَا اَطُرِتُو الْنَصَّارَى ابنَ سُريمَ (٣٦)

" میری مدح میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرہ جس طرح عیسائیوں نے عیسی بن مریم ملیحا السلام کے بارے میں مبالغہ سے کام لیا )

حفورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کو اس بات کا برا ڈر تھا کہ کمیں میری قوم میرے انقال کے بعد میرے باز اللہ علیہ کے بعد میرے بازے میں قلو کا شکار نہ ہوجائے اس لئے رسول خدا صلی الله علیہ وسلم برے سوز اور ورد کے سابھ یہ دعا فرایا کرتے تھے۔

اللَّهُمُّ لَا تَجعلُ قَبرِى وَ ثَناً يُعبَد راشَتَدَّ عَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَومٍ راتَّخنُوا قَبُورَ انبياء مُسَاجِداً (٣٨)

 جب انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں تو اولیاء اور مشائخ کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا کیسے جائز ہوسکتا ہے -

آپ حضرات اولیاء اور مشائخ سے محبت ضرور کریں لیکن الی محبت نہ ہو جو توحید جیسی عظیم نعمت سے تمہیں محروم کردے -

ہمارے ہاں دیمانوں ہیں گذم کا بھوسہ اڑانے کا ایک آلہ ہوتا ہے جے دیماتی زبان میں " رفکی " کہتے ہیں جے ایک لاشی کے آخری سرے پر نوکدار سریے لگا کر تیار کیا جاتا ہے کتے ہیں کہ ایک کاشتکار کو اپنے بیٹے ہے بڑی محبت تھی وہ اکثر اپنی لخت جگر کو ہنانے کے لئے اس کے پیٹ میں گدگدی کیا کرتا تھا ایک دن معلوم اسے کیا سوجھی کہ اس نے گدگدی کرنے کے لئے " رفگی "کو استعال کیا چنائچہ اس کی تیز نوکیں اس بچ کے پیٹ میں کھب کر رہ گئیں اور بچ نے زخموں کی تاب نہ لاکر میں توڑ دیا اور وہ صاحب اپ نور چٹم سے محروم ہو گئے تو بھائی ایسے کہی نہ کرتا کہ مہر بیادو ورنہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہو بھاؤو اور نہیوں کو رب ذوالجلال کا مہر بینادو ورنہ ایمان سے محروم ہوجاؤ گے۔

# شرك ايك جرثومه

میرے دوستو! میں نے توحید صفات کے صرف چند پہلو آپ کے سامنے بیان کے بیں میری اس مختلو ہے بیات ہوگئ کہ کامل موحدہ بی ہوگا جو ذات میں بھی اللہ تعالی کو مکنا مانے اور الوہیت اور صفات میں بھی ! اگر ان میں ہے کسی ایک میں بھی نقص آگیا یا شرک کا عمل دخل ہوگیا تو تمہاری نمازیں روزے جج ' خیراتیں ' کلو تیں ایک جی ایک جی تلو تیں ' نکیاں سب خطرے میں پڑ جائیں گی اور شرک تو ایک ایا باریک جرثومہ ہوتی حدور کے جو چکے ہے انسان کے قلب و دماغ میں داخل ہوجاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام میں عاطب ہوکر فرما ا

"اے میرے محلبہ" یہ ہتاؤ کہ اندھری دات ہو ساہ چیونی ایک تحت پھر پر چل رہی ہو تو اس کے چلنے کی آواز تم بن سکتے ہو؟ محلبہ کرام فی خوش کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم یہ کیے ممکن ہے کہ ایک تو رات اندھری پجر ساہ چیونی اور چلے بھی سخت پھر پر بھلا اس کی آواز کون من سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شرک اس سے بھی نیادہ (کم آواز س) یعنی چیکے سے انسان کے اندر داخل ہوجاتا ہے اور انسان کو علم بھی نمیں ہوتا " اور یہ شرک اییا جرتومہ ہے جو بعض اوقات موروثی اثرات بھی چھوڑتا ہے چنانچہ مشرکین مکہ ش سے بعض ایے تھے جو شرک اس لئے نمیں چھوڑتا ہے چنانچہ مشرکین مکہ ش سے بعض ایے تھے جو شرک اس لئے نمیں چھوڑتا ہے چنانچہ مشرکین مکہ ش سے بعض ایے تھے جو شرک اس لئے نمیں چھوڑتا ہے چنانچہ مشرکین مکہ ش سے بعض ایے تھے جو شرک اس لئے نمیں چھوڑتا ہے چنانچہ مشرکین مکہ ش سے بعض ایے تھے جو شرک اس لئے نمیں وافاقی درشہ اور طریقہ تھا قرآن کتا ہے

اور جب ان سے کما جاتا ہے کہ اتباع کرد اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کتے ہیں بلکہ ہم تو اس طریقے کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا

اور مجمی مجمی تو یہ جرتومہ متعدی بھی ثابت ہوتا ہے اور چھوت کی بیاری کی طرح ایک سے دو مرے کو لگ جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ بعض نادانوں نے ہندوک اور بت پرستوں کی دیکھا دیکھی شرکیہ رسوم شروع کر رکھی ہیں اور انہیں خر بی نمیں کہ یہ رسمیں ان کے شجرائمانی کی جڑیں اندر بی اندر کھوکھی کردی ہیں۔

# مشرك اور موحد مين فرق

گرائی قدر احباب! شرک ے بے حد احتیاط کی ضرورت ہے شرک کے شاتیجے سے بھی بچنا چاہئے کیونکہ شرک کا انسان کے عقائد 'ائمال اخلاق ہر چزیر اثر پڑتا ہے ایک مشرک اور موحد انسان کے تصورات 'جذبات 'خیالات اور سیرت و کردار میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔

موحد خالق کو بوجما ہے مشرک محلوق کو بوجما ہے۔

موحد کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے مشرک کی نگاہ اسباب پر ہوتی ہے۔ موحد صرف ایک در پر سرجھ کا آ ہے مشرک دردر پر جبین نیاز کا تقدس لٹا آ ہے۔ موحد کا بینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے مشرک کا سینہ شرک کی ظلمت سے آریک ہوتا ہے۔

موصد خالق کا نتات ہے ڈر آئے مشرک کا نتات ہے ڈر آئے ۔

موصد بیزہ خدا ہو آئے مشرک بندہ نفس و ہوا ہو آئے ۔

موصد معزز اور باکردار ہو آئے مشرک ذلیل اور خوار ہو آئے ۔

موصد اللہ کا محبوب ہو آئے مشرک رب کا مغفوب ہو آئے ۔

موصد رشک ملا تکدہ و آئے مشرک نتک انسانیت ہو آئے ۔

موصد انسان ہو آئے مشرک حیوان ہو آئے ۔

موصد شجاع اور بمادر ہو آئے مشرک نمک حرام ہو آئے ۔

موصد شجاع اور بمادر ہو آئے مشرک بردل اور کمینہ ہو آئے ۔

موصد کیجائی ہو آئے مشرک ہرجائی ہو آئے ۔

موصد ماقل اور باشعور ہو آئے مشرک برحائی ہو آئے ۔

موصد ابراہیم علیہ السلام ہو آئے مشرک نمرود ہو آئے ۔

موصد ابراہیم علیہ السلام ہو آئے مشرک نمرود ہو آئے ۔

موصد موسی علیہ السلام ہو آئے مشرک نمرود ہو آئے ۔

موصد موسی علیہ السلام ہو آئے مشرک نمرود ہو آئے ۔

موصد موسی علیہ السلام اور باردن علیہ السلام ہو آئے مشرک فرعون اور قادون ہو آ

موحد رسول الله صلی الله علیه وسلم ہوتا ہے مشرک ابوجمل ہوتا ہے۔

مرد ابو بکر صدیق عبوتا ہے مشرک امیہ بن خلف ہوتا ہے۔

موحد عمر عبان عبوتا ہوتا ہے مشرک عتب اور شیبہ ہوتا ہے۔

وحد علی عمر تفنی ہوتا ہے مشرک ولید بن مغیرہ ہوتا ہے۔

موحد بلال مبثی ہوتا ہے مشرک ابولس ہوتا ہے۔

میری ان معروضات کو محض لفاظی مت گردانیئے گا بلکہ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں ای میری ان معروضات کو محض لفاظی مت گردانیئے گا بلکہ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں اس لئے تو قرآن حکیم اور حدیث رسول میں توحید کی اس قدر آکید اور شرک کی اس قدر ندمت بیان کی گئی ہے اور طرح طرح کے دلائل دے کر توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

# توحید کے دلا کل

مہلی دلیل اس کا کتات کا نظام ہے بتا تا ہے کہ اس کا خالق و مالک صرف ایک ہے کیونکہ اس نظام میں ایک عجیب سا سلسل اور مساوات ہے سورج اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے سروی اور گری بمار اور خراں کا ایک متعین موسم ہے دن اور رات ایک دو سرے کے تعاقب میں روال دوال ہیں 'شیر کے گوشت کھانے اور بحری کے گھاس جرنے کا نظام آج تک تبدیل نہیں ہوا غرضیکہ جن 'انسان 'حیوان 'آگ اور بائی اشجار اور احجار چرند پرند روشنی اور تاریکی جے دیکھو سب کے سب ایک مخصوص نظام کے تحت ہیں اور سب ایک بی بالاتر ہتی کے اشارے پر چل رہے ہیں اس کے قرمایا

وَمَا كَانَ مَعَدُمِنْ الْبِرَافَا لَلْدَهَبَ كُلِّ الْبِرِيمَا خُلُقَ وَ لَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بُعُضِ (٥٠) اور اس معبود حقیقی کے ساتھ کوئی اور معبود نئیں ہے آگر ایبا ہوتا تو ہر معبود اپنی محلوق کو الگ لے جاتا اور ایک دو سرے برچڑھ جاتا ۔

دو سمری دلیل اگر کی خدا ہوتے تو زمن و آسان میں فساد بریا ہوجا آگا کا کتات اختثار کا شکار ہوجاتی آئے میں آپ کو کی خداؤں کی ایک فرضی مجلس کا نعشہ و کھاؤں کی خدا این ایک فرضی مجلس کا نعشہ و کھاؤں کی خدا این این تحت خدا کی بر جلوہ افروز ہیں ہر خدا قدرت اور طاقت والا ہے اس لئے کہ خدا عابر نہیں ہوسکتا ہر خدا این بات سوانے کا اختیار رکھتا ہے اس لئے کہ جو

ائی بات می ند منواسکے وہ خدا کیا ہوا ہر خدا عالب رہنے والا ہے اس کئے کہ خدا معلوب ہو می شمیل سکتا۔

ایک خدا کتا ہے کہ ترانی کو اولاد دے دی جائے کیونکہ اولاد کی دعائیں مانگ مانگ کراس نے عرش کو ہلا دیا ہے -

دوسرا خدا کتا ہے نمیں ہرگز نمیں اس بدیخت کی کرو تی ایک شرمناک ہیں کہ وہ اولاد کے قابل بی نمیں رہا۔

تیرا خدا کتا ہے اس کے جرائم سے چٹم بوٹی کی جائے اور اسے لڑکا وے دیا حائے۔

چوتھا خدا کہتا ہے نہیں لڑکا تو اے نہ دیا جائے ہاں لڑکی دے دی جائے۔ پانچواں خدا کہتا ہے ترانی جیسا بد بخت انسان اولاد کے لاکق نہیں لیکن میں اے سزا کے طور پر بیجڑا دینے کا فیصلہ صادر کرتا ہوں جس کی فورا تھیل کی جائے۔

آپ بی ہائے کہ ان پانچوں میں سے کس کی بات نافذ ہوگی سب کی بات پر عمل
ہو نمیں سکا اگر کسی کی بات پر بھی عمل نہ ہوا تو سب عاج ہوئے اور اگر ایک کی
بات پر عمل ہو گیا تو باتی چار عاج اور مظوب ہوئے اور عاج اور مظوب خدا تھیں
ہوسکا۔

اس طرح رات کو طویل یا تخفر کرنے میں مردی اور گرمی برحانے یا گھٹانے میں کی انڈار پر فائز کرنے یا محروم کرنے میں بارش برمانے یا نہ برمانے میں دنیا وائوں پر دیائیں نازل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ان متعد خداوں کا آئین میں تازیہ ہو مکتا ہے اور آپ خود می فیعلہ فرائیں کہ اگر خداوی کا کراؤ ہوجائے تو پھر کا تاے کا کیا ہے گا ای لئے تو رب کریم نے فرایا گئٹ فیھما الم تعرالاً اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰه اللّٰہ اللّٰه اللّٰہ اللّ

اگر زمین و آسان میں ایک خدائے برحق کے سوا چند اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسان برباد ہوجائے

ظاہر ہے جب دو افراد آئیں میں جھڑتے ہیں تو صرف ان کے اپنے ہاتھ پاؤں زخمی ہوتے ہیں لیکن جب دو خاندان کراتے ہیں تو پورے خاندان پر جابی آتی ہے جب دو بادشاہ کراتے ہیں تو پورے خاندان کر جابی آتی ہے جب دو بادشاہ کراتے ہیں تو ملکتیں برباد ہوتی ہیں جیسے کہ کما جاتا ہے ساعڈوں کی لڑائی میں مینڈکوں کا نقصان ہوتا ہے ہمارے سامنے صدام حسین اور شیطان اکبر بش کے درمیان معرکہ بربا ہے تو عراق کورے اور سعودیہ جاہ ہورہے ہیں تو جب کا نتاہ کے کئی حکمران مل من مبارز کہ کہ میدان میں افریس کے تو کا نتاہ جو گ

#### نكته

ندکورہ بالا آیت میں اور اس جیسی دو مری آیات میں زیادہ ذور " الہ واحد " کے اثبات پر دیا گیا ہے " رب واحد " کے اثبات پر انا زور نہیں دیا گیا اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رب اور خالق کے ایک ہونے پر زیادہ جھڑا کھی نہیں ہوا بلکہ ان کا زیادہ اختاف صرف ایک " الہ " ہونے پر تھا آسان الفاظ میں ہوں کہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اللہ اپ بندوں کو دیتا ہے اس پر اتنا جھڑا نہیں تھا وہ مائے جھتے کہ پیدا وی کرتا ہے زندگی اور موت ای کے ہاتھ میں ہے رزق وی دیتا ہے ہاں جھڑا اس چیز میں تھا جو بندے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں لیمی تجدے " نذریں " جھڑا اس چیز میں تھا جو بندے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں لیمی تجدے " نذریں " نیازیں " طواف " قربانیان " نمازیں اور روزے " بندے چاہتے تھے کہ ان میں ہے پچھ اللہ کے لئے ہوں اور پچھ مزاروں " درگاہوں " چوکھنوں اور ان کے فرضی مجودوں اللہ کے لئے تیکن اللہ تعالی نے فیصلہ فرادیا کہ جب تم تسلیم کرتے ہو کہ میں خالق ہوں اثنا یزے گاکہ انتا یزے گاکہ

عابدتم سارے ہو معبود صرف میں ہوں' ساجدتم سارے ہو معبود صرف میں ہوں' مخاج تم سارے ہو ہے احتیاج صرف میں ہوں'

ما تكنے والے تم سارے مو دينے والا مرف ميں مول '

وامن پھیلانے والے تم سارے ہو دامن بھرنے والا مرف میں ہول'

رونے والے تم سارے ہو آنسو پونچھنے والا صرف میں ہول '

مناہوں کا انبارتم لے کر آتے ہو بخشا مرف میں ہول '

حاجات تم بیش کرتے ہو ان کی چکیل مرف میں کر<sup>تا ہوں</sup>۔

تیسری ولیل توحید کی ایک عام فعم می دلیل سے دی جاتی ہے کہ کوئی شوہرائی ہوی میں کمی غیر کی شرکت برواشت نہیں کرسکا کوئی باپ اپنی اولاد کے نسب میں اختلاط کوارا نہیں کرسکا ہمارے وور کا کوئی مجسا پٹا تھرڈ کلاس کا باوشاہ اپنی بادشاہت میں ووسرے کا عمل وخل نہیں و کھے سکا حالانکہ اسے تو مشیروں اور محادثوں کی ضرورت بھی ہے وہ تھک بھی جاتا ہے سو بھی جاتا ہے عافل بھی ہوجاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے کی کی شرکت گوارا نہیں

تو ظالمو! اس خدا کے شریک تم کیے بنالیتے ہو جو نہ معاونوں اور مشیروں کا مختاج ہے جے نہ منیند آتی ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ غافل ہو آ ہے۔

چوتھی ولیل قلنی لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید پر یوں استدلال کرتے ہیں عالم کا تنات معلول ہے اس کی کوئی علت نامہ ہوگی یہ ظاہر ہے کہ ایک معلول کی وو علت نامہ معلول ہے وجود سے تامہ اس کو کہتے ہیں جس کے وجود کے بعد معلول کے وجود میں کہیں اور چیز کا انتظار نہ ہو اب اگر عالم کی علت نامہ ایک نہ ہو بلکہ وہ ہوں تو مسوال یہ ہے کہ ایک علت نامہ ایک نہ ہو بلکہ وہ ہوں تو مسوال یہ ہے کہ ایک علت نامہ کے وجود میں وہ مرک علت نامہ ا

کا انظار رہے گایا نہیں اگر رہے گاتو پہلی ٹی علت نامہ نہیں رہے گی اور اگر انظار نہ کا انظار سے گا وہ اگر انظار نہ رہے گا تو انظار نہ کا تھا۔ نہ رہے گا تو دو سری ٹی علت نامہ نہ ہوگی اس سے یہ ڈابت ہوا کہ عالم کی علت نامہ ایک ہی ہوسکتی ہے۔

# چند وضاحتیں

توحید کے ضمن میں آخر میں چند وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں ہے بے شار
لوگ ایسے ہیں جو بتوں کی برستش کو شرک کہتے ہیں جو قبروں کی پوجا پاٹ کو شرک
کہتے ہیں جو فیراللہ کے نام کی نذرونیاز کو شرک کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کی اور کے
مامنے سجدہ کرنے کو شرک کہتے ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو شرک ہیں جو توحید
کی ضد ہیں لیکن ان کے بارے میں ان کا خیال ہے یا غفلت ہے کہ ان چیزوں ہے
توحید پر زد نہیں بڑتی میں ان چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) مادہ پرتی اور زر پرتی بھی توحید کی ضد ہے جو مخص روپے بینے کی خاطر ایمان بینے کے لئے اللہ اور اس کے رسول میں بینے کے لئے اللہ اور اس کے رسول میں بینے کے لئے اللہ اور اس کے رسول میں بیٹت ڈال دیتا ہے اس کا نام عبداللہ ہو یا عبدالر جمان لیکن حقیقت میں وہ اللہ اور رحمان کا بندہ نہیں بلکہ وہ روپے بینے کا بندہ ہے بخاری کی روایت ہے رسول اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

 (۲) نفس پرسی بھی توحید کی ضد ہے جب ایک طرف کتاب و سنت کے واضح ادکام ہوں دو مری طرف تفانی خواہشات ہوں تو انسان برای کتاش میں جٹلا ہوجا آ ہے یہ وقت امتحان اور آزمائش کا ہو آ ہے اگر کتاب و سنت کے احکام کو ترجیح دی تو یہ مخص موحد اور پکا مسلمان ہوگا اور اگر نفس اور اس کے تقاضوں کے سامنے جھک گیا تو اس مخض کو این وجید پر نظر ان کی کنی چاہئے کمیں ایسا تو نمیں کہ وہ زبان سے تو خدا کو اپنا معبود کہ رہا ہو لیکن حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہو سورة الفرجان میں ہے

اَرَائِتَ مَنِ اتَّعَذَذَ إِلَيْهُ هُوَاه (٥٣) بِعَلَا دَكِيمِ لَوْ جَسَ نَے اپنی فواہش كو اپنا معبود بنا رکھا ہے

(٣) بے شار لوگ پر برتی کے خطرناک مرض میں جملا ہوتے ہیں یمال کی کہ اگر ان کے مامنے کتاب و سنت کے نصوص بھی رکھ دیئے جا کیں تو وہ ان کو مرف اس لئے ٹھکرادیتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب اور ان کے مولوی صاحب نے تو کچھ اور کما ہے وہ ای چیز کو طال کہتے ہیں جسے ان کے پیر صاحب طال کمیں اور ای چیز کو حال کمیں اور ای چیز کو حال کمیں حالا تکہ یہ شرک ہے قرآن کریم چیز کو حرام کہتے ہیں جے ان کے پیر صاحب حال کمیں حالا تکہ یہ شرک ہے قرآن کریم بین ہے۔

إِنَّحَنْوُا أَحْبَالُوهُمْ وَ وَهُبَالِنَهُمْ أَرْبَالُا مِنْ نُونِ اللَّمَانُول في رب بنا ركما ہے الله الله الله ورويثول كو الله كو چموڑ كر

یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عدی بن حاتم سنے عرض کیا کہ احبار و رھبان کو تو کوئی رب نہیں مانتا حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے احبارورھبان جس چیز کو طال کہتے نئے تم بھی اے طال کہتے تھے اور وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے عدی بن حاتم شنے تھے کم بھی اے حرام کہتے تھے عدی بن حاتم شنے کیا کہ بال

ایے تو ہو آ تھا آپ نے قرایا کی ہے ان کو رب بنانا۔

(٣) ہمارے ہاں آج کل بے شار لوگ جمہوریت پری میں جالا ہیں ان کا او راصا چھوٹا دین ایمان سب کچھ جمہوریت ہے حالا تکہ منرنی جمہوریت بھی ایک حم کا شرک ہے کہ تکہ منرنی جمہوریت بھی ایک حم کا شرک ہے کہ تکر اگر اکثریت زنا شراب و خزیر کے طال ہونے پر متنق ہوجائے تو یہ چیزیں جو کہ قطعی حرام ہیں ملکی قانون میں طال قرار پاکس کی اور اگر اکثریت تعدد ازداج اور نابالغ کے نکاح کے حرام اور ممنوع ہوئے پر متنق ہوجائے تو یہ چیزی حرام قرار پاکس کی جمہوریت میں اصل مقسنداور قوت حاکم متنق ہوجائے تو یہ چیزی حرام قرار پاکس کی جمہوریت میں اصل مقسنداور قوت حاکم الله تعالی ہے۔

اکثریت ہوتی ہے جب کہ اسلام میں قوت حاکم الله تعالی ہے۔

اکثریت ہوتی ہے جب کہ اسلام میں قوت حاکم الله تعالی ہے۔

آگر ساری دنیا شرک نیاست سود شراب اور زنا کے طال ہونے پر ستھ ہوجائے والک موحد پھر بھی ان چیزوں کو طال نیس سمجھ کا دنیا ناراض ہوجائے رشتے ٹوٹ جائیں ارباب افتدار کالف ہوجائیں ' دوست دشن بن جائیں ' رؤساء اور جاگردار مرف مارنے پر آل جائیں گروہ کی کی پروانہ نیس کرے کا بلکہ اس کی نظریس مرف اللہ کا تکم مقدم ہوگا کو تکہ توحید کی سبق سکھاتی ہے

توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے ہے وما علینا الا البلاغ

## توالرجات

# ( توحيرباري تعالى )

(۱۹) رجود باری تعالی اور توحید (١) سورة الانبياء (٢٠) سورة الانعام (٣٨) سورة لقمان (r) سورة النساء (ri) سورة الاعراف (۳۹) تغیردارک (۳) ورة الانعام (۲۲) نناري شريف (۴۰) سورة الانعام (۳) بخاری شریف (۲۳) وجود باری تعالی اور توحید (۳۱) سورة بهود (۵) بخاری شریف (۲۳) خزینه (٣٢) سورة فاطر (٢) سورة النساء (٢٥) سورة ص ( ۳.۶ ) سورة العنكبوت (٤) سورة الانعام (٢٦) سورة اأخاتحه (٣٣) سورة الاعراف (٨) سورة الزمر (٢٧) زرين معارف الحديث (٣٥) كتاب التوحيد (٩) سورة الماكده (٢٨) سورة الاعراف (۳۶) بخاری شریف (۲۷) سورة النساء (١٠) سورة بود (٢٩) سورة البقرد (۲۸) موطامالک (۱۱) سورة الراف (۳۰) سورة اليومن (٣٩) سورة البقره (۱۲) سورة بمود (۳۱) سورة القرب (١٣) سورة الشعراء (۵۰) سورة مومنون - (۳۲) - سورة المومنون (٥١) سورة الانبياء (١٣) سورة مريم (٢٣) سورة التوب (١٥) سورة الشعراء (٣٣) سورة الثوري (۵۲) بخاری شریف (١٦) سورة العنكبوت (٣٥) سورة الاخلاص ( ۵۳ ) سورة الفرقان (۱۷) سورة العنكبوت (۳۶) بخارى شريف ( ۵۲ ) سورة التوب (٥٥) سورة الانعام (۱۸) سورة بوسف (۳۷) بخاري شرافيب





مرغن غذائي كماكر رئيتى لباس پهن كر پهولول كى تئ پر ليث كر وائيل بائيل الكيل مردول كى واه واه عمل مست جوكر تعويز فروش كى دوكان سياكر عشق رسول كا دعوي كر والله عمل مست بوكر تعويز فروش كى دوكان سياكر عشق رسول كا دعوي كرنے والے بعولے بعالے دوست من ليا عاشق تو بال رضى اللہ عنہ شيح جنبيں عشق رسول معلى اللہ عليه وسلم كى خاطر محلے على رى دال كر كھسينا كيا

ماش تو خباب رمنی اللہ عنہ ہتے جن کی کمر کی چربی سے دیکی آگ بچمی تھی عاش تو ہمیہ رمنی اللہ عنها تھیں جنہیں ابو جمل نے پرچپی مار کر ہلاک کردیا تھا عاشق تو جیب رمنی اللہ عنہ تھے جنوں نے سولی پر چڑھ کر عشق کا امتحان دیا تھا عاشق تو صعب بن عمیر رمنی اللہ عنہ تھے جنہیں رہیمی لباس آثار کر ٹاٹ اوڑھٹا مڑا تھا

" عاشق تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے جو مدینہ منورہ میں بول دیراز تک سے بچتے تھے ۔ عاشق تو مجدد الف ٹائی رحمہ اللہ تھے جو گوالیار میں قید ہوکر سنت رسول کو زندہ کر مے

عاشق تو نانوتوی رحمہ اللہ تھے جنوں نے ادب کی خاطر مینہ کی منگلاخ نمین پر چل بہننا کوارا نہ کیا۔

عاشق تو مولنا حق نواز مجھے جو حرم رسول کی ناموس بر قربان ہو سکئے



# 3000

صلى الله عليه وسلم اوران كاندازادب ملى الله عليه وسلم اوران كاندازادب مند، منعد في منطق من الله على مند، و منولاً الكولم آماً مند، والله من الشَّهُ الله من ا

مِ اللَّهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِمُّمِ ۞ إِنْ كُنتُمُ مُ تُحِبُّونَ اللَّهُ فرما دیجے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اجاع کرو اللہ تم سے محبت کرے يَغْفِرُلَكُمْ فُنْفُكُمْ وَ اللَّهُ عَفُولًا كَا أور تهما رے كناه تهي معاف كردے كا اور الله بخف والا مرمان ب-رُجْمِم (۱)

بيتك تمهارا دوست الله اور اس كا رسول ہے اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے وہ مماز قائم كرتے بين اور زكوة ويے بين اور ده رکوع کرتے ہیں ۔

یا لتحقیق الله تعالی ان ملانوں سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے ورخت كے فيچ بيعت كررے تھ اور ان كے ولول ش جو کھے تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا

الَّنِيْنَ الْمُثْوَّا الَّنِيْنَ يُوَمُّوُنَ الْكَاوَةَ وَ السَّلُوةَ وَ السَّلُوةَ وَ السَّلُوةَ وَ هُمْ وَالِكُنُونَ (٢) رَضِيَ اللَّهُ عَنِ رادُ يُبَايِعُونَكَ تُعْتَ الشَّعَرَةِ

فَعُلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ (٣)

ایک دو سرے سے کمل کر بولا کرتے ہو۔ مجھی تہارے اعمال برباد ہوجائیں اورتم کو خربھی نہ ہو۔

تَعْبَطُ أَغْمَالُكُمْ ۖ وَ أَنْتُمُ لَا تَشْعُرُون (٣) اِنَّ الَّذِينَ يَغَضُّونَ اَمُواتَهُمْ بِي فَى جَو لُوگ ا بَى آدا زول كَوَ عَلَيْ يَوْلُوكَ ا بَى آدا زول كَو عَنْدَ رَسُولُ اللَّهِ اَوْلِيْكَ الْكِيْلُونَ رَسُولُ كَ مَا شَحْ بِهِ رَجِحَ بِيلِ بِي وَهِ اِنْتَكُنَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ لِلْتَقُوٰى لُوگ بِيلِ جَن كَ قَلُوبِ كَو الله تعالى نَے اِنْتَكُنَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ لِلْتَقُوٰى لُوگ بِيلِ جَن كَ قَلُوبِ كَو الله تعالى نَهِ اَنْهُمْ مَغُونُونَ وَ اَجُزَّ عُظِيمًا ﴿ تَقَوَىٰ كَ لِمُ عَالِمِ مَروا ہِ اِن لُوكُولِ اَنْهُمْ مَغُونُونَ وَ اَجُزَّ عُظِيمًا ﴾ كَانَ لَا مَنْ اور اجر عظيم ہے ۔ مرای قدر حاضرین!

مَن قَسْمِين مِن - وَلِلنَّسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَلَاهِب

لین عشق کی ہے ساری قسمیں قانی ہیں مجازی ہیں اور سے جاشق بالعوم برساتی مینڈکوں کی طرح ہوتے ہیں ان کے عشق میں پائیداری نہیں ہوتی ' ہارے دور کے کئی عاشق تو ایسے ہیں کہ سربر دو جوتے گئے ہے ان کا سارا عشق ہوا ہوجا آ ہے ' یہ باؤرن عاشق ہیں بڑے چالاک اور کایاں ہوتے ہیں بھی بھی سے عشق میں ناکای پر اس اندازے دھمکی دیتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سرخرو بھی ہوجا تھی اور جان بھی فالی اس اندازے دھمکی دیتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سرخرو بھی ہوجا تھی اور جان بھی فالی جائے۔ شاؤ ان کے دھمکی دیتے ہیں کہ دنیا کے سامنے سرخرو بھی ہوجا تھی اور جان بھی فالی خابری ہوتا ہے کہ آگر میری سے خواہش پوری نہ جائے۔ شاؤ ان کے دھمکی دیتے کا اندازیوں ہوتا ہے کہ آگر میری سے خواہش پوری نہ کی تو میں کل ٹھیک بارہ بج میتار پاکستان سے چھلا تک لگا کر خود کئی کرلوں گا۔ اب فاہر ہے کہ اس بڑ بخت کو بچانے کے لئے بارہ بج پچھ لوگ بہنچ جا کمیں گے ' پھر سے فاہر ہے کہ اس بڑ بخت کو بچانے کے لئے بارہ بج پچھ لوگ بہنچ جا کمیں گے ' پھر سے عاشقان روسیاہ بھی ایسے ہیں کہ اپنے معشون لباس کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔

جھوٹا عاشق

حضرت تھانوی کے انبی جیے ایک عاشق کی حکایت کھی ہے کہ ایک مخص ایک عورت کے بیچے چلا ' اس نے بوچھا کہ تو میرے بیچے کون آیا ہے ' کنے لگا کہ میں بیچے پر عاشق ہوگیا ہوں ' اس نے کہا کہ بیچے بیچے میری بمن چلی آری ہے وہ جھے سے بیچے پر عاشق ہوگیا ہوں ' اس نے کہا کہ بیچے بیچے میری بمن چلی آری ہے وہ جھے سے نیادہ فوبصورت ہے ' بوساک تو تھا می فررا بیچے لوٹا ' جب یہ لوٹے لگا ' تو اس نے لیادہ فوبصورت ہے ' بوساک تو تھا می فررا بیچے لوٹا ' جب یہ لوٹے لگا ' تو اس نے ایک دھول اس کے رسید کی ' اور کہا کہ مردود اگر تو عاشق تھا ' تو فیرر کیوں نظری۔

محبت کی نشانی!

علاج عشق مجازی!

مولانا روی سے مثنوی میں عشق کے ایک بیار کا اور اس کے علاج کا تذکرہ

دکانت کے انداز میں کیا ہے فرماتے ہیں ایک طالب حق اصلاح نفس کے لئے آیک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شخ کے تجویز کردہ ذکر اور شغل کو اہتمام ہے،

کرنے گئے لیکن جو خادمہ شخ کے گھرے ان کے لئے کھاٹا لایا کرتی تھی اس پر بار بار
نگاہ ڈالنے ہے ان کے ول میں اس خادمہ کا عشق پیدا ہوگیا۔ چنانچہ جب دہ کھاٹا لے
کر آتی یہ کھانے کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اس کو عاشقانہ نظروں سے گھورتے
رہتے ' وہ خادمہ بھی اللہ والی تھی اس کو شبہ ہوا کہ یہ محض جمعے بری نگاہ ہے دیکھنا
ہوگیا کو اوراک کرلیا اوراس نے
ہے کہ ' بدنگائی کی ظلمت کا اس خادمہ کے نورانی قلب نے اوراک کرلیا اوراس نے
شخ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا فلاں مرد میرے عشق میں جٹلا ہوگیا ہے ' اس کو
ذکر اور شغل ہے اب کی نفع ہوگا ' پہلے آپ اس کو عشق میں جٹلا ہوگیا ہے ' اس کو

الله والول کی شان سے ہوتی ہے کہ وہ اینے احباب و متعلقین و خدام کو حق الامکان رسوا نہیں فرماتے اور سے حضرات کمی کی بری حالت سے مابوس نمیں ہوتے کو تک رسوا نہیں فرماتے اور سے حضرات کمی کی بری حالت سے مابوس نمیں ہوتے کو تکہ سے عارف ہوتے ہیں ان کی نظر حق تعالی کی عطا اور فضل پر ہوتی ہے اور عطائے حق کا میہ حال ہے کہ:

ہوش میں آئے ہو دریا رحم کا سمبر صد سالہ ہو تخر اولیاء تم کسی کافر کو مت جانو نقیر رحت حق کیا عجب ہو دعمیر چانچ شخ نے باوجود علم کے نہ اس مرد کو ڈائنا اور نہ اپنے اس علم کا اعلمار کیا البتہ دل کو فکر لاحق ہوگئ کہ اس کو عشق مجازی ہے کس طرح نجات حاصل ہو۔ حق تعالیٰ کی طرف ہے ایک تدبیر الهام ہوئی جس پر آپ نے عمل فرایا اور اس خادمہ کو اسال کی دوا دے دی اور ارشاد فرایا کہ تجھ کو جتنے دست آئیں سب کو ایک طشت میں جمع کرتی رہتا ' یہل جمک کہ اس کو ہیں دست ہوئے جس ہے وہ انتمالی کرور اور اخر ہوگئ ' چرو پیلا ہوگیا ' آئیمیں دھنس گئیں رضار اندر کو بیٹھ مجے '

ہینہ کے مرایش کا چرہ جس طرح خوفاک ہوجا آ ہے خادمہ کا چرہ بھی دیا تی پُر خوف و
کود ہوگیا اور تمام حسن جا آ رہا ، گئے نے خادمہ سے ارشاد فربایا کہ آج اس کا کھانا
کے کر جا اور خود بھی آڑیں چمپ کر کھڑے ہوگئے ، مرید نے جیسے بی خادمہ کو دیکھا
تو کھانا لینے کے بجائے اس کی طرف سے چرہ پھیر لیا اور کما کہ کھانا رکھ دو ۔ گئے فورا
آڑ ہے نکل آئے اور ارشاد فربایا ، کہ اے بیو توف آج تو نے اس خادمہ سے رخ کیل پھیرلیا ، اس کنیزش کیا چڑ کم ہوگئی جو تیرا عشق آج رخصت ہوگیا ، پھر ہے نے فادمہ کو حکم دیا کہ دو یا فو شخ نے خادمہ کو تکا میں مالے دو یا فو شخ نے خادمہ کو تکا طشت اٹھا لائے ، جب اس نے سامنے رکھ دیا تو شخ نے مرید کو مخاطب کرکے فربایا کہ اے بیو قوف اس خادمہ کے جسم سے سوائے اتن مقدار کے پاخانے کے اور کوئی چڑ خارج جس ہوگئی ، معلوم ہوا کہ تیرا معثوق در حقیقت کی یا خانہ تھا جس کے پاخانے کے اور کوئی چڑ خارج جس ہوگیا۔

د کھے کر کیوں آج تجھ کو غم ہوا جس سے تجھ کو اتن نفرت ہو گئی جو بھرا ہوا تھا خادمہ کے دست سے مرف میہ نکلا ہے اس کے جسم سے تو ای کا آہ بس دیوانہ تھا عشق کا بازار ٹھنڈا پڑھیا خادمہ کے جم سے کیا کم ہوا جم سے کیا چیز رخصت ہوگئ شخ نے پیرو کھلایا طشت اسے اور کما کہ دیکھ اے طالب اسے پس ترا معثوق یہ پاخانہ تھا حس جب مہل سے پیمکا پڑگیا

شخ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھ کو اس جاریہ سے محبت تھی تو اب وہ محبت نفرت سے کیوں تبدیل ہوگئ

فادمہ سے عشق تما تجھ کو آگر عشق کیوں جاتا رہا اے بے خبر

عشق مجازی کا بلید ہونا شیخ کی اس مدبیر سے الحجی طرح اس مخص بر واضح ہو گھیا اور اپن حرکت پر بہت شرمندہ ہوا اور حق تعالی کی بارگاہ میں بھد کریے و زاری معدق

# محبوب عالم!

عشق کا لفظ لوگوں نے اتنا بدنام کردیا ہے کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو معتول کتے ہوئے جیب سالگا ہے اس لئے بی مرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم کے معتول کتے ہوئے جیب سالگا ہے اس لئے بی مرور کا کات ملی اللہ علیہ وسلم کے کہتا ہوں لئے مجوب عالم کا لفظ استعال کردہا ہوں اور بی آپ کو محبوب عالم اس لئے کہتا ہوں کہ کو کھوب عالم اس لئے کہتا ہوں کہ کو کھوب عالم آپ سے مرف انسان می محبت نہیں کرتے ہے بلکہ فرشتے جنات حوانات اور بی موت کرتے ہے اور ان مب نے آپ کی نبوت کی تھرین کی۔

ایک وقعہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے والیسی پر بیلن مجلم میں اللہ علیہ وسلم نے طائف سے والیسی پر بیلن مجلم میں اللہ علیہ وسلم نے طائف سے والیسی پر بیلن مجلم میں اللہ علیہ مروح کی اور معلم میں اللہ علیہ مروح کی سے وہاں پہنچ کر قرآن یاک سنا ان کو بہند آیا ہے مماز کے بعد المین آپ کو حضور اقدی مسلم اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا ایمان لائے آپ کے ان کو این قوم کے اوپر مقرر فرما کر والیس مجھا۔ اللہ تعالی اس قصے کی فیر قبینا ہے۔

" اور جب كه بم ف تمارى طرف كنن بن بهيرك كان لكاكر قرآن سنة " بجر بسال و يكالى قرآن سنة " بجر بب و ال حاضر بوسة آبي من بول فاموش ربو " بحرجب بإهنا بو چكا اي قوم كى طرف دُرسنات بلاً .

منکون شریف میں ہے ' حفرت یسلی بن موہ فراتے ہیں ایک دفعہ ہم حضور الدی ملی ایک دفعہ ہم حضور الدی ملی ایند علیہ وسلم کے ساتھ سنر کر دہے تھے کہ ہم ایک ایسے اورٹ کے پاس سے گزدے جس پر بانی کھینچا جا آتھا۔ جب اورٹ نے آپ کو دیکھا تو قراد کی اور اپنی مران کو (زمن بر) مرکھ دیا 'آپ اس کے پاس کمڑے ہو گئے اور قرایا اس اورٹ کا

مالک کمال ہے ' مالک آپ کے پاس آیا تو فرمایا سے بھٹے جے وے ' کینے لگا بلکہ یا رسول اللہ میں آپ کو بہہ کر دیتا ہوں ' بے شک سے ایسے گھر دالوں کا ہے کہ جن کی محزران سوائے اس کے ہیں ہے ' آپ نے قرمایا ' بسرحال جیسا تو نے اس ادن کا حال بیان کیا ہے ' ( الدا میں خرید ) نمیں حکین ومیت کرنا ہوں ) بے شک اس نے کام ادر جارہ کی شکات کی ہے ہی اصان کو اس کی طرف '

معترت على بن الي طالب رمنى الله تعالى عنه فرات بي '

میں سرکار ود عالم کے ساتھ مکہ میں تھا ہیں ہم اس کے بعض اطراف میں نکلے تو بہاڑ اور درخت سامنے آیا تو کما السلام علیک یا رسول اللہ ' ( نمبر ۱۰)

حنور الدس سلی الله علیہ وسلم احد بہاڑ پر تشریف لیجاتے تو وہ خوش سے یا بار
نیوت کی کراتی سے بلنے لگنا حضرت انس رمنی الله عند قریاتے ہیں ' بے شک نی پاک
اور بادیکر' جڑ' حال اور چرمے ' پس وہ ان کی وجہ سے بلنے لگا ' آپ نے احد کو
لات مار کر فرمانی 'اے احد طابت رہو ' بے شک تھے پر نی ' صدیق اور دو شمیدیں ' (

نبرا)

سلیہ دسلم کی نبوت کی تعدیق کرتے ہے اور آپ سے مجت بھی کرتے ہے 'جب یہ چین بھی آپ سے مشق اور مجت چین بھی آپ سے مشق اور مجت کیوں نہ رکھے گا' چنانچہ اسلامی آریخ گواہ ہے کہ جتنا مشق اور بیار مسلمانوں نے آپ سے کیا ہے 'انا کمی عاشق نے اپنے معثوق سے نہیں کیا 'کمی امت نے اپنی آپ سے کیا ہے 'انا کمی عاشق نے اپنے معثوق سے نہیں کیا 'کمی اولاد نے اپنے والدین سے نہیں کیا 'کمی اولاد نے اپنے والدین سے نہیں کیا 'کمی مرید نے اپنے تاکہ سے نہیں کیا 'کمی شاگرد نے اپنے استاد سے نہیں کیا 'کمی مرید نے اپنے استاد سے نہیں کیا 'کمی شاگرد نے اپنے استاد سے نہیں کیا '

عشق اور اوب! اور میرے ووستو بات یہ ہے کہ بھتا مشق زیادہ ہوتا ہے اتا تی اوب بھی زیادہ ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکا کہ مشق ہو اور اوب نہ ہو 'جو عاشق رسول ہو گا 'وہ یا اوب ہو گا ابھی ہیں کچھ ہی ویر بعد تاریخی واقعات کی روشیٰ ہیں جابت کوں گا کہ علماء ویو بر چونکہ عاشق رسول سے اس لئے وہ با اوب بھی ہے اور عاشق بھی ایسے ہے کہ کم از کم پر صغیر کی حد تک ان جیسا عاشق رسول دکھائی نہیں دیتا انہوں نے عشق رسول کی خاطر اگریزوں سے کرلی 'مہاراجوں کو ناراض کیا 'سکموں سے مقابلہ کیا ' بھول اور بیاس کو برداشت کیا ' جیلوں کو آباد کیا ' بیروں ہیں ہو جھل سے مقابلہ کیا ' بھول کو زنجوں سے سجایا ' وارو رس کو قبول کیا ' جم پر کو ڈول کی بیروں ہیں ہو جھل مزجی سہرلیں گین وہ عشق سے اس خرجی سہرلیں گین وہ عشق مصلفوں سے باز نہ آئے ' وہ چونکہ سے عاشق سے اس مزجی سہرلیں گین وہ عشق مصلفوں سے باز نہ آئے ' وہ چونکہ سے عاشق سے اس لئے یا اوب بھی سے جو لوگ ان کی طرف بے اوبی کی نہنے کرتے ہیں وہ جھوٹ بولئے ہیں '

بسرحال علاء ولو بند کے عشق اور اوب کے واقعات تو بعد میں عرض کوں گا پہلے صحابہ کرام رمنی اللہ عند کے عشق اور اوب کے واقعات عرض کرنا مناسب سجھتا موں '

منبر رسول ! جب حفرت ابو بكر مديق رمنى الله عند آغاذ خلافت من منبر بيند كر خطبه دينے لكے تو منبر كے جس درج پر رسول الله عليه وسلم بيند كر خطبه القاء فرمايا كرتے تنے ' حفرت ابو بكر مديق رمنى الله عنه اس سے بنچ كے درج پر بينھے كه ب

# بجائے بزرگان نشستن خطا است

پھر جب حضرت عمر دمنی اللہ منہ نے اپنے ایام طافت میں ای منبر پر بیٹ کر خطبہ دینا چاہا تو ای درجہ سے بھی نیچ کے درسج پر بیٹے کو خکہ ان کے نزدیک مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ماتھ طیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درب کے ماتھ طیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ادب بھی واجب تھا '

از فدا خواہم تونق ادب سے ادب محروم مانداز فعل رب

ربالہ! حضرت عباس رمنی اللہ عند کے مکان کی چھت پر ایک پرنالہ تھا ایک دوز حضرت عمر دمنی اللہ عند سے گرئے ہے ہوسطے مبحد کو جا رہے تے جب اس برنالے کے قریب بنچ انقاق سے اس دن حضرت عباس رمنی اللہ عند کے گردد عمق نذئے کئے جا دہ ہے تا کا خون اس برنالے سے پہا اور اس کے چد قطرے عمد خطاب رمنی اللہ عند کے کروں پر پڑ گئے آپ کے اس پر نالے کے اکھاڑ ڈالے کا خطاب رمنی اللہ عند کے کروں پر پڑ گئے آپ کے اس پر نالے کے اکھاڑ ڈالے کا تھم صادر فرایا لوگوں نے فورا اس پر نالے کو اکھاڑ ویا اور آپ گرواپس آگر مدرے کہڑے بین کر مبحد شی تشریف لائے اوائے نماز کے بعد حضرت عباس رمنی اللہ عند آپ کے پاس آگر کئے گئے یا امیر المومنین! خدا کی قتم اس پرنالے کو جے اللہ عند آپ کے پاس آگر کئے گئے یا امیر المومنین! خدا کی قتم اس پرنالے کو جے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے دست مبارک سے آپ نے اکھاڑ ڈالا ہے دسول اللہ ملی اللہ عند یہ سن کر نمایت مضارب اور پریشان ہوئے آپ بی تم کو دشم نے دیا ہو ایس ایس بی تم کو دشم اللہ عند کو فرایا کہ اے عباس! جس تم کو دشم تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عباس دسی اللہ عند کو فرایا کہ اے عباس! جس تم کو دشم تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عباس دسی اللہ عند کو فرایا کہ اے عباس! جس تم کو دشم تم کو دیر کے بعد آپ یہ عباس دی میں اللہ عند کو فرایا کہ اے عباس! جس تا کہ دیر آپ ہے عباس دی میں اللہ عند کو فرایا کہ اے عباس! جس تا کہ کو دیر آپ ہے عباس دی اللہ عباس ایس تا کہ کو دیر کے بعد آپ نے عباس دی عباس دی میں اللہ عباس کے عباس ایس تا کہ کو دیر کیا کہ دیر آپ ہے عباس دی عباس کے عباس کی عباس کے عباس کے عباس کی عباس کیا کہ دیر کیا تا کہ دیر آپ ہے عباس کے عباس کی عباس کی عباس کے عباس کی عباس کے عباس کے عباس کی عباس کے عباس کے عباس کی عباس کے عباس کی عباس کی عباس کی عباس کی عباس کے عباس کی عباس کے عباس کی عباس کے عباس کی عباس کی عباس کی عباس کے عباس کی عباس کی عباس کی عباس کے عباس کی عباس

رنا ہوں کہ اپنے پیر میرے کندھے پر رکھ کر اس پر نالے کو جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اس جکہ پر لگا دو 'چنانچہ حضرت عباس رمنی اللہ عند نے حضرت عمر فاروق رمنی اللہ عند کی درخواست پر اس کو پہلی جگہ لگا دیا '

لفظ رسول الله ؟! معج مسلم میں براء بن عاذب رمنی الله منہ سے مروی ہے کہ حفرت علی کرم الله و بحد نے جب وہ صلح نامہ لکھا جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اور کفار کے درمیان صعیب کے دن شمرا تھا ، جس میں یہ مجارت تھی ؟

هذا ما کانک علیہ معمد رسول الله

تو مشركوں في كما كه لفظ رسول الله نه لكمو "كونكه أكر رسالت مسلم موتى تو يكر الله و بحد كو الله و بحد كو الله على الله على الله على و معرت على كرم الله و بحد كو زبايا كه اس لفظ كو منا دو " انهول في كما كه بين ده مخفس نمين بول جو اس لفظ كو منا كو منا دو " انهول في كما كه بين ده مخفس نمين بول جو اس لفظ كو منا كو الله عنو الله على منا دوا - ( نمبر الله الموى رمنى الله عليه مه دوايت اكبر واس إلى الله عنه مه بوجها كه تم أكبر بويا رسول الله ملى الله عليه دسلم أكبر بويا رسول الله ملى الله عليه دسلم أكبر بويا رسول الله ملى الله عليه دسلم أكبر بته "

قال رسول الله عليه وسلم مجھ سے بوے عقے اور مربی و انا اکن رسل ان الله علیہ واللہ دیا کہ رسول الله علیہ وسلم مجھ سے بوے عقے اور مربی میں ان سے نیادہ مول اس لئے کہ رسول الله علیہ وسلم مجھ سے بوے عقے اور مربی میں ان سے نیادہ ملی الله علیہ وسلم کی ولادت شریف عام فیل میں ہوئی اور مجھ یاد پر آ ہے کہ رسول الله صاحب ای باتھی کی لید کے پاس مجھے لے کر کھڑی تھیں ا

حضرت عنان رمنی اللہ عند نے مجمی اللہ قبات رمنی اللہ عند سے اسی مشم کا سوال کیا تھا ' اور انبول نے ان کو بھی میں جواب دیا تھا کہ حضور مطیہ السلوم والسلام اکبر سے اور میری ولادت پیشترے ' (نمبر ۱۲۳)

حضرت میاس رمنی اللہ عند سے مجمی اس متم کا سوال ہوا تھا ' آپ نے بھی ہی جواب رہا کہ تھا ' آپ نے بھی ہی جواب رہاک حضور علید السلوة والسلام اکبر سے اور میری ولادت ان سے مِنْتر '

کنر العمل میں رئیر رمنی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول کے ابو بکر صدیق رمنی اللہ عنہ سے استغمار قربایا کہ میں برا ہوں یا تم ؟ عرض کیا کہ آپ اکبر ہیں اور اکرم ہیں 'میری عمر زیادہ ہے ' (نمبر ۱۵)

اس ادب کو دیکھیے کہ باوجود یکہ اس موقع بیں لفظ اکبر ادر اس ودنوں کے ایک بی معنی بیں محراس لحاظ سے لفظ اکبر مطلق بزرگ کے معنی بیں محراس لحاظ سے لفظ اکبر مطلق بزرگ کے معنی بیں مجرات مواحد متعود پر مرا متا اس کی نعتی محروی اور مجبورا "لفظ اس کو ذکر کیا "کیونکہ مراحد متعود پر ولادت کرنے والا سوائے اس کے کوئی لفظ نہ تھا " جب حصرت عباس رضی اللہ عنہ بین کی تعظیم خود رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تے اور حضرت مدین رضی اللہ عنہ کا دب بی بی مال ہوتو بھرہم کوئس قدر ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے "

نا پائی! صحیح بخاری میں ابو واضع رمنی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضرت ابوہریوہ رضی اللہ عنہ مندہ کتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول کو مدینہ منورہ کے کی راستہ میں ویکھا ، چو تکہ میں جنبی تھا اس لئے چھپ گیا ، پھر عنسل کرکے حاضر خدمت ہو گیا ، آپ نے قربایا : اے ابو هریرہ! تم کمال تے ؟ عرض کیا کہ بچھ نمانے کی ضرورت تھی اس لئے میں نے آپ کے ماتھ بغیر طمارت کے بیٹنے کو کردہ سمجھا ، فربایا ، سمان اللہ ان الویس کا کہ بیٹنے کو کردہ سمجھا ، فربایا ، سمان اللہ ان اللہ ان کہ بیٹنے کو کردہ سمجھا ، فربایا ، سمان اللہ عنہ کی موسی بوتا ، فربایا ، سمان اللہ عنہ کی بیٹنے ہوئے بال! سمان ہیں ہوتا ، فربایا ، سمان سمجھ ہیں مردی ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی بیٹنانی میں بال اس قدر دراز سے کہ جب بھی وہ بیشتے اور ان بالوں کو بچوڑ و ہے تو نہیں بر سینچے ، لوگوں نے ان سے بوچھا کہ تم نے ان بالوں کو اتنا کیوں برھایا ہے ، فربان بر مضور علیہ نہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور علیہ انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ان کو نہیں کڑا آ کہ ایک وقت ان پر حضور کھیا

ا اسلوۃ و السلام کا دست مبارک لگا تھا اس کے بیں نے تیرگا ان بالوں کو رکھا ہوا ۔ ے '

متبرک بال! عدیت بی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رمنی اللہ عنہ کی فرنی بی حضور علیہ السلوۃ و السلام کے چد موے مبارک تیرکا " نے 'ایک جگ بی آپ کی وہ فرنی کر بڑی آپ نے اس کے حصول کے واسطے سخت جنگ کی 'حقیٰ کہ چند مسلمان میں اس جنگ بیں شہید ہو محے 'محابہ کرام " نے ان کو الزام ویا ' عضرت خالد بن ولید رمنی اللہ عنہ نے کہا کہ بی سے یہ فعل فولی کے واسطے نہیں کیا بلکہ ان موے مبارک کے واسطے نہیں کیا بلکہ ان موے مبارک کے واسطے کیا جو اس بی بی بی آکہ وہ ضائع نہ ہوں اور کھار کے باتھ بی نہ مبارک کے واسطے کیا جو اس بی بی بی ای دہ وہ ضائع نہ ہوں اور کھار کے باتھ بی نہ جانے بی دہ بی اس کی برکت جاتی نہ دہے '

وصیت! امیر معادیہ رمنی اللہ عنہ کے پاس جناب دسول کے بچھ موتے مبادک اور تراشہ یاخن محفوظ تنے جب وہ مرنے لگے تو ومیت کی کہ یہ چڑس میرے منہ اور آنکموں میں رکھ وہنا ا اور پھر میرا معالمہ ارحم الرا تمین کے میرد کر دینا ' نمبرےا

اصح الکتب! الم بخاری رحمت الله علیہ کے حال میں مرقوم ہے کہ آپ میح بخاری کے جمع کرنے کے وقت ہر حدیث لکھنے کے واسطے آزہ عسل کیا کرتے اور دو گانہ نماز روسے تھے ' بعض کہتے ہیں کہ آب زمزم ہے عسل کرتے اور مقام ابراہیم پر دو گانہ پر جھتے تھے ' چو نکہ اس طرح انہوں نے حدیث نبوی کی تعظیم اور توقیر کی ہے ای وجہ برحتے تھے ' چو نکہ اس طرح انہوں نے حدیث نبوی کی تعظیم اور توقیر کی ہے ای وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو ابیا فضل عظیم ویا ہے کہ تمام مسلمان ان کو ابنا امام جائے ہیں اور ان کی تعظیم اور اکمی کتاب کی وہ قدر ہوئی کہ دنیا ہی سوائے قرآن مجید کے میں اور کتاب کی ایری قدر و منزلت نہیں ہوئی ' یہ مقبولیت محض ادب حدیث کا سبب تفا ورنہ احادیث محمد کی اور بھی بے شار کتابیں تھیں ' (نمبر ۱۸)

جمور علاء امل النتة و الجماعة كا اس پر القاق ہے كه اصح الكتب بعد كتاب الله

احرام کی اختا ! سلطان محود پر اپنے تقوی اور کر نفی کی وجہ سے حُبِ رسول کا اسم مبارک لائے میں مد برنا غلبہ رہا ' وہ اپنی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لائے میں مد درجہ احرام کرتا ' اس کے ایک ندیم خاص کا نام محمہ تھا ' وہ اس کو بحیثہ اس نام سے لیکارا کرتا تھا ' ایک روز اس نے اس کو تاج الدین کہ کر لیکار! ' وہ آیا اور شاہی حکم کی حمل کے حکم گیا ' تو تین دون تک سلطان کی خدمت میں حاضر نہ ہوا ' سطان نے اس کو گھرے بلا بھیجا اور اس سے فیر حاضری کا سبب دریافت کیا ' تو اس نے عرض کیا کہ آتا مجھے بیشہ محمہ کے نام سے لیکارا کرتے تھے اس روز خلاف عادت جمھے تاج کیا کہ آتا مجھے بیشہ محمہ کے نام سے لیکارا کرتے تھے اس روز خلاف عادت جمھے تاج الدین کے نام سے لیکارا گیا تو میں سمجھا کہ جمھ سے کوئی برگمانی پیدا ہو گئی ہے اس لئے میں نے اپنی صورت نہیں دکھائی اور یہ تین روز میں نے بڑی بے چیتی اور بے قراری میں ہی سے گزارے ' سلطان نے اس کو یہ کہ کر اطمینان دلایا کہ میں تم سے برگمان نہیں بول ' لیکن جب میں تم سے برگمان نہیں بوضو نہ تھا ' بول ' لیکن جب میں نے تم کو تاج الدین کہ کر لیکارا تھا اس وقت میں باوضو نہ تھا ' بول ' لیکن جب میں تا ہے وضو لوں ' (نبر ۱۹)

کیا زمانہ تھا کہ وقت کا بادشاہ ادب و احرام کی اس معراج پر تھا کہ بے وضو نام لیتا بھی بے ادبی سجھتا تھا حالا تکہ حضور م کے اسم مبارک کے لئے وضو کرنا شرط نہیں لیکن ادب جب غلبہ حال کے درجہ میں آتا ہے تو ادب و آدب کے وہ وہ محتملات مانے آتے ہیں کہ ظواہر شریعت میں نشان بھی نہیں ہوتا ، محر قلب شمادت دیتا ہے کہ سے تھی ادب ہے اور اس پر عمل ضروری ہے ۔ وہ قانونی عمل نہیں ہوتا ، وہ اخلاقی عمل ہوتا ہے اور اس پر عمل ضروری ہے ۔ وہ قانونی عمل نہیں ہوتا ، وہ اخلاقی عمل ہوتا ہے اور اس پر عمل ضروری ہے ۔ وہ قانونی عمل نہیں ہوتا ، وہ اخلاقی ادر محبت کے قانون کی رو سے اسے واجب یا مستجب نہیں کہا جا سکتا ، لیکن قلب ادر محبت کے قانون کے لحاظ ہے وہ واجب ہوتا ہے ،

ساہ رنگ! حضرت عاتی اداد اللہ صاحب جب بجرت فراکر کمہ کرمہ تشریف لے گئے اور عربی ایرا میں بنا اسرخ یا زرد رنگ کا بہنا کرتے ہے ' فرایا ' سیاہ رنگ کا بہنا کرتے ہے ' فرایا ' سیاہ رنگ کا بہنا کرتے ہے ' فرایا ' سیاہ رنگ کا بوٹا کسے بوٹا منوع ضیں ' محر بیت اللہ کا فلاف سیاہ ہے تو پاؤں میں اس رنگ کا جوٹا کسے بہنوں ؟ ۔۔۔۔۔ اس ادب کی دجہ سے سیاہ رنگ کا جوٹا پہننا چھوڑ دیا ' پکڑی تو باعدہ سیاہ رنگ کی جوٹا دیا ' پکڑی تو باعدہ سیاہ رنگ کی ہوتا ہیں نہیں '

اب اگر آپ یوں کیں کہ صاحب ! کی روایت کی صدیث میں تو نہیں آیا ؟ تو صدیث میں تو نہیں آیا ؟ تو صدیث میں تو ادب کا تھم آیا ہے لیکن اوب جب رج کر ظبہ طال کے ورجہ میں آجا آ ہے تو بعید ہے تو بعید ہے تو بعید ہے تھا ہے کہ درجہ میں آتی ہو انسان اس کا لحاظ رکھتا ہے اور عمل کرتا ہے ' جینے فقماء نے لکھا ہے کہ بعض چیزیں برای مخملت ہوتی ہیں ' کہوں آواب شرعیہ کے لحاظ ہے وہ ضروری قرار پا جاتی ہیں ' نہوہ ۱) مصاحب معمد صاحب رحمہ اللہ فراتے ہیں کہ ! صحرت موالمنا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ فراتے ہیں کہ ! صحرت موالمنا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ فراتے ہیں کہ ! صحرت موالمنا محمد قاسم صاحب رحمہ اللہ فراتے ہیں کیا برخوف جب بھی حاضر ہوتے ۔ موس وغیرہ سے ہی حضرات بچتے تھے کہ بدعات ہیں لیکن بموطال اللہ والول کی قبول پر جاتے تھے ' استفادہ بھی کرتے تھے ' کلیر شریف حاضر ہوتے ' تو کلیر شریف اڈک سے جاتے تھے ' استفادہ بھی کرتے تھے ' کلیر شریف حاضر ہوتے ' تو کلیر شریف اڈک سے بانچ جھ میل کے فاصلہ بر ہے ' نمر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے ' تو چلتے وقت بوتے نکال ویتے تھے ' نگے بیر چھ میل کا فاصلہ طے کرتے ' یہ محض اوب کا غلیہ طال جوتے نکال ویتے تھے ' نگے بیر چھ میل کا فاصلہ طے کرتے ' یہ محض اوب کا غلیہ طال

حضرت گنگوی کا اوب ! حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوی رحمته الله علیه کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ حرم کمہ میں سلاب آیا اور حرم شریف میں پانی بحرکیا "تو مقام ابراہیم یعنی وہ پھر جس پر کمڑے ہوکر معرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی ہیت اللہ کی " وہ اب بھی محفوظ ہے اور اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان مجی ہے "اس کے لئے ایک چھوٹی ی مارت بی ہے "اس کے اندر وہ نثان محفوظ ب و حق تعالى كا ارشاد ب وَاتَّخِنْوًا مِنْ مُقَلِم إِلْوَالِيمُ مُصَلِّى جب طواف كرك دوگانہ اوا کرتے تو مقام ابراہیم کو ج میں لینا مسنون ہے۔ الغرض سلاب جو آیا 'تو مقام ابراہی پرین موئی عارت کا برج کر پڑا اور وہ مقام ابراہم کے اور الی او اس كا ايك كناره اوث ميا اور وه كناره اى وتت شريف كمه ك خزائ بين پنچاريا كيا ، وه چر مقدى متى "شريف كمه علاء و مشائح كر دفتا فوقتا اس پقرى زيارت كراتے تھے" خدا جانے کیا صورت پیش آئی کہ اس کے دو تین کڑے ہوگئے 'اس میں سے ایک چھوٹا مکڑا " شریف کمے نے ہدیے کے طور پر بعض مشاکے کو دیا " اور وہ کی نہ کی طرح خفل مو كر حفرت مولانا كنگوي " كے پاس چنج كيا " مولانا كى يد عادت تھى كر اس مقام ابراہیم کے مکڑے کو نکال کر پانی میں ڈالتے اور وہ پانی اہل مجلس میں تعتیم کیا جاتا " اس موے میں سے مجھ ریزے کر گئے ' حفرت نے فورا ریزوں کو جمع کرے موسم میں شامل کرلیا ۔ جب آتھوں میں سرمہ لگاتے تو وہ حل کیا ہوا پھر بھی آتھوں میں جاتا " توبيد ادب كى بات تقى - طبى اصول برد يكها جائے " تو الحمول كے اندر ملى يا چركا ريزه والعابيالى كے لئے نقصال ده ب محراس چركى پرداه نه تھى -

بینائی کیا چزہ ؟ اس شرف کے مقابلے ہیں جو مقام ابراہیم کی مجاورت اور قرب سے نصیب ہو تا ہے۔ بمرحال دین کی بنیاد ادب و توقیر اور تعظیم کے اوپر ہے ، اللہ اور شعار اللہ کی تعظیم ۔ غرض جو بھی اللہ اللہ اللہ کی تعظیم ۔ غرض جو بھی اللہ کی طرف منسوب ہوجائے 'اس کی عظمت و توقیر کرنا یہ دین کی بنیاد ہے۔ اوب سے غفلت برتنے کا متبجہ ! بمرحال دین کا دارو دارتاد ببات اور آداب پر ہے ، اوب سے غفلت برتنے کا متبحہ ! بمرحال دین کا دارو دارتاد ببات اور آداب بی ، اوب سے شریعت کا متبقل باب ہے ، جمال احکام ہیں وہال اس کے ماتھ کھے آداب ہیں ، ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو ود اصل احکام ہیں وہال اس کے ماتھ کھے آداب ہیں ، ادبیات پر اگر آدمی قادر نہ ہو تو ود اصل احکام ہیں وہال اور محروم رہ جاتا ہے ،

اس کے آداب کی ضرورت ہے ' حضرت شاہ حبدالعزر ہے عالبا ایک حدیث نقل کی ہے ' اس کے الفاظ بوری طرح یاد نمیں ' نقل کے دیتا ہوں ' تغییر فتح العزرز میں ہے

جس نے اداب پر عمل کرنے میں سستی و کھلائی وہ سنت سے محروم ہوگیا " جس نے سنت پر عمل سنت پر عمل سنت پر عمل سے سستی کی وہ واجبات سے محروم ہوجائے گا اور جس نے واجبات پر عمل سے محروم ہوجائے گا اور جس نے فرائفن کی عمل سے محروم ہوجائے گا اور جس نے فرائفن کی ادائیگی میں سستی کی وہ اللہ کی پہچان سے محروم ہوگیا۔

فرائض پر عمل کرے گا تو معرفت برسے گی 'اس واسطے سنتوں کو کمل فرائض کما کیا تو جس نے آج سنتیں چھوڑدیں صرف فرائض کو پڑھ لیا 'کل وہ بھی نہ پڑھے گا'رفتہ رفتہ محروم ہوجائے گا۔ ۲۲

اوب اور توفق عمل ! ماضرین گرای ! اس مدیث سے یہ طابت ہوا کہ ادب سے عمل کی توفق ممل کی توفق مل سے محروم ہوجاتا ہے۔
اگر اس اصول کی کسوئی پر علاء دیویٹ کو پر کھیں تو دہ انتائی کھرے طابت ہوں گے ' دہ یا ادب بھی تنے اور یا عمل بھی تنے ' انہوں نے پوری دنیا میں لاکھوں مساجد اور ہدارس کو آباد کیا ' انہوں نے خانقابوں کو کاروباری اڈول کی بجائے دشد و ہدایت کے مراکز بناویا ' اگریز حکمران ' اسلام کے لئے خطرہ بنے تو علاء دیویٹ نے جیلوں کو آباد کردیا اور شخہ دار پر بھی چرھنے سے نسیں بچکیائے ' تادیانیت کے فشنے نے خطرہ بر حملہ کیا تر انہوں نے تن من دھن کی بازی لگادی ' ناموس محابہ کو خطرہ لاحق بردا تو انہیں علاء حق میں سے مولانا حق نواز شہید اور مولانا ایام القاسی شمید لاحق بردا تو انہیں علاء حق میں سے مولانا حق نواز شہید اور مولانا ایام القاسی شمید سے جیائے اشے اور امی عائشہ کی حرمت پر قربان ہوگئے امت عبادات سے اور

حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہوئی تو وہ تبلیقی جھاعت کی صوبہت میں پوری ونیا میں پیل گئے۔ تھنیف و تالیف کے میدان پر نظر ڈالو تو علاء ربوبند پیش پیش نظر آئیں مے۔ قرآن حکیم کی جتنی تغییری اور احادیث نبویہ کی جتنی شرحین علاء وبوبند نے لکھی ہیں کم از کم برصغیر میں پائے جانے والے کسی مسلک 'کسی علاء وبوبند نے لکھی ہیں کم از کم برصغیر میں پائے جانے والے کسی مسلک 'کسی جماعت اور کمی گروہ نے نہیں لکھیں۔

میں علاء دیوبند پر محتاخ رسول ہونے کے نقب لگانے دانوں کو چینے کرنا ہوں کہ وہ اگر علاء دیوبند کی تقسیری اور حد -ٹی تصانیف کے مقابلہ میں آدمی تعمانیف بھی چیش کدیں تو بنی ان کے مسلک کی حقانیت اور صدافت کو جائل ہوجاؤں گا۔ سید کون تھے ؟ جھے بتایا جائے کہ

شالی کے میدان میں انگریزی فوج سے کرانے والا قاسم بانونوی کون تھا؟ انگریزوں کی جیل کو آباد کرنے والا گنگوہی کون تھا؟ مالنا میں ظلم و ستم سبنے والا محود الحن کون تھا؟ عد مشول کا حافظ انور شاہ کشمیری معمون تھا؟

وس سال تک پابند سلاسل رہنے والا شاہ بخاری سکون تھا؟

ارے "مش الدين" حق نواز"، ايار القامي " جيسے شهداء كون تھے؟

ارے اللہ کے بندوں ہم ان بندگان خدا کو شمتاخ رسول کہتے ہو ' جنہوں نے ہی کے بیا کے بی کا کہتے ہو ' جنہوں نے ہی ک کے پیغام کی خاطر نبی کے مقام کی خاطر نہ اپنی پرواہ کی نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی ' نہ اپنی عزت و راحت کی پرواہ کی ' نہ اپنے مال و جان کی پرواہ کی ۔

اگر معاذ الله بيد محتاخ رسول سفے تو پر دنيا ميں كوئى عاشق رسول ہو ہى نہيں سكا الله رسول ہو ہى نہيں سكا كيا رسول كا محتاخ رسول الله ملى الله عليه وسلم كى سنوں كو زندہ كرسكا ہے ، حضور كيا مسلول كا ختم نبوت كے لئے سينہ محوليوں سے جہائی كر اسكا ہے ، حضور كے محابة كے لئے

بوں کو چیم کرداسکا ہے اطالو! سوچو تو سبی تم کن بندگان با وقا اور عاشقان باصفا کو سمتارخ رسول کہد رہے ہو۔

عشق کا معیار! مجمع بناؤ تو سبی که تمبارے نزدیک مشق رسول کا معیار کیا ہے؟ وہ کون کی معیار کیا ہے؟ وہ کون کی محیق کی ہے؟ محتاخ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے؟ محتاخ ہونے کا فیصلہ کرتی ہے؟ محتِق رسول کے محیکیدارو! من لو!

- O نی کے نام پر مال سینا مثق بیس ہے۔
- عفق رسال کے ام پر دوکائیں چکانا عثق نیس ہے۔
  - قوالیوں کی دھن پر محرکنا مشق نہیں ہے۔
- نعتیں پر منا اور سنتوں سے بعادت کرنا عشق نہیں ہے۔
  - اذانوں اور نمازوں کو بگاڑنا مثق نہیں ۔
- رین کے خادموں اور عجامروں پر کفر کے نتوے لگانا عشق بیس ہے۔
  - قبروں اور خانقا ہوں کے مجاور بنتا مشق نہیں ہے۔

ارے محق توب ہے کہ!

نی کی من ہول سُنتوں کو زندہ کرنے کے لئے اپنے آپ کو منا والو۔

ناموس محابہ اور انواج مطرات کی حرمت کے لئے معروف عمل موجاؤ -

كفركو مثاف اور دين كو غالب كرف كے لئے مجابد بن جاؤ -

ن ماشق تو بال رضى الله عنه منا الله عشق رسول مى خاطر محله من وى وال كر

#### تحسیثا کیا۔

- 🔾 عاشق تو خباب رمنی الله عنه تفاجس کی کمر کی چربی سے دہمی آگ بجھتی تھی۔
  - عاشقہ تو میہ رمنی اللہ عنہا تھی جے ابوجہل نے برچھی مار کرہلاک کردیا تھا۔
- 🔾 عاشق تو نبيب رضى الله عند سے جنوں نے سولى ير چڑھ كر عشق كا امتحان ويا
- ماشق تو حرام ملحان رمنی الله عنه اور ان کے انہتر ساتھی تھے جن کی بے کسی
   کی شہادت نے ان کے سیجے عشق کی شہادت دی ۔
- عاشق تو مسعب بن عمير رضى الله عنه بنصح جنہيں رئینی لباس اتار كر ناك اوڑھنا يڑا۔
- عاشق تو یا سر رمنی الله عنه تھے جن کا خمار عشق اہل مکه کا ظلم و ستم بھی نه
   آر سکا۔
- ن عاشق تو ابو کمیمہ رمنی اللہ عنہ تھے جن کے جسم پر بھاری پھر رکھ کر عشق کی سزا دی جاتی تھی ۔ سزا دی جاتی تھی۔
- عاشق تو عمار رمنی الله عنه تنصے جنہیں جلتی ریت کے فرش پر لیٹ کر عشق کا مزہ چکھنا ہڑا۔
- تاشق تو عبدالله بن زبیر رضی الله عند تھا جس کی لاش تین ون تک چوراہے ہے۔ لکی ربی اور بمادر ماں و کھے کر بیار المحی "بیہ سوار اپنی سواری سے کب اترے گا۔"
  - 🔾 عاشق تو ابو حنیفه " تھا جو مدینه منورہ میں بول و براز تک ہے پچتا تھا۔
  - 🔾 عاشق تو مالک" تھا جے ایک پل کے لئے مدینہ کی جدائی موارہ نہ تھی۔
  - 🔾 عاشق تو مجدد الف ٹانی تھا جو کوالیار میں قید ہو کر سنت رسول کو زندہ کر کیا۔
    - 🔾 عاشق توشاه دلی الله من تحاجو پنج تھنچوا کر بھی اِسحاب رسول کا نام لیتا رہا۔

🔾 عاشق تو نانوتوی مقما جس نے ادب کی خاطر مدینہ کی شکلاخ زمین پر چیل بہنا

گوارہ نہ کیا۔ ) ارے ' عاشق تو حق نواز" تھا جو امت کی مقدس مال کے دویئے پر قرمان ہو کیا۔

## یہ کتابیں کن کی ہیں

الله کے بندے! مند چھوڑ ' تعصب کی عیک آبار ' حدد

سے نیلے سے نیچے آ ' غصہ تھوک دے ' انصاف کا دامن تھام ' عدل کا ترازو ہاتھ میں كر و تدى نه مار عوام كو بوقوف نه بنا " محض دوكان نه جيكا " آخرت كي فكركر " خدا ے ور ' قیامت کے ون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے منہ و کھائے گا ' کیا تھے ہے سوال نہیں ہوگا "کہ تو ان پر کیجڑا چھالیا تھا " جن کی زندگیال سیرت کا مجسم نمونہ تھیں جن کی زبانیں درود شریف کی کثرت سے حصی بی نہیں تنمیں 'جو زندگی بھر مستاخان رسول مے اوتے جھڑتے اور محراتے رہے ، جن کے قلم نے سرکار مکی حدیث کی تشریح اور سیرت رسول مکو اجاگر کرنے کے لئے لاکھوں مفحات روشن کئے۔

- ابو داؤد کی مبسوط شرح بذل الجمهود مولانا خلیل احمد سهار نیوری تے تکعی -
- ا احادث كا ي مثال مجموع علاء السنن العادول من مولانا ظفر احمد مثاني سي مرتب
  - صیح مسلم کی شرح فتح الملم علامہ شبیراحمد عنانی نے آلیف فرمائی -
  - لامع الدراری شمح بخاری میں حضرت منگوی " کے فیوضات و افادات ہیں -
- ن ملکوة المعالیج کی مثال شرح تعلیق السیج مولانا محد اوریس کاندهلوی سے لکسی
  - تندی پر معارف السن کی صورت میں حضرت بنوری نے کام کیا ہے ۔
- 🔾 نیض انباری شرح بخاری نا بغهٔ ععر حفزت تشمیری تی زبن رسا کا جمیجہ ہے -

- حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے شاکل "و حضرت شیخ الحدیث" نے بیان کیا
   سب۔
- مرکار کے معارف کو سات جلدوں میں معارف الدیث میں "منرت نعمانی" نے
   جمع فرمایا ہے۔
  - 🔾 مظمت حدیث مولانا مش الحق افغانی کے موئے قلم کا شرت ۔
    - 🔾 نبی رحمت مید ابوالحن ندوی کا آلینی کارنامہ ہے۔
    - 🔾 اسوہ رسول اکرم م ڈاکٹر عبدالحیٰ کے عشق رسول کی مظہرے ۔

میں تمس ممس کتاب کا تذکرہ کروں ' مرف سیرت رسول پر حدیث رسول پر عشق رسول پر اور مقام رسول بر ہی اگر علاء ویویند کی کتابوں کی فہرست بن کروں تو دسیوں مفات در کار ہوں گے۔

محض ملمع سازی کے لئے محض خطابت کو چکانے کے لئے ' محض پیسے بنانے کے ۔ لئے علاء حق کو نشانہ بنانے والے خطیب شعلہ بیان! مجھے ٹھنڈے دل سے سوچ کر بنا

کہ نی مسلم اقوال و افعال کی تشریح و نوشیح کے لئے ذند کیاں لگادیے والے یہ بر کزیدہ لوگ مختاخ رسول متھ ؟ جبکہ ان کی حالت میہ تھی کہ وہ جو حدیث لکھتے تھے

باوضو لکھتے سے اور جب بھی سرکار "کا نام نامی اور اسم کرای آ) تھا وہ ورود شریف پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے اور بات صرف لکھنے لکھانے تک محدود نہیں تھی 'ان

حفرات کی ذندگی مواہ ہے کہ وہ سے عاشقان رسول ستھ ' لیکن انہوں نے عشق رسول کو کاروبار نہیں بنایا ' اس کے ذریعے پیر نہیں بنایا ' اپنی ذات کو نہیں جیکایا ۔

گنبد خصراء کا رنگ

ہندوستان میں بعض مفزات کمیفت (سزرنگ) کا جو ہا بوے

شوق سے پہنتے تھے اور اب بھی پہنتے ہیں 'کیکن حضرت نانوتوی نے ایسا جو ہا یہ ت العر مجھی نہیں پہنا اور اگر کوئی تحفتا" لادیتا تو اس کے پہننے سے ای<sup>س اس ک</sup>ریز کرتے اور آمے کمی کو ہدیے دے دیے 'اور سبز رنگ کا جو آپہنے ہے محض اس لئے گریز کرتے کہ سرور کا نکات آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفید خصراء کا رنگ سبز ہے ۔ پھر بھلا ایسے رنگ کے جوتے پاؤں پر کیسے اور کیوں استعال کئے جائے ہیں ؟ چنانچہ شخ العرب و العجم حضرت استاذنا المکرم مولانا حسین احمد مدنی" ( جائے ہیں ؟ چنانچہ شخ العرب و العجم حضرت تانونوی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات المترق کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں کہ !

۔۔۔ '' تمام عمر کیمخت کا جو آیا اس وجہ ہے کہ قبہ مبارک سبز رنگ کا ہے نہ پہنا' آگر کوئی ہدیہ لے آیا تو کسی دو سرے کو دے دیا ۔ (۲۳)

اندازہ سیجئے ان کی بصیرت اور فریفظی کا گنید خفراء کے ظاہری رنگ کے ساتھ کسی قدر عقیدت و الفت ہے 'جس کے اندردہ ظیم المرتبت کمین آرام فرہا ہیں 'جن کی مثال اور جن کا ٹانی خدا نعائی کی ساری مخلوق ہیں نہ آج تک وجود میں آیا اور نہ آ قیامت آسکتا ہے 'علامہ اقبال مرحوم نے شاید ای کی ترجمانی کی ہے۔

مطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایبا دوسرا آئینہ من ماری برم خیال ہیں نہ دوکان آئینہ ساز ہیں

یا بیا وہ اِ حضرت نانوتی " جب ج کے لئے تشریف کے تو مدینہ طیبہ سے کی ممل دور بی سے پارہنہ چلتے رہے " آپ کے دل اور ضمیر نے یہ اجازت نہ دی کہ دیار صبیب میں جو آ پین کر چلیں " حالا نکہ دہاں سخت نوکلے شکریزے اور چینے والے سبیر میں بھروں کی بھرار ہے " چنانچہ حضرت مولانا سید مناظراحین میلانی" جناب مولانا تحیم منصور علی خان صاحب حیدر آبادی کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں جو اس سفر ج میں جیتہ الاسلام کے رفیق سفر شے کہ!

" موالنا مرحوم مدينه منوره تك كي ميل آخر شب تاريك بين اس طرح چل كر بابروند مینی گئے۔ (۲۳)

ورنیز تحکیم موصوف رحمتہ اللہ علیہ کے حوالہ ہی سے ارقام فراتے ہیں کہ!

" جب منزل بہ منزل مدینہ شریف کے قریب ہمارا قاظہ پہنچا ' جہاں روضہ پاک ساحب لولاک نظر آیا تھا ' فورا جناب مولانا ( محمد قاسم صاحب ) مرحوم نے اپنے نعلین اتار کر بغل میں واب لیں اور پا برہنہ چلنا شروع کیا۔ ایپنا صفحہ ۹۰۔ ۳۱

الماحظة فرمائے كه حفرت تانوتوى رحمت الله عليه كو مدينه طيبه اور كنيد خفراء كے ساتحه ئس قدر عقیدت و محبت جناب امام الانبیاء خاتم الرسل حفرت محمر مصطفیٰ احمه مجتبی صلی الله علیه وسلم کی وجہ سے ہے 'ورنہ اس سنگلاخ رقبہ اور پھریلی زمین کی فی نف کیا قدر ہے ؟ جو کچھ بھی ہے اور جتنی کچھ بھی ہے ' وہ صبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بن كى بدونت ب اور آپ بى كے واسطه سے ہے اور ايسے بى موقع كے لئے

کشتہ عشق نے یہ کہا ہے کہ!

وَمَا حُبُّ الِلَّيَادِ شُغَفْنَ وَلِٰكِن يُحبَّ مَنْ نَزلَ البِيَار

میرا اور میرے تمام اکابر کا میہ عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جمد اطہرے لگتا ہے 'عرش سے بھی زیادہ مرتبہ اور

نوقیت رکھتا ہے۔ ۲۵ ر عرش پر محر فرش بھاری ہے تو ہے اس خاک ہے

جس میں محو خواب ہے کون و مکاں کا تاجدار

## سنت کا اہتمام

انكريز كے خلاف جماد ١٨٥٧ء ميں ديكر اكابركي طرح حجته الاسلام مولانا نانوتوی مجمی به نفس نفیس خود شالی وغیرہ میں شامل ستھے۔ اور زخمی بھی ہوئے تے جب طالم اگریز کی طرف سے حضرت مولانا حاجی ایداو اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ و محضرت مولانا قاسم صاحب اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب منگوبی کے دارنٹ مرقاری جاری ہو پچکے اور گرفتار کنندہ کے لئے صلہ تجویز ہو پکا تھا 'اس لئے لوگ علاش میں سامی اور حواست کی محک و دومی ہوتے تھے تو چونکہ اللہ تعالی نے حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کو کمال شجاعت 'استقلال اور ہمت تلب عطا فرائی تھی اس لئے وہ ہرتم کے بتیج سے بے نیاز ہوکر کھلے بندول بجرتے تھے 'مگر اعزہ اور اقارب اور ہدردوں کی طرف سے جب شدید اور بلغ اصرار ہوا کہ حضرت وقت کی نزاکت کے بیش نظر ضرور روبوش ہوجائیں 'تو ان کے اصرار کی وجہ سے تین وان روبوش موجائیں 'تو ان کے اصرار کی وجہ سے تین وان روبوش مرے اور کھیا ہے کہ !

" تنین دن بورے ہوتے ہی ایک دم باہر نکل آئے اور کھے بندول بھرنے گئے نوگوں نے بیروں بھرنے گئے نوگوں نے بھر روبوشی کے لئے عرض کیا تو فرمایا کہ تنین دن سے ذیادہ روبوش ہوتا سنت سے جابت نہیں کیونکہ جناب رسول اللہ صلی الله علیہ بھم جمرت کے دفت غار تور میں تمن ہی دن روبوش رہے ہیں ۔ (۲۱)

راد دیجے اس جذبہ ابناع سنت کی کہ ظالم انگریز ان دنوں اہل ہند پر عمواً ادر مسلمانوں پر خصوصًا سفاکانہ اور قاتلانہ حرب استعال کردہا تھا اور نہایت بیدردی کے ساتھ مظلوموں کے ناخق خون سے ہوئی کھیلا تھا 'وہ کوئی حیا سوز اور دل آزار حرکت بھی 'جو اس ظالم نے تجاہدوں کے خلاف روا نہ رکھی تھی اور وہ کوئی غیرانسانی کارروائی تھی 'جو اس نے چھوڑی تھی ؟ اس وقت انگریز کا ظلم وجور اور تعدی و ستم کارروائی تھی 'جو اس نے چھوڑی تھی ؟ اس وقت انگریز کا ظلم وجور اور تعدی و ستم اپنی حیات سے بے نیاز ہوکر اس موقع پر اس موقع پر اس اللہ علیہ وسلم کی سنت اضطراری کو ترک کرنے پر باوجود شعید اصرار کے آبادہ نہ ہوئے اور تھین ون کے بعد فوراً باہر نکل آئے اور کھلے بندوں اصرار کے آبادہ نہ ہوئے اور تھین ون کے بعد فوراً باہر نکل آئے اور کھلے بندوں

پھرنے ملکے اور اس روبوشی کی حالت میں آقائے نارار صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مشتق و محبت کا تعلق اور رابطہ مشتکم ہی رکھا اور اس نازک حالت میں بھی سنت پر نگاہ جمی رہی۔

نما ایری میں پچھ ایبا تعلق روح کو ہم قنس میں روز خواب آشیاں دیکھا کیتے

پھر حفرت نانوتوی کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں ۔

امیدیں لاکھول ہیں لیکن بڑی امید ہے بہ کہ ہوسگان مدینہ میں میرا نام شمار

جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے بھروں مروں تو کھائیں مدینہ کے بھے کو سور و مار

جو بیہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ جس ہوں اور سگان حرم کی تیرے قطار

ا ڑا کے باد میری مشت خاک کو بس مرگ کرے حضور م کے روضہ کے آس پاس نثار

مدینه کی ہوا اور تھجوریں

حفرت مولانا رشید احم محکوری کی خدمت میں ایک حاجی محکوری کی خدمت میں ایک حاجی صاحب نے مربنہ منورہ کا روال پیش کیا۔ آپ نے کمال عقیدت سے اسے چوا ' آئھوں پر رکھا اور سینے سے لگایا ' حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا ' حفرت یہ روال تو یورپ سے بن کر جاتے ہیں ' عرب کے بنے ہوئے تھوڑے ہیں ' حضرت نے فرایا میں بھی جانتا ہوں وہاں کے بنے ہوئے نہیں ہیں ' لیکن ان کو مدید کی ہوا تو گئی

ہے تاں!

ایک دو مرے صاحب نے مدینہ منورہ کی تھجوریں پیش کیں آپ نے تھجوریں تنادل فرمانے کے بعد ان کی محتملیاں کھانے کے بجائے پیس کر بھانک لیس اور انہیں سچرے میں کچینکنا گوارہ نہ کیا۔

اوب کی انتہاء یہ تھی کہ حضرت گنگوہی " علوم نبوت عاصل کرنے والے طلباء کا بھی بے حد احرّام فرہاتے تھے " ایک وفعہ صحن معجد میں طلبہ کو درس دے رہے تھے کہ بارش ہونے گئی " طلبہ کتابیں اور تپائیاں لے کر اندر بھاگے ۔ حضرت مولانا نے بہی چائی اور تمام طالب علموں کے جوتے اٹھا کر اس میں ڈال کر ان کے پیچھے چل ویے " طلبہ نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ پریشان ہوئے اور بعض رو دیئے کے حضرت یہ کیا ، فرہایا کہ " صدیت میں آیا ہے کہ طلباء کے لئے چوٹیاں اپنے بلول کہ حضرت یہ کیا ، فرہایا کہ " صدیت میں آیا ہے کہ طلباء کے لئے چوٹیاں اپنے بلول میں اور فرشتے ان کے پاؤں کے بینچ پر بچھاتے ہیں " میں اور فرشتے ان کے پاؤں کے بینچ پر بچھاتے ہیں " ایسے لوگوں کی خدمت کرکے میں نے سعاوت حاصل کی ہے " آپ مجھے اس سعاوت

ے کیں محروم کرتے ہیں۔ ۲۸ انہیں کا صدفہ

حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری "کے طالات بیل ہے کہ ان کے خمیر میں شروع سے عجت و عشق کی چنگاری تھی ایک مرتبہ حضرت مسجد نبوئی بیل تشریف رکھتے تھے 'اس خاوم نے عرض کیا کہ حضرت اس مسجد میں بعد کے لوگوں نبری زیب و زینت پیدا کردی اور فیتی قالین بچھادیئے' کاش بیہ مسجد اپن بہلی سادگ پر ہوتی ' معلوم نہیں اس وقت حضرت 'کس طال میں تھے ' جوش آگیا ' فرمایا " حضرت اور زیب و زینت ہو ونیا بیس جہال کہیں جمال اور زیب و زینت ہے انہیں کے صدق میں تو ہے ' مجھے شرمندگ ہوئی اور احساس ہوا کہ یہ حضرات کس قدر محبت سے بمرے ہوئے ہیں ۔ (روایت مولانا ندوی)

مرض وفات بیں مدید طیبہ کا ذکر من کر بے افتیار رقت طاری ہوجاتی 'اور بعض او قات بلند آواز سے رونے گئے ۔ مولانا محمد صاحب انوری عمرہ کے لئے روانہ ہورہے تھ ' حضرت سے رخصت ہونے کے لئے آئے ' مدینہ طیبہ کا ذکر ہوا تو حضرت دھاڑیں مار کر روئے ' مولانا محمد صاحب فرماتے ہیں کہ " میں نے بھی حضرت اقد س کو اس سے پہلے بلند آواز سے روئے ہوئے نہیں ویکھا تھا ۔ " بابو عبدالعزیز صاحب آئے تو ان سے فرمایا ' دیکھو یہ مدینہ جارہے ہیں ' یہ کہہ کر حضرت کی چینیں نکل گئیں آئے تو ان سے فرمایا ' دیکھو یہ مدینہ جارہے ہیں ' یہ کہہ کر حضرت کی چینیں نکل گئیں میں نے اپنے برزگوں کی سوائح میں سے چند ایک واقعات آپ کے سامنے بیش میں نے ہیں ' تفصیلات کے لئے دفاتر چاہئیں لیکن ان چند واقعات کی بنیاد پر بھی میں بجا طور پر چینج کر سکتا ہوں کہ

أُولئكَ آبَائِي لَجِنْنِي رِبِوُلِهِمُ إِنَا جَمَعَتْنَا بَا جَرِيدُ الْمُجَالِعُ

ومأعلينا الاالبلاغ

# حواله جات عشاق محمر صلی الله علیه وسلم اور ان کا انداز ادب

| (۱۶) صحیح بخاری           | ۱) سورة آل عمران              |
|---------------------------|-------------------------------|
| ( ۱۷ ) آریخ انخلفا دسیوطی | ۲) سورة المائده               |
| ( ۱۸ ) محدثین عظام        | ٣) سورة الفتح                 |
| (۱۹) تاریخ فرشته          | زمع ) سورة الحجرات<br>:       |
| ( ۴۰ ) نطبات حکیم الاسلام | (۵) سورة الحجرات              |
| (٢١) فطبات حكيم الاسلام   | (٢) تسميل المو <sup>رعظ</sup> |
| ( ۲۲ ) فتح العزيز         | (۷) معارف مثنوی               |
| (۲۳ ) الشهاب الثاقب       | ( ٨ ) سورة الاحتاف            |
| ( ۱۲۳ ) سوانح قاسمی       | م(٩) مشكوة شرين               |
| (٢٥) روح المعاني          | (۱۰) ترندی - داری             |
| (۲۱) سوانح قامی           | ( ١١ ) مَخْكُوةَ شَرِيفِ      |
| (۲۷) ہیں بڑے مسلمان       | (١٢) مَخْلُوةَ شُريفِ         |
| (۲۸) بین بڑے مسلمان       | ( ۱۳ ) صحیح مسلم              |
| (۲۹) سوانح حفزت رائے پ    | (١٣) دلائل النبوة             |
|                           | (۵) كنز الع <b>مال</b>        |
|                           |                               |





پھول تو سارے ہی خوشمنا اور دارہا ہوتے ہیں مجر گلاب کی بات ہی کچھے اور ہے موتی تو سارے ہی کام کے ہیں مگر ذمرہ اور یا قوت کی بات ہی کچھے اور ہے راتیں تو ساری ہی عمادت کے لئے ہیں مگر لیلتہ القد رکی بات ہی کچھ اور ہے مینے تو ساری ہی وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھے اور ہے مینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھے اور ہے ہے آسانی کہا ہیں ساری کی ساری واجب الاحرّام ہیں مگر قرآن کی بات ہی کچھے اور ہے۔

اہم تو سارے، ہی مقتدا اور پیشوا ہیں گر ابو حنینہ رحمہ انتدکی بات ہی کچھ اور ہے۔
شرتو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں گر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔
مجدیں تو ساری ہی خدا کا گھر ہیں گر معجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔
فرشتے سب کے سب مقربین بارگاہ ہیں گر جریل کی بات ہی کچھ اور ہے
سب انبیاء اللہ کے تاصد اور نمائندے ہیں گر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات
ہی کچھ اور ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنم سارے کے سارے آسان رشد وہدایت کے آرے ہیں مگر ابو کر صدیق رضی اللہ عند کی بات ہی کچھ اور ہے۔



# بارغار

#### نَعْمَلُهُ ۚ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ سَيِّلِنَا وَ رَسُولِنَا ٱلكُرِيْمِ ۞ لَمَّا يَعَدُ فَأَغُوٰ ذَيُهِ لَهِ مِنَ الشَّيْطَيْنِ الرَّجِهُم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمِنَ الرَّحِيْمَ

إِلَّا تَنْصُرُوهُ أَفَلُهُ نَصَرَهُ اللَّهُ إِلَى الرُّمْ الوَّك رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مدد نه أَخُوجَهُ ٱلْفِيْنَ كَفْرُوا ثَلِنِي كُوك إِلا الله تعالى آب كى مدد اس وقت كريكا ب اتُنكَن إِذْهُما فِي الْعَرُورِ إِذْ يُقُولُ جَبَد آب كو كافروں نے جلا وطن كرويا تھا جَبَد دو المصلحب لا تُعُزَنُ ران الله المرون من ے ایک آپ سے جس وقت کہ دونوں معَناَد عار میں تے جب کہ آپ ایے مرای سے فرارم

منتے کہ غم نہ کرو یقینا اللہ تعالی مارے مراہ ہے (سورہ توبہ) وَ سَمُجَنَّبُهُا الْاَتَقِيَ ۞ الَّذِي اور اس سے اليا فخص دور ركھا جائے كا جو برا پر ہيز الُوْتِي مَلَكُ أَنَّوَكُنَى ۞ وَ مَا كَارِ بِهِ وَ إِيَّامِالَ اسْ غَرْضَ بِ رِيَّا بِ كَمْ بِاك رلاَحَدِ عِنْكَ مَنْ رَنْعُمَتِهِ تُعَجَّزُى موجادے اور بجر اینے عالی شان پروردگارکی رضا جوتی ﴿ إِلاَّ الْهِ فَكُورُونَهِ الْاعْلَىٰ ﴾ اس كے زمد كى كا احمان در تھاكد اس كا بدلد آثار آ ہو اور سے مخص عقریب خوش ہوجاوے گا

( وَلَسُوْكُ يُرْمَلِي ( )

وَالَّذِي جَلَءَ بِالعَيْدُقِ وَ صَلَّقَ اور جو لوگ کِي بات لے کر آئے اور اس کو بچ جانا تو بِهِ اُولَاکِکَ هُمُ الْمُتَقُونَ ۞ بے لوگ پر بیزگار بیں '(سورة الزمر)

عَنْ أَبِي مَيعَيْدِنِ الْمُخَلِّدِي عَنِ حَعْرِت ابر سعيد خدري ﴿ كِنتَ مِن نِي صَلَّى اللهُ عَنْيِه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسلم نے قرمایا میری ذات پر بست زیادہ خرج کرنے قل ان مِنَ أَمَنِ النَّكِسِ عَكَيَّ لِي والله يعني ميري محبت ميں خدمت ميں اپنا وقت اور مُعْبَتِهِ وَ مَلِهِ أَبُوْبَكُو ۚ وَرَعِنُدُ مِيرِي رضامندي و خوشنودي مِن اپنا مال بحت زياده البُعْجَادِي أَلَا يَكِيرُ وَلُو كُنُتُ مُ حَرج كرنے والے ابو كريں أكر ميس كسي مخص كو اپنا مُتَحِناً خَلِلًا لاَ تَتَعَلَنَ ٱللَّاكِرَ خَلِل ( خالص ووست ) بنا مَا تَو ابو بَرَه كو بنا مَا الكن خَيِلُيلًا وَلَكِنَّ أَخُوَّةً الْإِمْلَامِ الله افوت اور اسلامی مودت ( لعنی اسلامی براد، ی و مَوَرَّتُه لا تُبَقَّنَ فِي الْمُسَجِدِ و صحبت ) قائم و باتى به ( يعني ابوبر الله اور مير خَوُخَتُهُ اللَّا خَوْخَتُهُ إَنِي بَكُرُو ورميان خلت نو نبيل ليكن اسلامي اخوت و مودت وَرَفِيْ رَوَالِيَةِ لَوُ كُنْتُ مُتَكَنِفاً مساوى درجه كى برقرار ب ) اور مجد نبوى مين آئنده خَوِلُمَا عَيْدَ دَمِي لَا اتَّعَفَلُتُ كُولَى كُمْرِي يا روش وان باتى نه ركها جائے مر ابو بكر" اَبَابَكُو خَلْيلاً ۞ کے گھر کی کھڑی اور روشندان کو بند نہ کیا جائے اور (متفق عليه) ايك روايت من به الفاظ بن كه أكر من خدا كے سوا سمى كو اينا خليل بنا يا تو أبو بكر كو بنا يا (بخاري دمسلم)

و عَنُ عَبُرِو نِي الْعَاصِ "أَنَّ حضرت عمو بن العاص "كتے بيں كه ني صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وسلم نے بچھ كو ايك لشكر كا امير مقرر كركے ذات بَعَدُ عَلَيْ جَيْشِ فَاتِ السلاس كے مقام پر بجيجا پجر جب بيں آپ كى بَعْنَهُ عَلَيْ جَيْشِ فَاتِ السلاس كے مقام پر بجيجا پجر جب بيں آپ كى

السّلامول قبل فَاتَنَّ فَقُلْتُ أَيُّ فَدَمت مِن حَاضَر ہوا تو مِن نے وریافت کیا آپ کو السّلامول قبل فات اللّک قبل سب نے زیادہ کس سے محبت ہے فرایا عائشہ سے علیہ شکت اللّک قبل سب نے پوچھا اور مردوں میں کس سے زیادہ محبت المؤها قبلت مُن قبل عُمر ہے ' فرایا عائشہ کے والد سے ' میں نے عرض کیا پھر فعد قبلت مُن قبل عُمر ہے ' فرایا عائشہ کے والد سے ' میں نے عرض کیا پھر فعد آو مول المام ہے ہیں کہ فعد آو مول کو شار کیا اور پھر میں فیمر نی العام ہے ہیں کہ سیکھنٹے کو الد سے ناموش ہوگیا کہ کمیں میرا نام بالکل اس خیال سے خاموش ہوگیا کہ کمیں میرا نام بالکل آخر میں نہ آئے ' ( بخاری و مسلم )

### اَکْرِاَنْتَ مَاجِبِیُ رقی ہو (بعنی غار تور کے ساتھی) اور حوض کوٹر پر میرے انگارِوَصَاجِبِی عَلَی الْعَوْضِ ' ساتھی ہو' (ترندی) الغَارِوَصَاجِبِی عَلَی الْعَوْضِ ' ساتھی ہو' (ترندی)

#### بزرگوا در دوستو!

پیول تو سارے بی خوشما اور دلر با ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی پچھے اور ہے '
دھا تیں تو ساری بی کام کی ہیں مگر سونے کی بات ہی پچھے اور ہے '
موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر زمرو اور یا قوت کی بات ہی پچھے اور ہے '
دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں مگر جمعتہ السبارک کی بات ہی پچھے اور ہے '
را تیں تو ساری ہی عبادت کے لئے ہیں مگر لیلتہ القدر کی بات ہی پچھے اور ہے '
مینے تو سارے ہی وقت کے سک میل ہیں مگر رمضان السبارک کی بات ہی پچھے اور ہے '
مینے تو سارے ہی وقت کے سک میل ہیں مگر رمضان السبارک کی بات ہی پچھے اور

او قات تو سارے ہی قابل قدر ہیں گر تھدی بات ہی کچھ اور ہے' آسانی کتابیں ساری کی ساری واجب الاحرام ہیں مگر قرآن کی بات ہی کچھ اور ہے' امام تر سارے ہی مقد اور پیشوا ہیں گرابو صنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے' شرتو سارے ہی اللہ کے ببائے ہوئے ہیں مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے' مجدیں تو ساری ہی خدا کا گھر ہیں مگر مجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے' فرشتے سب کے سب مقربین ہارگاہ ہیں مگر جر کیل کی بات ہی کچھ اور ہے' انبیاء اللہ کے قاصد اور نما کندے ہیں مگر مجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی

محابہ مارے کے سارے آسان رشد و ہدایت کے تارے ہیں محرابو بمرصدیق کی

#### بات ہی کھ اور ہے'

## مثالي ايمان

حضرت ابو بمر مدیق کا ایمان با کمال ان کی محابیت بے مثال 'ان کی خلانت چند ماہ اور دوسال محرفیق حات ہے مالا مال 'ان کی دینی فند مات لا زوال '

ایمان کی وجوت پر بہت مارے خوش قست انسانوں نے لیک کما محر صنرت ایر کروٹ نے ایمان اس وقت تول کیا جب ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا جب ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا جب ایمان قبول کرنا جزیر آ العرب کو اپنا دسمن بنا تا تھا جب ایمان قبول کرنا محریزوں پر جلنا اور طوفانوں سے کرلینا تھا ہے سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ نے کلہ توحید اس وقت پڑھا جب کلہ پڑھنے والے پورے دنیا میں صرف دو تین ہے ایک معنرت معرف مو تین ہے ایک معنرت اور تیمری آ واز خالبا ام المومین حضرت خدیجہ کی تھی۔

## یے لوث ایمان

کوئی تحریک حق ہویا باطل دونوں کے پہلنے کا طریقہ قریب قریب کیساں ہے دونوں کچھ تخلی معادن اور رفق ک دونوں کے لئے پچھ تخلی معادن اور رفق ک منرورت ہوتی ہے ایک غیرانوس آداز کے اشحے بی شننے دالوں کے دماغ میں کی بنیادی سوال پیدا ہونے گئے ہیں اسٹا اس آدازاور اس پینام میں کوئی معقولیت ہی ہے یا شیں ؟ دائی میں امنا میں کہاں تک ہے اور خوداس کے دمائی سے عرص ہے یا شیس ؟ دائی میں امنا میں کہاں تک ہے اور خوداس کی نامی اس دعوت سے

کس حد تک مناسبت و مطابقت رکھتی ہے؟ یہ بیغام کیا خوشگوا رنتائج پیدا کرسکتا ہے؟
اے کامیاب بنانے کے لئے کن کن خارزا روں سے گزرنا پڑے گا کیا گیا استحان
اوں مے اور کیا کیا قربانیاں وین پڑیں گی؟ چرہیں اس کا کیا چیل ملے گا؟ دعوت کی
کامیابی کی کوئی توقع ہے یا نہیں؟ اس بیغام کی زو زندگی کے کن کن گوشوں پر پڑتی
ہے؟ کن کن توتوں کی مخالفتیں اور کسی ورجے کی مخالفتیں مول لینی پڑیں گی؟ کیا کیا
خطرات سامنے آئیں مجے اور کتنے عرصے تک ان سے ووچار رہتا پڑے گا؟

یہ تمام سوالات ہرنئ آواز کو ہفتے ہی ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں ا**س دع**وت کا ساتھ دیا جائے یا اس سے علیحد کی اختیار کی جائے یا اس کی مخالفت ضروری سمجی جائے کوئی سی را ہ بھی اختیا رکی جائے لیکن پہلے ان سوالات کو حل کرنا ضروری ہو آ ے ان میں نے بعض سوال ایسے ہیں جن کو میرف عقل مل کرتی ہے بعض کا فیصلہ تجربہ كرتا ہے بعض كى ميزان صرف اخلاص ہوتا ہے بعض كے لئے محض سياكى كى تزب سوئی بنتی ہے اور بعض کے لئے فقط جذبہ ایٹار و قربانی بیانہ ہو تا ہے ان سارے حالات کو مختلف ترا زؤں پر تولنے کے لئے مجھے وقت در کار ہو تاہے اور ہونا۔ بھی چاہئے ان سوالات کا حل ہفتوں مینوں اور برسوں میں بھی ہو تو پچھے عجب نہیں بھر وعوت حق اور پیغام نبوت کے لئے تو ایک اور بھی بردی وشوا ری ہوتی ہے ' عام سطح بین نگاہوں کو اس بیغام میں نہ کوئی فوری محسوس ہونے والا معقولیت ہی نظر آتی ہے نہ کوئی فائدے کی امید ہوتی ہے ' وعوت کیا ہوتی ہے ؟ لا اللہ الا اللہ (اللہ کے سوا كوئي نصب العين ہي نسيس ) فائد و؟ صرف رضا اللي - امتحان؟ سرد هركي بازي ' زمين و آسان کی مخالفت جان عظیل پر ' مال خطرے میں ' کامیابی کی توقع ؟ میہ خدا کے باتحہ میں ہے 'اس زندگی میں کامیابی کی کوئی امید ؟اس کی کوئی صانت نہیں 'اجھا کامیابی کے بعد کوئی وولت 'کوئی حکومت 'کوئی عبدہ ' زن ' زر ' زمین ملنے کا وعدہ ؟ بالکل

اقیم بلکہ جو اس کا خواہش مند ہو اسے اوھر آنے کی ضرورت بی نہیں ' پھر کیوں ماتھ ویا جائے ؟ صرف اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے۔ اللہ اکبر۔ کس کا مجرا ہے جو اس خنگ و بے مزود عوت کو آسانی سے تیول کرنے کا تصور بھی کرنے ؟ کیا خوبکا ہے شاعرے کہ

> یہ شادت کہ الخت عی قدم رکمنا ہے لوگ آمان سجھتے ہیں مسلماں ہوا

پررکھے بچر زور پکڑنے کے بعد آج منے سورج کی نو جاکرنے والے بہت سے
پرا ہو جاتے ہیں دشواری آزاس وقت ہو آل ہے جب اس فلک نیکوں کے سائے کے
ایک بھنس بھی اس آواز پر لیک کمنے والا موجود نہ ہواور پیغام کی ہے بھی ونیا بحرک
طفرات کو الد آنے کی وحوت وے رہی ہو امل رفاقت وی ہے جو اس دور آغاز ہی
افتیار کی جائے '

اس دفاقت کی سعادت اس کا نکات میں مرف ایک خاتون کو فاصل ہوئی جس کا نام خد پچیھ ہے اور اسی ون ود سرے تبریر ایک مرد کو حاصل ہوئی جس کا اسم محرائی ابد کمرا در لقب صدیق ہے '

اس مزم رفاقت کا ایک فاص پہلو بھی قائل فور ہے "آب اہمی من بھے ہیں کہ پیام نیوت کو سفتے ہی ذہن اشائی ہیں کتے فیملہ طلب اور پر خفر سوالات پیدا ہوئے ہیں ان کو معمل و جدان " تجرب " اخلاص معدت دوستی اور جذبہ قربانی و فیرو کی موٹوں پر پر کھنا پڑتا ہے بیٹین ماہوس اور تذبذہ اک ہے جار سزیس سلے کرتی پڑتی ہیں اگر اس موستے پر ایک آخری اور ایدی فیملہ کرنا ہوتو اس میں میموں اور پرسوں میماک کی ہوتا ہی ہے جار کا بوتو اس میں میموں اور پرسوں میکن سے جی گئی ہوتی ہی ہے جار کا بوتو اس میں میموں اور پرسوں میکن سے سماوے آئی ہے مرف پڑر تنوس قرسیہ کی ماصل ہوتی ہے

جنوں نے وجوت نبوی سنتے ہی ایک منٹ کامجی توقف نہ کیا اور فی الغور رفاقت ابدی کا خیر متزلزل فیصلہ کرلیا ہے ان ہی میں دو سراخوش بخت انسان معدیق مجس ہے جس لے بینام سنتے ہی ایک لیے جس تمام طرح کی میزانوں پر اسے تول لیا اور روح کی انتخا کی کہا تیوں کے ساتھ رفاقت کا آخری اور ابدی فیصلہ کرلیا "

## بلا تذبذب انمان!

منکوۃ کی ایک حدیث ہے سرور کا نتات منلی اللہ غلیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے جس مخص پر بھی اسلام چیش کیا اس نے اسلام تبول کرنے میں پچھہ نہ پچھہ تردد کیا سوائے ابو بکڑے '

حضرت عمر کے کانوں میں اسلام کی دعوت کی آوا زید می تووہ مخالفت پر اتر آئے مرنے ماریے میر تل مھے '

حقرت علی کو اسلام کی دھوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ بیں مشورہ کرکے جواب دوں گا لیکن حضرت ابو بکر "کو آپ" نے اسلام کی دھوت دی تو انہوں نے نہ مرف خود فور آ اس دعوت کو تبول کرلیا بلکہ اپنے طقہ احباب کو بھی سرکار "کا خلام بنا کر دم لیا 'چنا نچہ عثمان بن عفان " عثمان بن خلعون " طور" ذیبر اور سعد بن ابی و تاص جیسے بزرگ آپ ہی کی تبلغ ہے مسلمان ہوئے آپ نے سات ایسے قلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنس اسلام قبول کرلینے کی وجہ سے ستایا جا آ تھا ان بی حضرت بلال "اور حالہ بن فمیرو جھی تھے گویا آپ کی سوچ یہ تھی کہ جس کے مجلے میں اللہ اور سول کی خلامی کا طوق کیوں ہو؟

ئیرا یک اور حقیقت پر بھی غور فرمائے که انسان میں ایک کمزوری یہ بھی ہوتی

ہے کہ ایک فیصلہ کر پیچنے کے بعد ہمی بعض مراحل پر اے اپنے فیصلے پر نظر ٹانی کرتی پرتی ہے اپنے آپ کو تولنا پڑتا ہے ' بہی فکوک و شہات اور تذبذب ہے وو چار ہوتا پڑتا ہے ' کیمی فکوک و شہات اور تذبذب ہے وو چار ہوتا پڑتا ہے ' کیمن جناب معدیق کا شار اس بلند مرتبہ اہل ایمان میں ہے جس کی پوری تاریخ میں ایسا نہیں آسکا کہ اس کی روح کو کسی تذبذب نے آلودہ کیا ہو' مرحق میں ایسا نہیں آسکا کہ اس کی روح کو کسی تذبذب نے آلودہ کیا ہو' مرحق میں اور سخت رفاقت اواکرنے میں ہرقدم پہلے ہے آھے ہی رہا۔

## فنافى الرسول

میح بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر فائیت کے مقام تک پنچے ہوئے تھے انہوں نے اپنی ذات کو اس خواندوں نے انہوں نے انہوں

دنیا میں ہرکی کے ایک دو رقیق ہوتے ہیں لیکن ہے رفاقت ذندگی کے تمام کوشوں میں کمیں نمیں ہوتی 'معاملات میں رفاقت ہے لیکن نظریات و تصورات میں نمیں ' رفیحتے میں رفاقت ہے گر معاملات میں نمیں ' مسلح میں ہے تو جگ میں نمیں ' مسلح میں ہے تو جگ میں نمیں ' میں ہیں ہیں ہیں نمیں ' لیکن محمد رسول مذہب میں ہے تو ابعنی میں نمیں ' لیکن محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ و سلم کے رفقاء میں رفاقت کلی کی سعادت جس خوش نعیب کے جصے میں آئی ہے وہ ابو بکر اکی تما ذات ہے ' رسالت کی پوری ذندگی میں ایک لحمہ ہمی اینا میں آئی ہے وہ ابو بکر اکی تما ذات ہے ' رسالت کی پوری ذندگی میں ایک لحمہ ہمی اینا نمیں آبا جمال یہ تصور بھی کیا جاسکے کہ یہ صدایق خق رفاقت اوا کرنے میں سب ست مدیق اگر معلوم ہو تا ہے کہ ازل ہے ہی اے رفاقت نبوی کیلئے بہن لیا گیا تا

مائتہ کھیے ہوئے تھے "گویا یہ رفاقت پیدائش تھی ' پھرایان لائے کے بعد بھی جدانہ ہوئے ' کچھ اہل ایمان جب انتائی مجبور ہو کرارض حبثہ کی طرف ہجرت کرگئے تو یہ صدیق جمی ایک دن چل کھڑا ہوا " برک غاد" ہے "ابن الدغنہ " یہ کہ کر آپ کو واپس کھینج لایا کہ "تم جیے انسان کو ہم بھی کے سے نہ جائے دیں گے اس لئے کہ! واپس کھینج لایا کہ "تم جیے انسان کو ہم بھی کے سے نہ جائے دیں گے اس لئے کہ! انگ تکسب المعلوم و تصلُ الرحم و تَحملُ الکلَّ وَ تُقُری الضیف و تُعینُ عُلی نوائب الحق۔

لینی تم ان ہونے کام بھی کردیتے ہو 'صلہ رحمی بھی کرتے ہو ' دو سروں کا پار اپنے سرلے لیتے ہو ' مهمان نواز ہو اور پیش آنے والے حوادث میں حق کا ساتھ دیتے ہو"

آریخ و سربڑھ کردیکھتے 'ایک کافری زبان سے ابو بکرکے لئے ہو بہو دہی الفاظ فلے اس جو جتاب خدیجہ "کی زبان مے پہلی وحی تازل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے نکلے تھے 'یہ وہ رفاقت ہے جسے ہم کرداری رفاقت کہ سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم کے لئے نکلے تھے 'یہ وہ رفاقت ہے جسے ہم کرداری رفاقت کہ سکتے ہیں

# تقىدىق بى تقىدىق!

خیالات میں ہم آ ہنگی اور فائیت کی ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں۔ صلح مدیبہ ہو
رہی ہے جس میں ایک شرط الی رکھی گئی ہے جو کسی مسلمان کو گوارا نہیں 'شرط بی
ہے کہ کے سے بھاگ کر جو مسلمان مدینہ جائے واپس کردیا جائے لین جو مسلمان
مدینہ سے کے جائے وہ واپس نہ کیا جائے گا'ابھی صلح نامہ پر دستخط بھی نہیں ہوئے کہ
معنرت ابو جندل فقید سے بھاگ کر مدیبیہ پنچ 'فریاد کرکے وہ اپنے دافجائے زخم
دکھاتے ہیں اور اپنی مظلومیت کی وستان بیان کرتے ہیں 'محابہ تزب اٹھتے ہیں گر پچھ
جل و جحت کے بعد وہ پھر موت کے منہ ہیں کے واپس کردیئے جاتے ہیں اور یہ ایمان

واطاعت کا مجمہ بے تکلف واپس چلا جا آئے 'معا عدے کی دنعہ ہی کیا کم دل خراش تھی 'سیدنا جندل کی واپس نے اور بھی آگ پر تیل کا کام کیا 'سارے مسلمان انتہائی شکتہ دل ہو گئے تھے کیونکہ چھ میل کا فاصلہ ہے عمرہ ادا کئے بغیرواپس جارے تھے 'شکتہ دل ہو گئے تھے کیونکہ چھ میل کا فاصلہ ہے عجہ ایسے اندازے مکالمہ کرتے سیدنا عمر تو آپ سے باہر ہو گئے اور حضور انور 'سے پچھ ایسے اندازے مکالمہ کرتے رہے جو آئی عام روش کے خلاف تھا یہ ایک دونہ تھے چودہ سومہا جرین وانسار کا جم خفیر تھا جو اپنا سر ہتیلیوں پر لے کر آیا تھا'ایک اشارے میں پورا کمہ خاکسر ہو سکا تھا 'جو ابی کاروائی نہ ہونے ہے ایل اسلام اور بھی آزردہ ہورہ ہے تھے 'سیدنا عمر" حضور 'کا جو ابی کاروائی نہ ہونے کے بعد سیدھے سیدنا صدیق اکر شے پاس پنچ اور فریاد کرنے گئے کہ " سیکیا معاہدہ ہوا ہے جس نے مسلمانوں کو اس طرح دباکر رکھ دیا ہے ؟ "جناب صدیق کہ شرکی ذبان نہ تھی بلکہ سارے مسلمانوں کی ترجمانی تھی ' توقع تھی کہ جناب صدیق بھی ہم فوائی فرمائیں گئے گر آپ نے کیا جو اب ویا ؟ آپ نے فرمایا کہ " اللہ ک

مشتق سنتم ! یہ رفاقت کچھ یوں ہی حاصل نہیں ہوئی تھی بلکہ اس کے لئے آپ
کو بڑی بڑی آ ڈہاکٹوں اور امتحانوں سے گزر نا پڑا تھا 'آپ حضور کے بیرو عمر کے
ساتھی تھے ' نمعلوم حضور 'کی رفاقت کی دجہ سے آپ کو کتنی سمیبتیں اٹھانی پڑیں مگر
انہوں نے رفاقت کا رشتہ نہ ٹوٹے دیا 'ابتداء اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کو مزاحت ' مخالفت اور ظلم و ستم کے جس دریا ہے گزر نا پڑا اس میں آپ اکیل
نہ تھے ' حضرت ابو بکڑ آپ کے ساتھ تھے ' حضرت خدیج عورت ہونے کے ناطے گھر
تک محدود تھیں ' حضرت علی ' کا ایک بچین تھا 'اس لئے مشرکیین کے ابتد ائی جور و جنا
کا نشانہ جضور صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد حضرت ابو بکڑ ہی بنتے تھے۔

ایک روز حرم کعب میں مشرکوں کا مجمع ہے اور یہ تذکرہ کررہے ہیں کہ ہارے

معبودوں کی ندمت نئے نبی نے کیسے کی ہے تاگاہ معنرت مردر عالم ملی اللہ علیہ وسلم طواف کی ندمت نئے نبی نے کیسے کی ہے تاگاہ معنرت مردر عالم ملی اللہ علیہ وسلم طواف کعیہ کے واسلے داخل حرم ہوئے آپ کو دیکھ کرمشرکوں کی آتش غضب بھڑکی اور ایک مخص نے آگے بڑھ کرکھا'

ائے مخص تو ہی ہارے معبودوں کی توہین کر آ ہے ارشاد فرمایا! ہے شک

یہ من کرتمام مجمع آپ سے لیٹ کیانا نبجار مارتے تھے اور کہتے تھے اَتَجُعَلُ الْإِلْهَ تَعَلِيْنَ وَاحِدُ کِيا توسب خدا وَں کوا يک کردے گا

آخر آب ہے ہوش ہو کر گر مے "کسی نے حضرت ابو بکر اسے جاکر کما اُنْدِ کُ صَاحِبَکَ (اینے رفیق کی خبرلو)

دو ڑے ہوئے آئے اور مجمع کفار میں تھس مھے کسی کو مارتے <sup>م</sup>کسی کو ہٹاتے اور کہتے جاتے

وَيُلَكُمُ التَّنْتُلُونَ رَجُلآ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَلَهُ وَلَدُ جَاءَ كُمْ بِالْبَيِنَاتِ مِنْ تُلِكُمُ

تم پر افسی سے کہ کیا تم ایک فخض کویہ کئے پر مار ڈالنے ہو کہ میرا رب اللہ ہے اور حال یہ ہے کہ وہ خدا کی جانب سے روشن دلیلیں تمہارے یاس لایا ہے۔

یہ مداخلت مشرکوں کو سخت ناگوا رمگزری اور سب کے سب ان پر جھپٹ پڑے ' اتنا مارا کہ سر بچٹ گیا اور خون بہنے لگا 'عزیزوں نے آکر بچایا ' میہ من لو کہ حضرت ابو بکڑ پٹتے جاتے اور کہتے جاتے تھے

تَبَادَ كُتَ مَا ذَالُعَ لَالِ وَالْإِكْرَامِ 'اے عزت وجہلال والے ' تیری ذات بہت یا برکت ے '

حضرت نا کشہ گا تول ہے کہ اس وار دات کے بعد جب ابو بکڑا گھر پہنچے تو یہ حال تھا کہ مرربہ جس مجکہ ہاتھ لگتا وہیں ہے بال الگ ہو جاتے۔ 1 شام تک ہے ہوش پڑے رہے۔ ہوش میں آنے کے بعد سب ہے پہلا سوال ہو زبان پر آیا وہ بیہ تفاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاکیا حال ہے اور پجر تشم کھائی کہ میں اس وقت تک کوئی چیزنہ کھاؤں گانہ ہوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرلوں'

ہجٹرت ملیں رفاقت! یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اس نے اکثراہم مواقع پر حضرت ابو بکڑا کو حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معبت سے نوازا'

کے معلمہ میں تیرہ برس تک مسلسل مشرکوں کی ایذائیں برواشت کرنے کے بعد جب حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کو مدینہ اجرت کی اجازت دی تو جو ق ورجوق محابہ دا را لہجرت کو جانے گئے ' صدیق اکبرنے چند مرجبہ قصد کیا لیکن رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ہر مرتبہ میہ کر منع فرمایا کہ خود مجھ کو تھم ہجرت کا انظار ہے۔ حضرت ابو کر" نے فراست ایمانی ہے اپنی رفاقت کا احساس کرکے اہتمام کے ما تھ دو طاقتور اونٹوں کی پرورش شروع کردی ۔ حضرت سرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم كامعمول تفاكه مبح وشام حضرت ابو بكرك مكان ير تشريف لے جاتے ايك روز خلاف عادت دوپیر کیوفت د موپ کی تیزی میں تشریف لے مے " سریر جادر لینی ہو کی تھی' اس وقت حفرت ابو بکر" اپنے بال بچوں میں بیٹھے ہوئے تھے 'کسی نے کہا رسول الله ملی الله علیه وسلم آرہے ہیں 'حضرت ابو بکرٹنے من کر کما! میرے ماں ہاپ آپ پر قربان سے ناوقت کا آنا ہے وجہ نہیں ہو سکتا ' اس عرصہ میں آپ وروا زہ پر پہنچ مکتے ' اول اجازت طلب فرمائی ' بعد میں اندر تشریف لے مجھے اور تخلیہ کی فرمائش کی ' حضرت صدیق ﷺ نے کما کوئی غیر نہیں صرف میری ہی دونوں لڑ کیاں ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ:

ابو بکر ہجرت کی اجازت آگئی'

انہوں نے بے ساختہ کما

والسحابته یا رسول الله 'اور میری رفاقت یا رسول الله '

ارشاد فرمایا '

ر فاقت کی بھی ا جازت ہے

یہ من کر حضرت ابو بکڑ فرط مسرت ہے رونے گئے ' حضرت عا کٹے" کا قول ہے کہ اس روز ٹیں نے جانا کہ آدی ۔ خوشی میں بھی رو آ ہے۔

ای وقت حفرت ابو بکرنے دونوں اونٹ پیش کرکے عرض کی کہ یہ اونٹ آج ہی کا واسطے تیار کے ہیں' ایک سواری خاصہ کے واسطے بند فرما لیج ' آمخضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک اونٹ قیق لے لیا' باتی جملہ انظام بھی اس وقت کے گئے اور شب کا وقت روائی کے واسطے مقرر ہوا' یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام جلیل القدر اصحاب بھرت کرکے مدینہ چلے گئے تھے ' صرف حضرت نلی مرتضیٰ اور حضرت ابو بکر " باتی تھے ' حضرت علی "کو آپ نے اس غرض ہے مکہ میں چھو ڈاکہ جو امانتیں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم کے باس تھیں' وہ والی دے کرمدینہ چلے آئیں' یہ امر قابل لحاظ ہے کہ باوجود تمام خصوصیت اور عداوت کے کفار مکہ اپنی عزیز اور تیتی چیزیں ہے کہ باوجود تمام خصوصیت اور عداوت کے کفار مکہ اپنی عزیز اور تیتی چیزیں آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم ہی کے باس اما نتار کھتے تھے اور اس کا باعث وہ اطمینان تمام خصوصیت اور امانت پر تھا' الغرض وقت معین پر سرور عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے بجرت فرمائی' حضرت ابو بکر ہمراہ تھے۔ مہ ہے روانہ ہو کر تمین وین حک عار و سلم نے بجرت فرمائی' حضرت ابو بکر ہمراہ تھے۔ مہ ہے روانہ ہو کر تمین وین حک عار و سلم نے بجرت فرمائی' حضرت ابو بکر ہمراہ تھے۔ مہ ہے روانہ ہو کر تمین وین حک عار و سلم نے بجرت فرمائی' حضرت ابو بکر ہمراہ تھے۔ مہ ہے روانہ ہو کر تمین وین حک عار و شرمی تیام رہا جو مکہ کے نواح بیں ہے' اس رفاقت کا ذکر اس آیت پاک بیں ہے

ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِنْهُمَالِي الْغَارِ دومِي كا دوسرا جب كه دونول عارض تق -

ا در ای غار میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی تسلی کے داسطے وہ کلام ارشاد فرمایا تھاجس کی عظمت و شان کے سامنے آج تک شدید سے شدید دسٹمن کا بھی

مرخم ہے یعن!

لَا تَخْزُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا " عَلَين نه مو يقيتًا الله ما رب ساته ب

یہ وہ موقع ہے کہ صرف آپ اور آپ کے رفیق غار کے اندر ہیں کفار مکہ حالت غضب میں سرگرم علاش ہیں علاش کرتے کرتے و فضب میں سرگرم علاش ہیں علاش کرتے کرتے و

عَارِ كَ منه پر آ كُمْرِت ہوتے ہیں ' حضرت ابوبکر ﷺ جو ان كے قدم اپنے سركے اوپر د كھے تو گھيرا گئے اور كما '

ا در کنایا رسول الله 'اے اللہ کے رسول! کا فروں نے ہم کو آلیا ' آپ نے نمایت اطمینان کے ساتھ فرمایا '

لَا تَعُوزُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ' مُلِّين نه مو ' يقيتا الله ما رب ساجه ب

روی فداک یا رسول اللہ اتین دن کے بعد اونوں پر سوار ہوکر سمندر کے قریب کی راہ سے مدینہ کو روانہ ہوئے 'ایک اونٹ پر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے اور دو سرے پر عبداللہ بن ارقط رہبراور حضرت ابو بکر سے کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فیرہ ہ ' حصرت ابو بکر کا من اس وقت انچاس برس چھے مینے کا تھا 'ڈاڑھی اور سرکے بال بالکل سپید سے ' حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا من مبارک تر بین ۵۳ برس کا تھا گربال بالکل سیاہ سے ' تجول اسلام کے زمانہ میں جو چالیس بڑار کا سرمایہ حضرت ابو بکرکے پاس تھا وہ خدمت اسلام میں مرف بورگئے سے اب صرف پانچ بڑار رہ گیا تھا ' جرت کے وقت وہ سب روپیہ انہوں نے ماتھ لے لیا 'ائل و حمیال کفار کے نرشے اور خدائے ذوالجلال کی پناہ پر چھو ڈدیے ' ماتھ لے لیا 'ائل و حمیال کفار کے نرشے اور خدائے ذوالجلال کی پناہ پر چھو ڈدیے ' ابو تعافیہ سے بہتے کا بجرت کی حال سنا تو گھرائے ہوئے آئے اور اپی پوتی اساء سے پوچھاکہ تیما باپ بجرت کرگیا اور سنا ہے روپیہ بھی لے گیا 'انہوں نے یہ اساء سے پوچھاکہ تیما باپ بجرت کرگیا اور سنا ہے روپیہ بھی لے گیا 'انہوں نے یہ خیال کرے کہ بو ڈھے داواکو زیادہ صدمہ نہ ہو 'کما!! با یہ بات نہیں ہے وہ بہت پکھ

چموڑ کے ہیں 'ابو تحافہ کا من اس وقت تراسی برس کا تھا 'بیتائی سے معذور تھے '
حضرت اساء نے اس الماری ہیں جس ہیں روپیہ رہتا تھا پھر پھر کر کیڑا ڈال دیا اور
وادا کا ہاتھ پکڑ کر کما! اس الماری ہیں دیکھو 'انہوں نے ہاتھ سے کیڑا ٹولاا ور کما خیر
انتا چھو ڈ کیا ہے ' تو مضا گفتہ نہیں ' صدیتی اکبر نے اپنے اہل و عیال کو کس بے کسی
افتا چھو ڈ کیا مالت ہیں چھو ڈا تھا اس کا الا اور خطرہ کی مالت ہیں چھو ڈا تھا اس کا الا اور خطرہ کی واقعہ سے ہوسکا ہے ' ہجرت
کے بعد جب کفار اپنی ناکای پر برا فرو ختہ ہوئے تو ابو جسل مع چند آومیوں کے ان کے
گر آیا اور حضرت اساء سے پوچھا! تیرا باپ کماں ہے ؟ انہوں نے کما جھے کو معلوم
کیر آیا اور حضرت اساء سے پوچھا! تیرا باپ کماں ہے ؟ انہوں نے کما جھے کو معلوم
کین سے آویزا نکل کردور جایڑا'

اعتمال این واقعہ ہجرت ہے ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف میں کہ حضرت ابو بکر پر بلکہ ان کے پورے گھرانے پرکسفٹ اعتاد تھا کہ میں و شام مشورہ کرنے کے لئے دہاں تشریف لے جاتے ہتے 'اور جب ہجرت کی اطلاع کے لئے تشریف لے مگئے ہیں اور تخلیہ کی فرمائش کرتے ہیں تو حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ گھریں میری دو بیٹیوں کے سوا اور کوئی نہیں 'گویا یوں کہہ رہ بیل کہ ہے دونوں تو پہلے ہی ہم راز ہیں 'ان پر تو آپ اعتاد کرتے ہیں اور بیٹیتا وہ اس اعتاد پر پورا اتریں 'میں قرمان ہوجاؤں سیدہ اساء بنت ابی بکر ''! تیرے معصوم بچپن اور مضوط ایمان پر 'اور نخرکرے نسوانیت تیری جرائت اور استفامت پر 'کہ اپنے پولوں جسے منہ پر بد بخت ابو جمل کا طمانچہ برداشت کرلیا محر حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اعتاد کو مجروح نہیں کیا اور ہجرت کا راز فاش نہیں کیا' بچریہ بھی دیکھنے کہ وہ نشی مصومہ داواکو می طرح تسلی دے رہی ہے کہ آکہ وہ پریٹان نہ ہوجائیں '

اس موقع پر میہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت اساء "کی اس جرات و استقامت

میں اس مظیم پدر محرّم کا بھی حصہ ہے جس کی تربیت نے ان بچیوں میں یہ اعلیٰ اوسان پیدا کئے۔

#### اسلام كارشته!

اس فافی الرسول بزرگ کوایک نظراس پہلو ہے بھی دیکھے کہ انہوں نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کارشتہ قائم ہونے کے بعد تمام خونی رشتے بھی ایک طرف رکھ دیے اب علیہ وسلم سے ایمان کارشتہ قائم ہونے کے بعد تمام خونی رشتے بھی ایک طرف رکھ دیے اب دہ اس کو اپنا سیجھتے ہے جس کے کلے میں سرکار کی غلامی کا طوق ہو آ تھا خواہ وہ حبشہ کا بلال ہویا دہ اس کو اپنا سیجھتے ہے جس کے کلے میں سرکار کی غلامی کا طوق ہو آ کا کہ شمن ہو آ اسے سیجمی اپنا و شمن سیجھتے ہے 'خواہ دو آپ کا اصلی بیٹائی کیوں نہ ہو'

آپ کے سکے بیٹے مبدالر حمٰن بدر تک کافر تھے اور مشرکین کے لفکر میں شامل تھے حضرت عبدالرحمٰن نے اپنے والدے کہا کہ غروہ بدر میں ایک موقع پر آپ میری ذرپر آگئے تھے لیکن میں نے بچادیا ! یہ من کرکہا کہ تو میری ذرپر آجا آبو میں بھی نہ چھوڑ آ'

محبت رسول! معرت مدیق اکبری زندگی کا ایک واقعہ کواو ہے کہ وہ محبت رسول میں فرق بنتے معرت مرد میں فرق بنتے معرت مرده کے روایت کی ہے کہ حضرت سردر عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو سرے سال معنرت ابو بکر نے ایک روز خطبہ دیا اس بیس یہ الفاظ زبان سے نکلے ،

الم و مرد سرک سال معنرت ابو بکر نے ایک روز خطبہ دیا اس بیس یہ الفاظ زبان سے نکلے ،

الم و مرد شرف کر بیک مرکم مرکم اللہ عکم بی کہ کا مراکم کا کہ آگا کہ الکہ کا مراکم کی اللہ عکم الکہ کے الکہ کا مراکم کی اللہ عکم اللہ کا کہ اللہ علیہ فرکم کے اللہ عکم اللہ عکم اللہ علیہ فرکم کے اللہ علی کا اللہ علیہ فرکم کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ فرکم کے اللہ علیہ فرکم کے اللہ علیہ کے اللہ علیہ فرکم کے اللہ علیہ کے اللہ

بینی میں نے تمہارے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے پر سال سا ہے 'پار سال کے لفظ سے حادثہ وفات یا د آگیا' بے اختیار آنکھوں سے آنبو جاری ہو گئے اور بیتاب ہو گئے۔
سنجل کر پھر خطبہ کا سلسلہ ورست کیا' پھران الفاظ سے دل پر چوٹ گئی اور معنظرب موجعے ' تیسری دفعہ منبط کی کوشش کی اور خطبہ ختم کیا ' آنخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے ' تیسری دفعہ منبط کی کوشش کی اور خطبہ ختم کیا ' آنخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم اپنی انا حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ' بعد خلا فت حضرت ابو بھر سے اپنی انا حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ' بعد خلا فت حضرت ابو بھر سے اپنی انا حضرت ام ایمن کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ' بعد خلا فت حضرت ابو بھر سے اپنی انا حضرت ام ایمن کے پاس تشریف کے باس تشریف کے باس کی باس کے باس کی باس کے باس کے باس کے باس کے باس کی باس کے باس کے

رانطَلِق بِنَائِلَی اُمْ اَیُمَنَ نَوُولُهَا کُمَّا کَانَ دَسُولَ اللّہ صَلّی اللّہ علیٰہ وسلّم یُزُولُهَا چادست تیوی کی بیروی کریں اور ام ایمن سے چل کریلیں

وہاں منبع تووہ ووٹے تکیس ' دونوں نے کہا!

روتی کیوں ہو! اللہ کا تقرب اس کے رسول کے واسلے بہترہے'

کِما میہ میں بھی جانتی ہوں 'صدمہ اس کا ہے کہ وقی آسانی کا سلسلہ منقطع ہو کیا ' یہ بن کر دو نوں صاحب رونے تھے '

امام سیوطی نے نکھا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کا اصلی سبب وفات آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رحلت نتی 'اس مدے سے تھلتے رہے ' یہاں تک کہ انتقال ہو گیا'
الشّداور اس کا رمول! حضرت عمر خود بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت لشکر تبوک کی انفاق (چندہ) کا ارشاد ہوا اس وقت میں خوب مالدار تھا' میں نے ول میں کھا کہ اگر ابو بکر سے آگے بورہ سکتا ہوں تو ابھی موقع ہے کہ گیا اور بہت سامال لاکر رسول المشہ صلی افتہ علیہ وسلم کی خد مت میں چیش کیا' فرمایا

عمر! بال بچوں کے لئے کیا جموزا؟

جواب دیا ای تدر

اس کے بعد حضرت ابو بکڑنے اپنا انفاق (چندہ) پیش کیا 'استغسار ہوا!

ابو برا ابح ل ك لت كيار كما؟

عرض کیا:۔

اُبْقَیْتُ لُکھیم اللّٰہ وَ وَسُولُہ' ان کے واسطے اللہ ادراس کا رسول رکھ لیا ہے' (نینی مال قاہری کچمہ نبیں جموڑا)

یہ من کر حعرت عرائے کہا!

میں ابو برا ہے مجمی بازی نبیں لے جاسکا '

اشارہ کنامیہ! وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شدید جذبہ ہی تھا جو حضرت ابو بحر میں اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شدید جذبہ ہی تھا جو حضرت ابو بحر کو بال و جان کی قربانی پر آبادہ رکھتا تھا اور اسی شدید محبت اور فنائیٹ کی وجہ سے وہ حضور کی ایسی ہاتوں کی تہہ تک بھی پہنچ جاتے تھے جو ہا تیں آپ اشاروں کنایوں میں بیان فرماتے تھے ہو

سنر آخرت سے پیشتر ذمانہ علالت میں ایک روز رسول انڈ ملی اللہ علیہ و ملم مجد میں تشریف لائے 'منبر پر بیٹھ کراول ثہداءا حد کے داسطے دعائے مغفرت کی 'اس کے بعد فرمایا '

رِانَّ عَبُدُّامِنُ عِبَادِاللَّهِ خَيْرَهُ اللَّهِ يُنَ اللهِ نَهَا وَيَنْ مَا عِنْكُ لَا خَتَازَمَا عِنْدَاللَّهِ '

لین اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اور قرب المی میں سے جے چاہے پند کرے اس نے اللہ کے قرب کو پند کرلیا '

حفرت ابو بکر فراست ایمانی سے اس قول کی تیمہ کو پہنچ میے 'رونے لگے اور کہا کُلْ نَفْذَیْکَ بِا نَفِسنَا وَ آبَا بُنَا 'نہیں بلکہ ہم اپنی جانیں اور اپنے باپ آپ پر سے قربان کردیں مے '

آپ نے من کرارشاد فرمایا! عَلَی دِسلِکَ مَا امَا ایکِو ' ابو بکر! سنبھلو

مجرارثاد فرمایا که!

جس قدر مکانوں کے دروا زے صحن مسجد میں میں وہ سب بند کردیئے جائیں مگر ابو بکرٹ کے گھر کا دروا زو بدستور رہے گا میہ کہ کر فرمایا '

لَالْمَى لَا أَغُلُمُ اَحَدُّا كَانَ النَّسَلُ فِي الصَّحْبَةِ عِنْدِي لِلْآلِفَ فَإِلَى لَوْ كُنْتُ مُتَّخِلًا خَلِلًا لَا أَنْ الصَّحْبَةُ وَاخَاءَ الْمَانِ حَتَّى لَهُ عَلَا اللّهُ اللّهَ عَنْكُ خَلِلًا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ خَلِلًا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُل

ا بو بحرا ہے افضل ہو ' بس اگر میں کمی کو قلبی دوست بنانے والا ہو آتو ا بو مکر ایک بنا آگر سے صرف رفاقت اور اخوت ایمانی ہے ' یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ہم کو اسینے یاس جع کرلے۔

صحابیت! جس طرح حضرت ابوبر کا ایمان مثالی اور محبت رسول الا زوال تھی ' وہ واحد محالی لا زوال تھی ' وہ واحد محالی جس جن کی محابیت بھی ہے مثال تھی ' وہ واحد محالی جس جن کی محابیت کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے ' قرمایا '

رافَنَتُولُ رُلِعَا بِدِبِهِ ' جب وہ اپنے صاحب ' (محالی دوست) سے کبر رہے تھے '

اگر کوئی بدیخت روسا و حفزت ابوبکر"کی محابیت کا الکار کرے گا تو وہ بالواسطہ قرآن کا مشکر شار ہوگا " قرآن کے علاوہ حدیث میں مجی ان کی محابیت کا تذکرہ ہے ' رسول اللہ علیہ وسلم نے قوایا "

أَنْتَ مَا حِيثُ فِئَ الْغَادِ وَمَا حِيثُ فِي الْعَوْشِ

حضرت ابو بکر " کویہ شرف حاصل ہے کہ صحابیت ان کی جار تسلول میں تھی۔ وہ خود محابی ہے ان کی جار تسلول میں تھی۔ وہ خود محابی ہتنے ' ان کے والد محابی ' بیٹا محابی ' بیٹا محابی ' اور سے وہ شرف ہے جو حضرت عمر" ' حضرت حتان " اور حضرت علی " کو مجمی حاصل نہ ر

خل فت ! حنور اكرم ملى الله عليه وسلم كا مرض جب شدت النيا ركركيا تو آپ نے فرایا! ابو بر سے كبوكه نمازكى الامت كريں " بيه من كر حضرت ما تند " نے كہا!

 مطلب یہ قاکد ایامت کا بار نہ اٹھا سکیں ہے ، حضرت سرور عالم ملی
اللہ علیہ وسلم نے جھڑک کر دوبارہ تھم فرایا ، چنا نچہ بخ شنبہ کی عشاء ک
وقت سے حضرت صدیق \* فایامت شروع کی اور اس طرح سرہ نما زیں
حیات مبارکہ بیں پڑھا ہیں ۔ وہ شنبہ کو نما ز صبح کے وقت حضرت سرور عالم ،
پروہ اٹھا کر با ہر تشریف لائے ، ورو سرکی شدت کی وجہ سے سرپر پئی بندھی
ہوئی تھی ، حضرت ابو پر شماز پڑھا دیا جا سے ، سحابہ کرام کی جماعت اور نما ز
و کھے کر چرہ مبارک فرط سرت سے دکتے لگا ، آپ آگے بزنے تو لوگوں نے
داستہ وے ویا ، حضرت ابو بر شمی ہے کہ آنخسرت \* تشریف لائے بیں پیچے
داستہ وے ویا ، حضرت ابو بر اتھ مار کر کہا کمل پالٹایں (نما زیرها د)

خود آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں جانب بیٹھ مے اور نماز پڑھنے لگے '

حضور اکرم صلی اللہ علیہ و ملم کا حضرت ابوبر اکو اپنے معلے پر کھڑا کرنا

یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ میرے بعد ابوبکر اخلیقہ بوں گے 'اس لئے

کہ امامت اور خلافت یہ دونوں لفظ ایک ہی مخض کی دو مخلف بیشتوں کو
ظاہر کرتے ہیں ۔ وہ مخض اپنے بیٹرو کا نائب ہونے کی وجہ سے خلیفہ اور
اپنے زمانہ کے پیروکاروں کے لحاظ سے امام ہوگا ۔ پھریہ نکتہ بھی ذہن میں
رکھیں کہ جب اسلام زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ تھا 'اس وقت جو معلے
کا دارث ہوتا تھا وہی تماج و تحت کا وارث ہوتا تھا 'جو مجم میں امام ہوتا
وہی قعرشاہی میں حکمران تھا 'جو مجم کا خطیب تھا حکومت بھی اسی کا فیسب

تنتیم ہاری خود تراشیدہ ہے 'نظام اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں

اسلام نے جو عورت کو تھران بنانے کی اجازت نہیں دی تو مجھے اس میں ایک تحکمت سے بھی نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کا تحکمران مسجد کا امام اور خطیب بھی ہوتا ہے جب کہ عورت امامت و خطابت کی اہل نہیں تو جب وہ امامت مغریٰ کی المیت نہیں رکھتی تو امامت کبریٰ کی صلاحیت اس میں کیے ہوسکتی ہے'

اوصاف خلافت! حنرت ابوبر" کی خلافت کے دلا کل پر تو مستقل کنا بیں لکھی گئی ہیں میں اس وقت اختمار کے ساتھ سے بتانا چاہتا ہوں کہ خلافت کے جو بھی اوصاف ہیں وہ حضرت ابوبکر" کی ذات میں بدرجہ اتم یائے جاتے تھے'

سب سے پہلے دیکھتے کہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ ارتخال پیش آیا تو بڑے برے برے صحابہ ہوش و حواس کھو بیٹے لیکن حضرت ابو بکڑ نے ہے مثال استقامت و کھائی اگر ان کے قدموں میں ذراسی بھی لفزش آجاتی تو منافق 'عیسائی ' میہوی اور مرتد مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لئے دلیر ہوجاتے

ا حادیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر" کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقال کی خبر بہنجی تو اس وقت وہ "بخ" کے مقام پر تنجے وہاں ہے وہ محکوڑے پر سوار ہوکر آئے اور مسجد کے دروا زے پر بہنچ کر اترے ' حضرت عمر مسجد میں مجمع کے سامنے محفظو کررہے تھے ' حضرت ابو بکرٹ نے کسی جانب الفات

ہنیں کیا اور سیدھے مجرہ مبارکہ میں پہنچ ' چرہ انور ' سے برد بمانی ہنا کر پیٹائی پر بوسہ دیا اور رو کر کہا '

عِيمَانَ پُرِ بِوسَدُ دِيدٍ وَرَ رَوْ بَرِ بِهِ بِهَ رِبِي ٱنْتُ وَأُومِي طِبْتَ حَمَّاً وَكُنِيَّا أَمَّا الْعَوْتُهِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُ فَقَدُ ذُفْتُهَا ثُمَّ لَذُ يَصِيبُ يَعْلَمَا مُهُ تُدَادِلاً

آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کی حیات اور وفات وونوں پاک ہیں 'جو موت آپ کے حق میں اللہ نے لکھ دی تھی اس کا ذا کفتہ آپ نے چکھ لیا 'اب اس کے بعد آپ بھی وفات نہ پائیں '

یہ کہہ کر چا در اطہر ڈھک دی اور باہر آئے 'اس وفت حضرت فاروق' بچنع سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے '

"منافق كہتے ہیں كه رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم فے وفات باكى ، واللہ وفات بينى بو چاليس وفات بينى باكى جرح مجي ہيں جو چاليس دوز غائب ہوكر واپس آگے ہے ، حالا نكه ان كى نسب ہمى كها جاتا تھا كه وفات باكك ، اى طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعت كريں مج اور ان لوگوں كے باتھ باؤل كا نيس مجے جو كہتے ہيں كه آپ نے رحلت اور ان لوگوں كے باتھ باؤل كا نيس مجے جو كہتے ہيں كه آپ نے رحلت فرمائى"

حضرت ا بوبکڑ نے یہ کلام سا تو کہا: اے عمر! سنبھلو ا ور خاموش ہوجاؤ'

وہ چپ نہ ہوئے تو حفیرت صدیق اکبڑنے خود سلسلہ مختلکو شروع کرویا ' حاضرین عمر کو چھوڑ کر ا دھر متوجہ ہو مجے ' صدیق اکبر نانے پہلے حمد ثناء بیان کی اس مجے بعد کہا!

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبِدُ مَحَمَّدٌ الْإِنَّ مَحَمَّدًا قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ لَإِنَّ

اللّهَ حَتَى لَا يَمُوتُ وَمَا مُعَمَّدُ إِلَّا وَسُولٌ قَلْخَلَتُ مِنْ قَبْلِوالرَّسُلُ ٱلْإِلَّى مَّاتَ ٱوُقَتِلَ اللّهَ حَتَى لَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَقِبُهُ لِللّهُ لَكُنْ يَكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبُهُ لِللّهُ لَكُنْ يَكُمُ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبُهُ لِللّهُ لَكُنْ يَكُمُ اللّهِ هُمُنا وَ سَهَجُونِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُو

اے لوگوں! جو شخض محر کو بوجنا تھا (وہ سمجھ لے کہ) محر کے وفات

ہائی ا در جو کوئی اللہ کو معبود ما نیآ تھا (وہ جان لے کہ) اللہ زندہ ہے بھی

ہیں مرے گا (خدا کا ارشاد ہے) اور نہیں ہیں محر مگر ایک رسول ان سے

پہلے رسول محزر ہے ہیں تو کیا اگر وہ مرجائیں سے یا تن کردیے جائیں سے

تو تم برگشہ بوجاؤ کے اور جو محض برگشہ ہوجائے گا وہ خدا کو پچھ نقصان

نہیں بہنچائے گا اور اللہ شکر محزا روں کو عنقریب جزا دے گا۔

اس آیت پاک کو س کر لوگ چونک پڑے اور سمویا ان کو یا د آگیا کہ سے
آیت بھی نا زل ہوئی ہے ( سے روایت حضرت ابو ہرمیرہ ") حضرت عمر "کا بیان
ہے کہ اس آیت کو س کر میرے پاؤں ٹوٹ مجے "کھڑے رہنے کی قوت نہ
رہی " زمین پر سمر کیا اور نجھے گفین ہو گیا کہ بے شک رسول اللہ ملی ہطیہ
وسلم نے رحلت فرمائی "

خد مت خلق ! اسلامی نظه نظرے ظیفته السلمین قوم کا خادم ہو آ ب اور حضرت ابو بکر خلافت کنے سے پہلے بھی مسلمانوں کی خدمت کیا کرتے سے اور خلافت کئے کے بعد بھی وہ خدمت کرنے میں چیش چی دے۔

دید کے کنا رے پر ایک بڑھیا اندھی محاج رہتی تھی ' حضرت ٹیم ' بیشہ اس کے میہاں! س اراوہ سے جاتے کہ خدمت کریں ' محرجب سینچے تو معلوم بوت کہ کی آدمی ان سے پہلے آکر قدمت کرگیا ' ایک روز دروا زے میں بوت کہ کیا ' ایک روز دروا زے میں

چھپ کر کھڑے ہو مکئے ' وقت مقررہ پر وہ فحق آیا ' دیکھا تو حضرت ا بو بکڑ تھے ' بیہ خلافت کا زمانہ تھا' مقررہ و خلیفہ کے خرج میں کس قدر ا مقیاط تھی ا س کا اندازہ اس واقعہ سے کیجئے!

ایک روزان کی بی بی نے شیری کی فرمائش کی 'جواب ویا میرے پاس کچھ نہیں' اعجوں نے کہا کہ اجازت ہوتو میں روز مرہ کے فرچ میں سے کچھ امین اعجوں نے کہا کہ اجازت ہوتو میں روز مرہ کے فرچ میں سے کچھ دام بچا کر جمع کرلوں' فرمایا ! جمع کرلو' کچھ روز میں چند پسے جمع ہوگئے ' تو معزت ابو کڑ کو دیئے کہ شیری لا دو ' پسے لے کر کہا ' معلوم ہوتا ہے کہ سے ضرورت سے ذیا دہ جی لہذا بیت المال کا حق بیں ' چنا نچہ وہ پسے فرانہ میں جمع کرا دیئے اور ای قدر اپنا و کھفہ کم کرویا۔

منہ پر کوئی تعریف کرنا پر ہے ،

اے اللہ تو میرا حال مجھ سے بہتر جانا ہے اور تعریف کرنے والوں سے میں اپنا حال بہتر جانا ہوں ' جو ان کا گمان میری نسبت ہے اس سے اچھا مجھ کو کروے اور میرے وو گناہ بخش دے جن کو سے نہیں جانے اور جو سے کہتے ہیں اس کا مواخذ و مجھ سے مت کیجھ

ابنا سب کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے ' دو سروں سے کام لینے سے خت احراز تھا' انتہاء یہ کہ اونٹ کی نکیل ہاتھ سے گر پڑتی تو خود اتر کر نکیل اٹھاتے ایک بار لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے کیوں نہیں کہتے ؟ جواب دما کہ!

رِانٌ حَبِيْنِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اَمَوَنِي اَنْ لَا ٱسْرُلُ النَّاسَ شَيًّا

محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ کو تھم ہے کہ انبان ہے میں پچھ نہ ما محوں۔ اصول خلافت! حزت ابوبر "كی ظافت كی بنیاد قرآن و حدیث پر تحقی جب كوئی معالمہ بیش آیا قرآن كی طرف رجوع كرتے "اگر كلام مجيد ميں نہ ملی تو حدیث نہ معلوم ہوتی مجی میں نہ ملی تو حدیث نہ معلوم ہوتی مجی میں آكر وریا فت كرتے كہ فلال معالمہ میں كی كو حدیث یا و ہے "اكثر ایسا ہوتی كر بہت ہے آدمیوں كو حدیث معلوم ہوتی اس پر شكر كرتے كہ میرى مدد كر واسلے اس قدر سنت رسول "كے جانے والے موجود ہیں "جب حدیث معلور کرتے جس ما بی الرائے اور منتی بزرگ شے ان كو جمع كركے مشورہ كرتے جس رائے پر اجماع ہوتی آ اس پر كاربد ہوتے" اسلام نے جو مساوات كی روح پہوئی تھی اس كو آخر عمر تك نبایت اہتمام سے قائم مساوات كی روح پہوئی تھی اس كو آخر عمر تك نبایت اہتمام سے قائم ركھنے كی كوشش كی ۔ بیت المال كی آئدنی سادی طور پر تقیم كی جاتی تھی اس بین جوان "پوڑھے" مرویا عورت كا بچھ اتمیا زنہ تھا ان كا قول تھا!

تم میں سے کوئی شخص تمی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے اس نئے کہ چھوٹا سا مسلمان (بھی) اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔

> ا يك دفعه مجمع من بيٹے تھے كه ايك فخص نے آكر كما ' اَلسَّلاَمْ عَلَيْكُمْ مِا خَلِيفَتَهُ رَسُولِ اللّٰهِ!

> > س كركها!

تمام مجع میں خصوصیت کے ساتھ مجھ کو سلام کیوں کہا ؟

ظلافت کے بعد جب اول مرتبہ ادائے عمرہ کے واسطے مکہ مکئے تو لوگ ان کے پیچیے بیچیے چلنے لگے سب کو علیحدہ کردیا اور کہا اپنی راہ پر چلو' شان

تکبرے ہیشہ احزا ز رکھا'

ا کیک مرتبہ ایک فاتح ا میرنے نامہ فتح کے ساتھ وسٹمن کا سر بھیجا تو بہت ناخوش ہوئے 'لانے والے نے عذر کیا کہ ہارے دشتوں کا بھی طرز عمل ہے۔

فرہایا کہ ہم روم و فارس کے مقلد شیں "

اس کے بعد عام ہرایت کی کہ آئندہ مرف فنخ کی خبریں بھیجی جائیں دشمن کا سرنہ بھیجا جائے'

ا ہو بکر ہے قرآن و حدیث میں! حضرت ابو بکر ہے نضائل کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے احادیث میں بھی ہے اور محابہ اور اہل بیت کے اقوال میں بھی ہے'

مغرین نے بالاقاق کھا ہے کہ جب حضرت ابو کر نے راہ خدا میں حضرت بلال وغیرہ کو (جو اسلام لانے کی وجہ سے اپنے کا فر آقاؤں کے پنجہ عذاب میں گرفار تھے) خرید کر آزاو کیا تو ایک روز ان کے والد ابو تحافہ نے کہا کہ "جان پدر! میں ویکھتا ہوں کہ تم کمزور اور حقیر غلاموں کو مول لے کر آزاو کرتے ہو 'کاش تم قوی اور کام کے آدمیوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارے کام آتے اور پشت و پناہ بنتے

حضرت ابو بکر ان نے بیہ س کر جواب دیا کہ! ابا جان! میں مرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا طالب ہوں اس پر میہ آبات نا زل ہو کمیں '

وَالَّيُلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَا رِاذَا تَجَلَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاَنْثَى إِلَّا اللَّهُ كَرَ وَاللَّانَثَى إِلَّا اللَّهُ كَرَ وَاللَّانَثَى اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللَّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللَّلْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ الللللللِمُ الللللللْمُ الللللللِمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللللِمُ اللْمُواللَّاللْمُ ال

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَىٰ ۞ الَّذِي يُوْتِي مَالَهُ يَنَوْكَى ۞ وَمَا لِاَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ لِغَمْةٍ تُجُوٰى ۞ الْاَلْيَجُنَّهُ ۚ وَجُورَةٍ وَلَهُ الْاَعْلَىٰ وَلَسُونَ يَوْنِيْ ۞

تتم رات کی جب ڈھا بک لے اور دن کی جب روش ہو' زاور ہادہ پیدا کرنے کی' ضرور تہاری کوشش نشکنٹ کی ہے' جس نے ویا اور پر ہیزگار ہوا اور بچ مانا احجی بات کو تو ہم اس کو آہستہ آہستہ آسانی پہنچا کیں گے'

اور سب سے زیاوہ پر ہیزگار آگ سے بچایا جائے گا جو دیتا ہے اپنا مال نزکیہ باطن کے لئے اور نہیں اس پر کسی کا احمان جس کا بدلہ دیا جائے محرا پنے رب اعلیٰ کی خوشتوری کے داسطے دیتا ہے اور وہ ضرور آئندہ خوش ہوگا ۔

ا ما م ابن جوزی " نے لکھا ہے کہ:

" اجماع امت اس پر ہے کہ آیت و سیختھا الا تقی ' حضرت ایو بکر ٹکی شان میں نازل ہوئی ہے ۔

ایک اس موقع پر ایک کلته س لینا چاہے ' آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بر ایک کلته س لینا چاہے ' آیت بالا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بر اتفی " ( سب سے زیادہ پر بیز گار ) فرمایا ہے ' ایک دو سری آیت ہے '

إِنَّ أَكُونَكُمُ عِنْدُ اللَّهِ ٱتَّقَكُمُ

اللہ کے نزدیک یا محمقیق تم میں وہ سب سے زیاوہ بزرگ ہے جو سب سے زیاوہ پر ہیزگار ہے۔

ان دونوں آیوں کے مغبوم سے منطق کی شکل اول بنی ' اُلوکٹکو اُنٹنگم ور اُنٹیکٹم اُکوکٹٹم ' فَاہُو ہکو اُکومٹکم ( ابو بکر شب سے ذیا وہ پر ہیز گاریں ' سب سے ذیا وہ پر ہیزگار سب سے ذیا دہ بزرگ ہے ' لبذا ابو بکر سب سے ذیا دہ بزرگ ہیں ) شاہ ولی اللہ صاحب" نے لکھا ہے کہ

"ا حادیث سے حضرت ابو بکر" کی انتخلیت کی چار و جہیں معلوم ہوتی ہیں '
اول : امت میں مرجبہ علیا پانا 'صدیقیت ای سے مراد ہے '
دوم : ابتدائے اسلام میں حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت

سوم "نبوت کے کا موں کو انجام تک پنچانا' چہارم " آخرت میں علو مرتبہ'" بیہ بھی لکھا ہے کہ

" حضرت ابو بکر \* اور حضرت عمر \* کی عملی قوت اور عقلی قوت حضرات انبیاء علیهم السلام کی عملی و عقلی قوت سے مشابہ تھی " قرآن حکیم میں ہے کہ

رَالْا تَنْصُرُوهُ لَقَدُنْصَرَهُ اللّٰهِ إِذْ اَخْرَجُهُ الَّائِينَ كَفَرُوا ثَانِى اثْنَيْنِ اِنْهُمَا لِى الْعَادِ اِذُ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللّٰهِ مَعَنَا ' يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعْزَنُ إِنَّ اللّٰهِ مَعَنَا '

اگر تم رسول کی مدد نہیں کرتے ہو ' تو ( پھھ پروا ہ نہیں ) اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی جب کا فرول نے ان کو نکال دیا ' اور وہ دو میں ایک عقص جب دونوں غار میں تھے جس وقت وہ اپنے دوست سے کہتے تھے ' ملول نہ ہو خدا ہمارے ساتھ ہے۔

اس آیت میں اس موقع کا ذکر ہے جب بجرت کے دفت سرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حضرت ابو بھڑ غار حرا میں تھے۔ اس وقت کا ا رشا د " ان الله معنا " اس قوت ایمانی کا پہلو دکھلا آ ہے جس کے سامنے کی لفین نے بھی سرتسلیم خم کردیا ہے ۔ ایسے موقع پر معدیق اکبر کی محبت ان کے علو مرتبہ کی اعلیٰ شہا دت ہے ۔ رضی الله عنه '

علو مرحبہ کا پایہ بلند تر ہوجا تا ہے ' بلکہ اس درجہ پر پینچ جاتا ہے جس کے آگے صرف رسالت اور نبوت کا رحبہ ہے جب اس ارشاد نبوی ' پر غور کیا ۔ ۔ ۔

' روں ہرد الور روں ماطنگ بلا ثنین اللہ فالِنھما (اے ابو بکر") تمہارا ان دو کی نسبت کیا گمان ہے جن کا تیبرا اللہ ہے ۔

جب کفار سرگرم خلاش غار حرا کے منہ پر آگھڑے ہوتے ہیں اور یار غار کو ان کے پاؤں نظر آتے ہیں تو ان کی زبان سے بے افتیار نکلتا ہے: "اے اللہ کے رسول! ہم تو اب پالئے مجتے ہیں ۔"

اس وقت ارشاو بالا صادر ہوتا ہے ' غور سیجے قرب الله کا بید وہ مقام ہے جہاں صرف الله رسول اور صدیق اکبر ہیں ' الله اکبر طانی المحنین میں دو سری شان ہے ' حضور صلی الله علیہ وسلم کو اس آیت ہیں دو میں ایک فرمایا ہے ' اس طرح صدیق اکبر رضی الله عنہ آپ کے دو سرے ہوتے ہیں ' یہ تقرب نبوی کا جلوہ ہے ' یہ رفاقت اور الشینت محض اتفاقی نہ تقی ' سیجہ تھی اس فدائیت اور سرگری خدمت کا جس کی سعاوت روز اول ہے حضرت صدیق کے مقدر میں تھی ' یا رغار نے یہ معیت جان ' مال اول ہے حضرت صدیق کے مقدر میں تھی ' یا رغار نے یہ معیت جان ' مال ' ریا ست و آسائش غرض جو کھی ان کی بساط میں تھا سب بچھ آپ ' ایل ' میال ' ریا ست و آسائش غرض جو بچھ ان کی بساط میں تھا سب بچھ

## بيندره نكتے

ندکورہ آیت کریمہ اور واقعہ ہجرت کے حوالے سے چند نکتے ذہن میں آتے ہیں -

(۱) حفرت حن بھری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبانوں سے شکایات کی ہے کہ تم میرے نبی کی مدد نہیں کرتے اور اگر کسی سے شکایت نہیں کی تو وہ حضرت ابو بکر میں ۔

(۲) بعض بربختوں نے " لا تعون " سے سے نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر ارضی اللہ عنہ و شمن کو دیکھ کر اپنی جان کے بارے میں پریٹان ہوگئے تھے ' حالا نکہ ان کی سے پریٹائی اپنے بارے میں نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ

راتی کیکھڑنٹی اُن تُلْھبو اللہ و اُخاف اُن یُا کیکھ اللّن کو و اُنتم عند عالمون ن اندیشہ کرتا مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کم اس کے جاؤ اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جاوے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ (سورہ یوسف)

حضرت لیعقوب علیہ السلام کو اپنی ذات کا کوئی غم نہیں تھا بلکہ ان کو اگر غم اور پریشانی تھی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔

(٣) شب ہجرت حضور ہنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ قدموں کے نشان نہ پڑجائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار نبوت کو اپنے کندھوں رِ اٹھالیا 'لیکن فتح کمہ کے موقع پر جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے کہا کہ میرے کندھوں پر سوار ہوکر بتول کی تصویریں مٹا ڈالو۔ حضرت علی رمنی اللہ تعالی عند نے ازراہ ادب عرض کیا شعیر بلکہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوجا کمیں تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ اِنکی لاکنسٹیطیع حمل ڈھل النبؤة (تم نبوت کا بوجہ نہیں اٹھا کتے)

(۵) معراج کی شب جو حضور کا شرفیق بنا وہ بھی ملا تکہ کا سروار تھا اور ہجرت کی رات ' جسے شرف رفاقت نصیب ہوا ' وہ بھی صحابہ کا سروار ٹھہرا ' را تیں رو ہیں ایک معراج کی رات وہ سری ہجرت کی رات ' معراج کی رات وہ سری ہجرت کی رات ' معراج کی رات رفیق نبوت نبوت کی بلایا اور ہجرت کی شب صاحب نبوت کے بلایا اور ہجرت کی شب صاحب نبوت کے رفیق نبوت کو بلایا ۔

(۲) معراج کا رفیق منزل مقصود تک نه جاسکا ' راستے میں ٹھبر حمیا ' لیکن ہجرت کے رفیق نے نہ غار میں چھوڑا نہ مزار میں اور نہ خلد بریں میں

( 2 ) شب ہجرت جو بستر پر سوئے تھے ' وو ا مانت غلق کے کا فظ تھے ' کیکن جو حبیب م کبریا کے ساتھ مھئے وہ ا مانت خالق کے پہرے دا رہتھے۔

( ۸ ) شب هجرت نمني كو نصف شب يستريس سونا نعيب موا ' اور نمي كو غار و

مزاريس صاحب بستركى معيت نعيب بوأل

(۹) ایام طفولیت میں جس طرح حضور مجس سواری پر سوار ہوئے وہ سب سواریوں ہے آھے۔ نکل میں اللہ عنہ ہجرت کی شب سرور کا نکات نے میدیق اکبر رمنی اللہ عنہ کے کندھوں پر قدم رکھے توریخے میں تمام محابہ ہے آھے نکل مجے۔

(۱۰) خیبر کو بیجے وقت مبیب کروا ئے سیدناعلی رمنی انڈ عند کی آگھ پر لعاب دین لگایا اوشفا ہوئی اور جبرت کے موتع پر لعاب دہن سیدناصدیق کے پاؤل پر لگایا اوشفا ہوئی۔

(۱۱)شب معراج خادم محدوم کے دروا زے پر کیاا درشب بجرت مخدوم 'خادم کے دروا زے پر محیا۔

(۱۲) اس آیت کرم بیس حضرت ابو بکرر منی الله عنه کو ٔ ٹانی اکشین " فرمایا گیاہے اس سے میہ نکتہ بھی نکالا جاسکتا ہے کہ جہال جہال حضور اکرم مسلی الله علیه دسلم اول ہیں وہیں وہیں حضرت ابو بکرر منی الله عنه ٹانی (دو سرے نمبریر) ہیں

ایمان میں حضور اول ہیں ابو بکڑ ٹاتی ہیں۔

تبليغ ورعوت ميں حضور اول ہيں ابو بکڑ ٹانی ہیں۔

تعرت لِلدِّين مِن حضور اول ہيں ابو بكرٌ الى ہيں

امامت وخلافت بیں حضور اول ہیں ابو بکڑ ٹانی ہیں۔

روضه میں حضور اول ہیں ابو بھڑ ہانی ہیں۔

حشرين حضور اول بين ابو بكر ثناني بين

جنت میں حضور مملی اللہ علیہ وسلم اول ہیں ابو کاڑٹا تی ہیں

(۱۳) غ**ار حرامیں حضرت ابو بکر رمنی انله عنه کو انوار نبوت کے بے پناہ ق**رب اور خلوت کی وجہ سے مستنید ہونے کا خوب خوب موقع ملاب

(سما) حصرت موسلی کی قوم نے جب فرعون کے نتا قب سے گھبرا کر کہا تھا

رانَالُمُنُوكُون (بم تو يكرُ سے كئے).

تو حضرت مو کاٹنے جواب دیا۔

قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِى وَقِيْ مَهُدِينَ ﴿ (كَمَا بِرَّرُ نَسِي مِيرِ اللهِ مِيرَا رِبِ ہِ وہ مجھ كورا، جائے گا)

ر در و کیکن جب حضرت ابو بکررمنی الله عنه کو گھبراہٹ ہوئی تو حضور کنے فرمایا۔ (اُلاتعون اِن اللّٰہ م مُعَناً)

بتانایه چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے "دُمِعیؑ" کہا تھا تکر سرد رعائم مسلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر دمنی اللہ عنہ کو بھی سانچہ ملالیا اور قرمایا" معنا"۔

(۱۵) شب ہجرت کی تبولیت اور نصیات و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ جیسا انسان مباولہ اعمال کے لئے بے چین ہوگیا۔ ایک دن انہوں نے عرض کیا کہ ۔ اے ابو بکڑ آؤ ہم تم اپنے اپنے اعمال کا مباولہ کرلیں 'میری ساری عمر کی تیکیاں تم لے لواور ججھے صرف شب ہجرت کی وہ نیکی دے دو جب کہ تم رسول کا مرکب بن کراپنے زخمی پاؤں کے ساتھ عار ثور کے دھانے پر پنیچ تھے اور عاریس تمہارے سواکوئی بھی رسول اللہ کی رفاقت بٹن نہ تھا۔

میں ان آیات کا تذکرہ کر دہا تھا جن میں حضرت ابو بکڑے فضا کل نہ کور ہیں آگر ساری آیات ذکر کروں تو بات بہت طویل ہوجائے گی اس لئے میں انہی چند آیات پر اکتفاء کرکے اب چند احادیث آپ کے گوش گزار کر آہوں۔

#### ۱۲۷ ابوبکررضی الله تعالی عنه آنتینه احادیث میں

حضرت مولاتا حبیب الرحمٰن خان شیروانی سے اپنی کتاب "سیرت العدیق" بین لکھا ہے کہ خاص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضا کل بین ایک سواکیای (۱۸۱) حدیثین مروی بین اللہ عنہ کی فضائی (۸۸۸) حدیثین الی بین جن بین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے "سترہ (۱۷) حدیثین الی بین جن بین مجمع می طور پر خلفاء شاہ کے فضا کل فضا کل بین چودہ (۱۲) عدیش خلفائے اربعہ کے ساتھ اور محابہ کرام بھی شریک فضا کل فضا کل بین چودہ (۱۲) عدیش خلفائے اربعہ کے ساتھ اور محابہ کرام بھی شریک فضا کل بین ہوں جودہ (۱۲) عدیش فضا کل بین ہوں ہوں کہ اسلام اسلام اسلام کے ساتھ بین "من طرح (۱۸۱+۸۸+۱۷+۱۳ الله اسلام) تعین سوسولہ حدیثین حضرت ابو بکر دضی اللہ عنہ کے فضا کل بین دوایت کی گئی ہیں ۔ یہ تعداد تو ان حد شوں کی ہے جو مخصوص نام کے ساتھ ہیں 'جن بڑا رول حدیثوں میں مہا جرین 'موسنین دغیرہ 'اہل ایمان و مطاح کے فضا کل بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں صادق آتی ہیں صادح کے فضا کل نے کور ہیں وہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں صادق آتی ہیں ۔ پید حدیثین بطور نمونہ اور تمرک کے بیال نقل کی جاتی ہیں۔

عَيْدُونَ الْمَنْ الْمُلْكِمِ إِلَّا كَانَتُ لَهُ عَنْهُ كُبُونَ وَتُودَدُ وَنَظُرُ إِلَّا الْهَاكُمِ مَا دَعُونُ الْمَنْ الْمِلْوِلِلَّا الْمُلْكِمِ إِلَّا كَانَتُ لَهُ عَنْهُ كُبُونَ وَتُودَدُ وَنَظُرُ إِلَّا الْهَاكُمِ مَاءَنَمُ عَنْهُ حِيْنَ ذُكُرُتُهُ وَمَا تَرُكَدُ فِيْهِ

میں نے کمی کو اسلام کی وعوت نہیں دی 'گراس میں اس کی طرف ہے ایک گونہ کراہت 'ترود اور فکر پائی 'لیکن ابو بکرٹنسے جب بیں نے اسلام کا ذکر کیا 'تو انہوں نے بلا توقف و ترود اس کو قبول کرلیا۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں پچھ جھڑا ہوگیا 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فورا نادم ہوئے اور معافی چاہی' فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معاف کرتے سے انکار کردیا ۔ حضرت ابو بکرنے بارگاہ رسافت میں حاضر ہو کریہ ما جراعرض کیا' آپ نے قرمایا ' و

َیا ایا ایکی اِیکنی الله لکک کا اَما اَیک کُرینو الله لکک۔ اے ابو بکر تمهاری خطااللہ بخشے 'اے ابو بکر تمهاری خطااللہ بخشے۔

اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے نعل پر ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر کے مکان پر پنچے 'وہاں نہ لیے تو کا شانہ نبوت میں حاضر ہوئے ' آپ نے ان کو ویکھا تو چرہ مبارک غصے سے متغیر ہوگیا ' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کیفیت و کیھے کر ڈر مجے اور محمئنوں کے بل محر کردوہارہ عرض کیا۔

اَنا كنت اطلكم مِنع لله الله ميري جانب سے مولى -

اس موقع یر آپ نے فرایا!

مَلُ أَنِتُمْ تَارِكُونَ لِي مَاحِبِي إِنِّى قُلْتَ أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً فَلُ أَنِتُمْ تَارِكُونَ لِي مَاحِبِي إِنِّى قُلْتَ أَيَّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا فَقُلْتُمْ كَلِبْتَ وَقَالَ الْوَبْكِرِ مَلَقْتَ (بخارى)

کیاتم میرے دوست کوستانا میری خاطرے چھوڑ دو مے 'میں نے کما کہ اے لوگو! میں تم سب کے پاس اللہ کی طرف ہے رسول ہو کر آیا ہوں تم نے کما جھوٹ ' ابو بکر نے کما بچ ہے۔ بخاری

#### ابوبكرصحابه كي نظرمين

حفزت عمر رمنی اللہ عنہ نے حضرت ابو بگڑے کما اے سب آ دمیوں ہے بمتر رسول اللہ کے بعد۔ (ترندی)

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا میہ بھی قول ہے کہ ابو بگر ہمارے سردار ہیں۔ (بخاری)

حضرت عمر رشی الله عنه کامیر بھی قول ہے کہ اگر ابو بگر کا ایمان مارے زمین کے

الل الحان سے تولا جائے تو اس کا پلہ بھاری رہے گا۔ (بیہتی)

حضرت علیٰ بن ابی طالب رمنی الله عنه نے فرمایا ہے کہ اس امت میں اس نبی کے بعد ابو بگراور عمرمب سے بمتریں ۔ (امام احمد و فیرو)

حفرت علی ہے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ہم کمی نیکی کی طرف نہیں جیٹے 'مگریہ ابو بگراس میں ہم سے سبقت لے محے۔ (طبرانی اوسلا)

حفرت عرب ہی کی مردی ہے۔

حضرت شیرخدا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے بعد ابو بگراور عمر سب آدمیوں سے بمتر ہیں 'میری محبت اور ابو بگراور عمر کا بغض نمی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتا۔

### ابو بكره كي خدمات

حضرت ابو بکر رمنی اللہ عنہ کی خدمات بے شار ہیں مرف اس وقت کویا دکر کیجے جب آغاز خلافت میں جموئے مد حمیان نبوت کی وجہ سے عرب میں ارتداد خانہ جنگی و بناوت کا طوفان ہر ملرف بیا تھا' مورخ ابن اشیر کا قول ہے کہ چو ہیں قبیلے مرتد ہو کر میدان جنگ میں مرکزم کار زار تھے سرحد کی دوجانب تیمرد کری مسلمانوں کی تاک میں سرگرم کار زار تھے سرحد کی دوجانب تیمرد کری مسلمانوں کی تاک میں سرگرم کار زار تھے سرحد کی دوجانب تیمرد کری مسلمانوں کی تاک

" اس وفت مسلمان بکریوں کے اس گلے سے مثابہ تنے جو جا ژوں کی سرد رات میں بحالت بارش میدان میں بغیرگلہ بان کے روجائے۔

حفرت ابو بكرد منى الله عند نے عائت تدبر سے ان تمام مشكلات كا صحح الدر

فرمایا اور اس کی کامل تدبیر فرمائی اور یمی ایک مدبر کا کمال ہے۔ ویکھو خلافت کے وسویس دن جو قاصد ارتداد کی خبریں لے کرمدینہ طیبہ میں آئے ان سے حضرت ابو بمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ!

" صبر کرو 'اس کے بعد جو خط آئیں گے ان میں اس سے زیا وہ سخت خبریں ہوں گی'

ملمانوں کو قیصرو کسریٰ ہے محفوظ رکھنے کا بیہ اہتمام تھا کہ فتنہ ارتداو ہے فارغ ہوتے ہی ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس زمانہ میں ایک صحابی نے اپنے قبیلے کے ایک معاطے کی جانب توجہ دلائی تو غصہ ہو کر فرمایا کہ میں تو ان دو شیروں کے زیر كرنے كى فكريس ہوں جو مسلمانوں كى تاك بيں ہيں اور تم ميرى توجه معمولى كامول » کی ظرف ماکل کرتے ہو 'خلافت صدیقی کا زمانہ صرف سوا دو سال ہے ای قلیل غرصہ میں ارتداد کا وہ فتنہ فرو کیا جا تا ہے 'جس کی آگ یمن سے لے کر نواح مدینہ طیبہ تک مشتعل تھی 'اس حالت پر غور کرو کہ کین سے لے کر مدینہ طیبہ تک مرتدوں کے لٹکریڑے ہوئے ہیں 'خود مدینہ طیبہ مرتدوں کے نرغے میں ہے 'اس ہنگامہ قوت کے ساتھ مرتد خلیفہ رسول اللہ مکو پیام دیتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑھوالو' مگر ز کو ۃ معاف کروہ 'گویا بنیاد اسلام کا ایک پایہ ڈھا دیتا چاہتے ہیں 'اس طرف سے حالت ہے کہ ملمانوں کا چیدہ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی مرداری میں رومیوں کے مقابلے میں روانہ ہوجاتا ہے ' حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام ہے مشور و کرتے ہیں جن میں فاروق اعظم رضی اللہ بھی شریک ہیں 'سب کی رائے ہوتی ہے کہ نرمی مناب وقت ہے ' حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ تھے:

يَا خَلِيفَةَ زُمُولِ اللَّهِ تَالِّفِ النَّاسِ

العنى اس خليف رسول الله! ان لوگول ك سائف تاليف قلوب اورزى كاير ماؤ

اس مثورے کو من کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر د منی اللہ عنہ کو مخاطب کرکے فرماتے ہیں۔

اَجَبَّارُ فِي الْجَاهِلِيَّهِ وَخَوَّارُ فِي الْاِسْلَامِ إِنَّهُ قَدُ إِنْقَطَعَ الْوَجْيُ وَتَمَّ اللِينَ اينقَضُ وَ اَنَا حَيُّ وَاللَّهِ لَا جَاهِدُهُمُ وَلَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً

یہ کیا کہ تم جاہلیت میں تو ہوئے سرکش تھے 'مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے 'و ہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کمال کو پہنچ گیا کیا میری حیات میں اس کی قطع و برید کی جائے گی 'واللہ اگر لوگ ایک رسی کا کلوا بھی ( فرض زکوۃ میں سے ) دینے ہے انکار کریں گے تو میں ان پر جماد کروں گا۔

# شان صديقي كامرقع

اس موقع پر ذراشان صدیقی کا عرقع دل کی نگاہ کے سامنے لے آؤ ' میلر
کذاب سے معرکہ ہے ' روم و ایران کے شیروں سے مقابلہ ہے محلّہ کی لڑکیوں کی
فرمائش سے بگریاں دوہی جارہی ہیں داستہ میں بچے بابا ' بابا کہ کرلیٹ رہے ہیں۔ نواح
مدینہ میں ایک اپانج اند ھی بڑھیا کی خدمت اس اہتمام سے ہو رہی ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ بھی سبقت نہیں لے جاسے 'کاندھے پر کپڑے کی گھڑئی ہے اور مدینہ کے
بازار میں خرید و فروخت کرکے اہل و عیال کی روزی کا سامان کرتے ہیں ۔ مدینہ پ
مدلہ ہوتا ہے تو لفکر کی کمان بھی کرتے ہیں ' میدان جگ کا پورا خاکہ تیار کرکے
امیران لفکر کے حوالے فرماتے ہیں۔ عراق کی ہم میں یہ بھی اہتمام ہے کہ ملک کی
آبادی میں فرق نہ آئے ' زراعت واہل زراعت جاہ نہ ہوں ' بندوبست اراضی کی

ہدایتیں جاری ہوتی ہیں 'کلام مجیداور حدیث کی خدمت ہوری ہے 'فقہ کے امول مرتب ہوتے ہیں ' دین کے مشکل مسطے حل کئے جاتے ہیں ' ذکر کی تفقین ہوتی ہے۔ خرض ایک ہی وقت ہیں بادشاہ اور درولیش 'مفرو محدث ' فقید ' اولوالعزم و مسکین ' سپہ سالار اور مالیات کے حاکم ' تا جر سب کھے ہیں اور جب دنیا ہے جاتے ہیں تو دنیا ہے بالکل پاک صاف ' نہ ملک ور فام کے لئے چھوڑتے ہیں ' نہ دوپیہ نہ جائیداد۔ پر انی چادریں وحولی جاتی ہیں اور خلیفہ رسول اللہ ان میں وفا دیے جاتے ہیں اور کھویہ سب بچھ محض اللہ اور اس کے رسول اللہ ان میں وفا دیے جاتے ہیں اور کھویہ سب بچھ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے ہے۔

# اوليات صديقي

(۱) مردون میں سب سے اول اسلام تحول کیا۔

(۲) سب سے پہلے قرآن شریف کا نام مصحف رکھا۔

(۳) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب پہلے قرآن شریف کو جمع کیا۔ حضرت شیر خدا کا قول ہے اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے وہ سب سے پہلے شخض ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو تر تیب مخصوص کے ساتھ جمع کیا جو تمام امت کے نزدیک مغبول ہے اور جس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔

(مم) سب سے پہلے وہ شخص ہیں جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کفار سے لڑے 'اس لئے وہ دین النی اور دعوت نبوت کے سب سے پہلے مجاہر ہیں۔

(۵) سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں۔

(١) سب سے پہلے وہ خلیفہ ہیں جن کوباپ کی حیات میں خلافت کی۔

(2) سب سے پہلے انہوں نے خلافت کے لئے ول عمد مقرر کیا۔

(٨) سب سے پہلے بیت المال قائم کیا۔

(۹) سب سے پہلے مدر اسلام میں اجتماد کیا۔

(١٠) محاب كرام من سب سے پہلے اجتباد كيا۔

(۱۱) سب سے پہلے ان کالقب خلیفہ ہوا۔

(۱۲) اسلام میں سب ہے پہلے ان کا لقب عتیق ہوا۔

(۱۳) امت محربی<sup>م</sup> میں سب ہے پہلے دا فلِ جنت ہوں محے۔

(۱۳) سے پہلے اسلام میں معبد انہوں نے بوائی۔

(۱۵) سب سے پہلے میہ مقولہ انہوں نے فرمایا۔

البلاء موکل بالمنطق (۱۶) اسلام میں سب ہے اول لقب ان کو ملا یعنی ''معدیق ''۔

#### زندگی په تھی!

بوری کی بوری زندگی اس حدیث کی آئینہ دار تھی 'ایک روز حفرت سرور عالم ملی الله علیہ وسلم نے محابہ کو مخاطب کرکے دریا فت فرمایا!

"آج تم میں شے روزہ کس نے رکھا؟"

" حضرت ابو بكرر مني الله عنه! " ميں نے "

"جنازہ کے ساتھ کون گیا؟"

حفزت ابو بكر\* " ميں "

" محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ؟ "

حضرت ابو بكرر منى الله عنه!" ميں نے "

" یَار کی عیادت کس نے کی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ!" میں نے " من کرا رشاد فرمایا! بیہ اوصاف جس میں جمع ہوں گے وہ جنتی ہے "

#### موت بير تھي!

------

مرض الموت شروع ہو چکا تھا اس مرض کے دوران سے محاسبہ ہو تا ہے کہ بیت المال ہے وظیفہ کیا ملا ' ظاہر ہے کہ جو پچھ ملا واجبی ملا ' حق المحنت تھا ' جو محابہ کرام کی تجویز ہے ملا ۔ تاہم صفائی محاسبہ پیش نظر تھی ' اس لئے اپنی ایک جائیدا و فروخت کراکر کل رقم بیت المال کی بے باق کردی ۔ بعد بیعت کے جو اضافہ مال میں ہوا تھا ( یعنی ایک حبثی غلام جو بچوں کو کھلا تا تھا اس کے ساتھ مسلمانوں کی تکواروں پر میش کرتا تھا ۔ ایک چاور سوارو ہے کی قیمت کی اور ایک او نٹنی جس پر پانی آتا تھا ) اس کی نبیت حکم ہوا کہ بعد وفات سب چزیں خلیفہ کے پاس پہنچادی جائیں ۔ جب اس کی نبیت حکم ہوا کہ بعد وفات سب چزیں خلیفہ کے پاس پہنچادی جائیں ۔ جب اس کھم کی نقیل ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور فرمایا! اے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور فرمایا! اے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت روئے اور فرمایا! اے ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت کو صفح ۔

ا تباع سنت دیکھو۔

قریب و فات حضرت عا کشه " سے پوچھا که " حضرت مرور عالم صلی الله علیہ وسلم کو کتنے پارچہ کا کفن دیا گیا۔ "

کما" تین پارچه کا"

فرمایا! '' میرے کفن میں بھی تین ہی کپڑے ہوں ' دویہ چادریں جو میرے بدن پر ہیں دھولی جائیں 'ایک چادر نئ لی جائے۔ (مسلمانو! تمهارے خلیفہ کے لئے توشہ

خانه میں صرف دو جا دریں تھیں )۔

اغ رملاحظه بو-

حفرت عا نشه صدیقه رضی الله عنهانے بیر من کرکها که "مهم ایسے تنگ دست نہیں که نیا کپڑا نه خرید عکیں "۔

فرمایا جان پدر! نے کپڑے مردوں سے زیادہ زندوں کے لئے موزوں ہیں۔ کفن تو پیپاورلہو کے واسطے ہے۔

قدرتی ا تباع سنت دیکھئے۔

انتقال کے روز فرمایا کہ '' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی۔

او گوں نے کہا" دو شنبہ کو"

فرمایا! " مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہوگی۔ (یہ دوشنبہ کا دن تھا) ادب محبوب سنو۔

عین سکرات کے وقت جب وم منہ میں آچکا تھا ' حفرت عائشہ رضواللہ عنہانے حسرت سے میہ شعر پڑھا

وَالْمِيْضُ لَيْسَنَتْفَى الغَمَامُ بِوَجُهِم مِهِ جُهِم مِنْ الْمِيَّامَىٰ عِصْمَتُهُ لِلْاُ دَامِلِ الْمِيَّا لِعِنْ 'وہ نورانی صورت جس کی تازگ سے ابر سیراب ہو' بتیموں کی پناہ' بیواؤں کا محافظ

س کر آئھیں کھول دیں اور کہا " بیہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ابو بگراس کا مستحق نہیں ۔ "

خدا را! ان وا تعات پر غور کرو اور کہو کہ حضرت صدیق رضی اللہ بمنہ کے دل

میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کی بھی محبت تھی ؟ واللہ نہ تھی ' ہر گزنہ تھی۔

به بر دیائے ول و چٹم من نمان حرت من و خدائے کہ جز جلوہ نگارم بیست!

#### وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَلْبَلَا غُ

نوٹ یہ تقریر اپنی ناقص معلومات 'حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پر تکھی مکی بعض کتابوں اور بالخصوص مولانا حبیب الرحمٰن خان شیروانی کی کتاب ''سیرت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ''کی مدو سے تیار کی ممنی ہے۔ بلکہ صحیح تر بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کے مضامین کواکی خاص تر تیب سے میں نے یماں پیش کرویا ہے۔

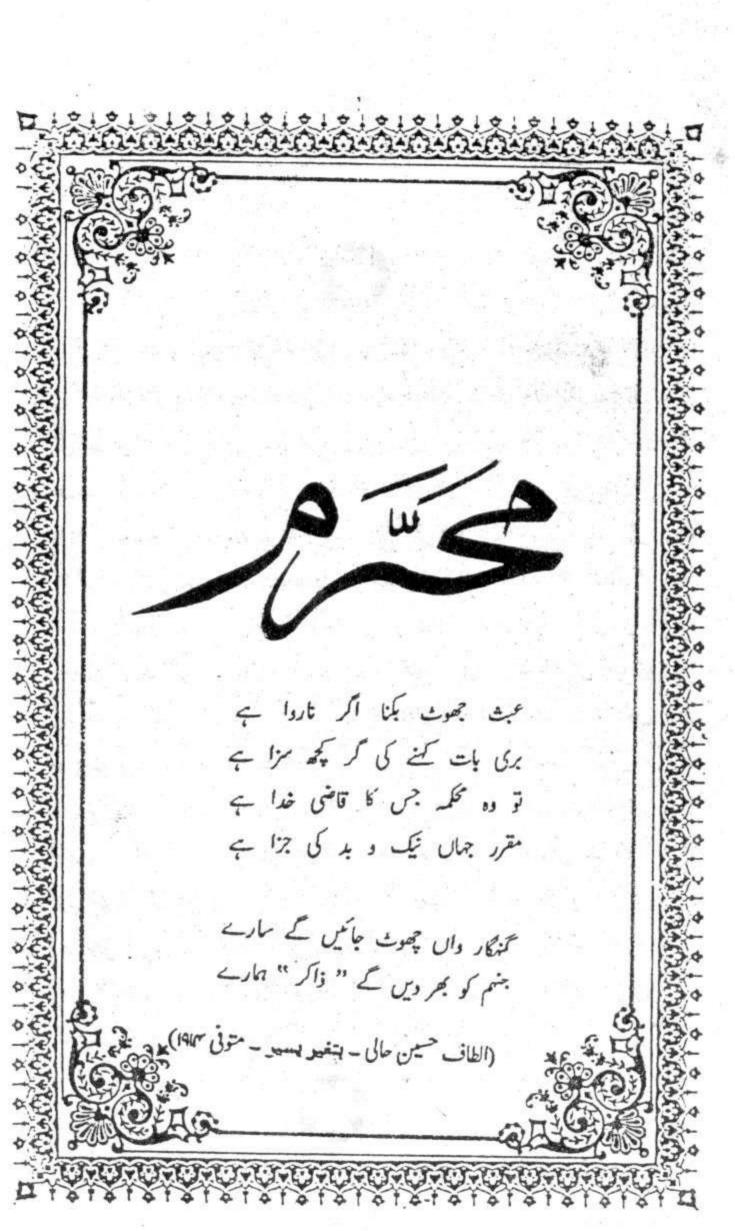



اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم بارہ رہیج الاول کو ضرور ماتم کرتے کیونکہ اس دن مسلمان کائنات کی سب سے بردی نعمت سے محروم ہو گئے تھے اور سرکار دو جمال صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں مدینہ پر آریکی چھائی ہوئی تھی اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم کم محرم الحرام کو ضرور ماتمی مجلسیں بربا کرتے کیونکہ اس دن خلیفہ انی شہید ہوئے تھے جنکے دور میں بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے زیر تمکیں آیا تھا اور جنھیں زبان نبوت سے فاروں کا لقب عطا ہوا اگر ہم سوگ منا کتے تو ہم المحاره ذو الحجه كو ضرور سوك مناتے كيونكه اس دن داماد نبي" جامع القرآن كامل الحياء والأيمان حفرت عثمان بن عفان رضى الله عنه كو انتفائي مظلوميت كے عالم ميں شهيد كيا گیا۔ اگر سینہ کوبی کی اجازت ہوتی تو ہم اکیس رمضان المبارک کو لازما" اینے سینوں كو بيك بيك كر لهولهان كردية كيونكه اس ون حنين رضى الله عنها كے والد سيده فاطمه رضى الله عنها كے شوم اسد الله الغالب حضرت على بن الى طالب رضى الله عنه شہید ہوئے اگر تعزبیہ کی اجازت ہوتی تو ہم سید الشحداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تعزیہ ضرور نکالتے جن کی درد ناک شھادت پر چیٹم نبوت بھی چھلک پڑی تھی اگر ہمیں نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو ہم حضرت سمیہ رضی اللہ عنها اور ان کے شوہر حضرت یا سر رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت پر نوے اور مرشبے ضرور پڑھتے جن کی مظلومیت کے تصور ہی سے دانتوں کو پسینہ آجا آ ہے"





### حقا کق کے آئینے میں

نَحْمَلُهُ وَ نُصَلَّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُولِم أَمَّا بَعْد فَاعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيمُ بهشم اللوالرَّحْمِن الرَّحِيم

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے 'ان کو مردہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ' اینے عِنْدُ رَبِّهِمُ يُرْزُقُونُ كَ فِرجِينَ بروردگار كے قرب ميں ان كو رزق بھي ما ہے ، وه خوش ہیں اس چیزے جو ان کو اللہ تعالی نے اینے فضل سے عطا فرمائی ' اور جو لوگ ان کے پاس نہیں بنیج ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں "کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ' اور نہ وہ مغموم ہول گے ' وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں

تُحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيَّاءُ ۗ بِمَا اللهُ مِنْ فَضَلِم يُلْحَقُواُ بِهِمُ مِنْ خَلَفِهِمُ الْا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ كَسْتَبْشِرُونَ رِبنِعُمَتِه رِّمْنَ اللَّهِ وَ فَضُيلٍ وَانَ ۗ اللَّهُ لَا يُضِيُّعُ أَجَرَ الْمُوْمِنِينَ (1)()

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَيْقَتُلُ إِنِّي

مَيَنِيْلِ اللَّهِ اَسُوَاتُ مَلُ اَحْمَاءُ ان كى نبت يول بھى مت كوك وہ مردے يوں ، بلكه وہ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے اوراک نہیں کریکتے۔

> عَنِ ٱلْبُرَّاءِ ۚ قَالَ رَاٰبُتُ النَّبِيّ أَنَّ عَلَيٌّ عَلَى عَالِيْهِ ۖ يَتَّوُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ لَلَحِبُّهُ (٣)

عَلَى الْمِنْبُرِ وَ الْعَسَنَ بُنَ عَلِيّ

اللَّهُ يُقْبِلَحُ رِبِهِ بَيْنُ رِفْتَتَيْنِ

عَظِيمَتِينَ مِنَ الْمُسُلِينَ (٣)

وَلَكِنُ لَا تَشُعُرُونَ ۞ (٢)

حفرت براء الكت بي كه بي في رسول الله ملى مَكُى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُمْ وَالْعَسَنَ الله عليه وسلم كو ديكما كه حسن بن على آب ك کاندھے پر تھے اور آپ سے فرمارے تھے کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں ' تو بھی اس سے محبت

. عَنْ أَنِي أَكُوهَ قَالَ وَأَيْتَ وَسُولُ حَضرت الوبكرة كتمت بين كم مِن في رسول الله صلى اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وسلم كو اس حال من منبري ديكها كه حسن ابن علی آپ کے پہلو میں تھے آپ ایک مرتبہ لوگوں رائی جَنبِہ وَهُو يَقْبِلُ عَلَى كَى طرف متوجہ موتے اور بھی حسن بن علی كى جانب النَّكَسِ مَرَّةً و عَلَيْهِ أَنْهُ في أور فرائے جاتے ميرا يه بيئا سيد ب أور شايد الله بَعَوُلٌ إِنَّ ابْنِي هٰذَا مَيْدٌ و كَعَلَّ تعالى اس ك ذريع مسلمانوں ك وو بوے فرقوں كا اختلاف دور کرادے ' (لیمنی دو فرقول کے درمیان مسلح کرادے)

> عَنُ عُبُلِالرَّحُلِن بُنِ أَبِى نَعَمُ قَلَ سَيِعْتُ عَبْكَاللَّهِ بُنَ عُمُرٌّ مُثَلَدُ رَجُلُ عَنِ ٱلنُّجِرِمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقُعُلُ النَّبَابُ قَالَ أَهُلُ الْعِرَاقِ يَشْأَلُونَنِي عَنِ النَّبَأَبِ وَقَدُ قَتَلَوَا إِنْنَ بِنْتِ رَسُوُلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

عبدالرحمٰن بن نعم ﴿ كُنتے ہیں كه حضرت عبداللہ بن عمر" ہے کسی عراقی مخص نے پوچھا کہ اگر جج کا أحرام باندھنے والا تکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا تھم ہے ' عبداللہ بن عمر ﷺ کما عراق کے لوگ مجھ سے تکھی مار ڈالنے کا تھم دریافت کرتے ہیں حالاتکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا حالا تکہ ان کے حق میں رسول اللہ ملی الله عليه وسلم نے بيه فرمايا تھا كه بيه دونوں (يعنى حسن

الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَما رَبُّعَلِي اور حسن) مير دويجول بي دنياست مِنَ ٱلكُّنُهَا (٥)

عَنْ أَفِي مَوَعَيْدٍ قَلَ قُلُ وَمُولُ حضرت ابو سعيد الله عليه الله مككى الله عكيو وككلُّم وملم نے فرايا ہے يه حس اور حمين نوجوان جنتيوں العسن و العسين سيدا شباب ك مرداريس الرابعتو (١)

عَنْ بَرَيْكُةً قَلَ كُانَ رَسُولُ اللّهِ حضرت بريده كيت بن كر رسول الله صلى الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَعَلَيْنًا عليه وملم عارب سائت خطبه برده رب سے كم راد به العسن و العسين و اجاك حن ادر حين المح يو اس وقت مرخ عَلَيْهِما كَيْمُمَكِنِ أَحْدُوانِ كُرتَ بِنَ بوعَ تَعَ اور طِيحَ تَعَ اور كُرِيْتَ تَعَ رِيْمُشَيْكِيْ وَيَعْتُوانِ فَيَزُلُ وَسُولًا يه وكي كر رسول الله على الله عليه وسلم منبر -الله مكلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرب ادر دونول بجول كو محود من الفاليا اور اليه المُنْبِرِ لَعَمَلُهُما وَوَضَعَهُما بَيْنَ مائ وونول كو بنماكر فرمايا خدا تعالى في ع فرمايا ب اَسُوَا کُکُمُ وَاولادگُمُ رَفَيْنَةً اَزَائِش کی چزیں ہیں) میں نے دونوں بچوں کو دیکھا كظرت والى ملكن ألبكين كريه طلة بن اوركر كريت بن توجه عدمرة يَمْشِيكِنِ وَ يَعْثَرُ إِنِ فَلَمْ أَمْرِيرُ مُوسِكًا يَهَال مَك كه مِن فَيْ ابْن بات كو قطع كرويا أور

حَتِّى قَطَعتُ حَلِيْتِي وَرَفَعتُهُما ان دونول كو اتفاليا-

(4)

عَنِ أَيِن عَبَّكِي "قَالَ كَانَ رَسُولُ حضرت ابن عباس مسلتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللو مَكَلَى الله عَكَيْو وَسُلَّمَ الله عليه وسلم حسن بن على كواب كانده يربعات حَلِيلُ الْتَعْسَنِ ثِنِ عَلِي عَلَى موتَ تَتَ كَ أَيِكَ فَحْصَ نَے عَرَضَ كِيا أَبَ لاَكِ!

عُلِنَقِهِ فَقَالَ وَجُلُ رِنعُمَ کیسی انجھی سواری پر تو سوار ہوا ہے تو نبی صلی اللہ الكُوْكُ أَرُكُتُ يَا غُلامٌ وَقَالَ عليه وسلم نے فرمايا اور وہ سوار بھي تو اچھا ہے۔

النَّبَى صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نعم الوّاكب هو (٨)

#### گرامی قدر حاضرین!

آج میں محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں ' بظاہر اس موضوع پر بات کرتا بہت آسان ہے کیونکہ واقعہ کربلا جب بیجے بیچے کو معلوم ہے تو مولوی صاحب کو کیے معلوم نہ ہوگا ' پھر اس واقعہ کے بارے میں کتابیں ' رسالے "کتابج اور بمفلك اس قدر ہیں كه ہركس و ناكس انسيں خريد كر روھ سكتا ہے ' حد تو یہ ہے کہ ہمارے قوال اور گلوکار اور شاعر بھی اس موضوع پر طبع آزمائی كرتے رہتے ہيں "كھنؤ كے مرخيه نگارول كا تو پنديده موضوع اور ذريعه معاش ہى يمي رہا ہے۔

جمال تک مارے خطباء اور مقررین کا تعلق ہے تو وہ پیچارے حب اہل بیت کی وجہ سے بورے محرم الحرام میں سوائے اس موضوع کے کسی دو سرے مسلے پر بات کرنا گوارا ہی نہیں کرتے ' یہ مہینہ تو ان کا برنس سزن ہو تا ہے ' وہ ایسے نادان تو نہیں کہ اے میں ہوجائے دیں۔

م اور جھوٹ! مر میرے دوستو! یہ موضوع جتنا آسان نظر آیا ہے ' اتنا ہی مشکل ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے ' سے کا چرہ جھوٹ کے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہے۔ یار لوگوں نے اصل پر اس قدر ردے چڑھادیے ہیں کہ اب اصل اور نقل میں امتیاز کرنا مشکل ہوگیا ہے ' بہت سے خطباء ایسے ہیں کہ وہ بعض روایتوں کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں "کہ یہ ضعیف بلکہ موضوع ہیں لیکن وہ انسیں صرف اس لے بیان کرتے ہیں کہ ان میں انوکھا پن اور سپس پایا جاتا ہے ' ظاہر ہے جب درخوں کے بنوں سے خون شپتا دکھایا جائے گا اور پھروں کے بنچ سے پانی کے بجائے خون کے چھے رواں کئے جائیں گے تو لوگوں کو تعجب تو ضرور ہوگا ' اور یہی تعجب ان کی دلچی کا سامان ہوتا ہے ' اور بعض خطباء کی کوشش سے ہوتی ہے کہ واقعات کو ایسے ہولناک انداز میں پیش کیا جائے کہ لوگ رو پڑیں۔ ایسے خطیب جب دیکھتے ہیں کہ لوگ رونے پر آمادہ نہیں ہورہے تو وہ بڑی سے بڑی گپ لگانے کے لئے تیار ہوجاتے لوگ رونے پر آمادہ نہیں ہورہے تو وہ بڑی سے بڑی گپ لگانے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

#### لطفه!

وہ ای قتم کے ایک مولوی صاحب تھے انہیں سرحد میں کسی جگہ واقعہ کربلا بیان کرنے کے لئے بلایا گیا خطیب صاحب نے ہر ممکن کوشش کی ' بہتر کے ہاتھ پاؤں مارے لیکن لوگ کس سے مس نہ ہوئے۔

خطیب صاحب نے کہا لوگو کیا ہتاؤں ' بزیدیوں نے کتنے مظالم کے ' فاندان نبوت پر کھانے کی بنرش لگاوی گئی ' بانی بند کردیا گیا ' نجموں کو آگ لگادی گئی ' سر مبارک کی ہے جوں کا توں بیٹا رہا ' نہ کی کی آ کھ میں آنو آئے نہ کی کی چخ بلند ہوئی۔ طبیب صاحب بڑے پریٹان ہوئے کہ اپنے ترکش کے سارے تیر تو پھینک چکا ہوں ان پر اثر کیوں نہیں ہو آ ؟ خطیب صاحب نے فورا بینترا بدلا اور کہا سرحد کے غیور دوستو! جہیں میزیدیوں کے مظالم کے بارے میں کہاں تک ہتلاؤں ' کہا سرحد کے غیور دوستو! جہیں میزیدیوں کے مظالم کے بارے میں کہاں تک ہتلاؤں ' تیر نشانے پر اگا اور بھی بند کردی تھی۔ خطیب کا تیر نشانے پر اگا اور بیچارے سیدھے سادے دیماتیوں نے آہ و بگا شروع کردی۔ گویا ان تیر نشانے پر اگا اور بیچارے سیدھے سادے دیماتیوں نے آہ و بگا شروع کردی۔ گویا ان کی نظر میں روٹی بانی کی بندش تو گوارہ تھی گر نسوار کی بندش اور وہ بھی پورے تین کی نظر میں روٹی بانی کی بندش تو گوارہ تھی گر نسوار کی بندش اور وہ بھی پورے تین دن تک یہ ظلم نا قابل برواشت تھا۔

یہ تو ایک لطیفہ ہے مر حقیقت ویں ہے کہ مارے عوای خطباء اس واقعہ کو

المجیب بنانے کے لئے نمک مرج مصالحہ خوب لگاتے ہیں اور اس واقعہ میں سینس اور ارائے ہیں کہ عمل و رہا ہے وہ سے زیادہ مظلومیت کا رنگ بحرنے کے لئے الی بے پر کی اڑاتے ہیں کہ عمل و خور سر بیت کر رہ جانے ہے لوگ بھی تو حضرت حسین کو اس حالت میں دکھاتے ہیں کہ وہ معموم بچوں کو گود میں اٹھائے اپنے دشمنوں سے پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

کہ وہ معموم بچوں کو گود میں اٹھائے اپنے دشمنوں سے پانی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔

کہی حضرت حسین کی کھوڑے کو خیموں میں جاکر آوازیں نکالنا بتاتے ہیں "بھی الل بیت کی پاکیزہ خواتمن کو برہند ماتم کرتے ہوئے دکھائے ہیں۔

تمھی خیموں کو آگ مگی ہوئی اور سر حسین کی خاک بسری دکھاتے ہیں "ممھی چھروں کے نیچے البلتے ہوئے اور در فتوں کے بتوں سے ٹیکتے ہوئے خون کی مظر تمثی کرتے ہیں۔

بعض او تات تو یقین فرائیں کے لکھنؤ کے ذاکروں اور پاکستان کے اجرتی خطیوں کے بیان کروہ قصوں میں پچھ زیادہ فرق محسوس تمیں ہوتا ' بھرید خطیب لوگ کمال سے کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر حمی بازی کی ذمہ داری راویوں پر ڈال دیتے ہیں جیسے دہ ہمارے ہاں مشہور محاورہ ہے " الا بلا بر حمرون ملا " اس طرح سے خطیب اپنی جر حمی کمرون ملا " اس طرح سے خطیب اپنی جر حمی کے شروع میں " راوی کہتا ہے " کہہ کر ساری الا بلا بیچارے مجمول راوی کی حمرون بر ڈال دیتے ہیں۔

میں آج کی اُس نشست میں کوسٹش کروں گاکہ آپ کے زبن سے بہت قریب ہوکر محرم کے حوالے سے چند حقائق کی آپ کے سامنے وضاحت کروں 'اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقت کی تمہ تک کینچنے کی توثیق عطا فرمائے۔

اصل بات میہ ہے کہ

شدید اور مسلسل پروپیگنڈا کے ذرایعہ سے ہمارے ذہنوں میں بعض مہمل اور بے بنیاد نتم کی باتوں کو اس طرح بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم ان کو حقائق سمجھنے لگے ہیں طالانکہ ان کا حقیقت ہے دور کا بھی تعلق نہیں اور سے پروپیکنڈا چیزی الی ہے کہ اس کے زور پر فتکار لوگ ' بچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو بچ بنا دیتے ہیں دن کو رات اور رات کو دن ٹابت کردیتے ہیں۔

روپیگنڈا مشہور ہے کہ فتکاروں کی باؤں میں آجانے والے مارے جینے ایک بھولے بھالے انسان تھ وہ کس سے بحری کا بچہ خرید کر بعل میں دبائے ہوئے آرہے تھے ' رائے میں تین ٹھگ ل گئے انہوں نے آبی میں منھوبہ بنایا کہ کمی طریقے سے یہ بچہ اس سے بہتایا جائے چنانچہ وہ متوں بچھ بچھ فاصلے پر کھڑے ہو جھے ' ان میں سے بہتا ہا جائے چنانچہ وہ متوں بچھ فاصلے پر کھڑے ہو جھے ' ان میں سے بہلے کے پاس سے جب اس شخص کا گزر ہوا تو اس نے انتمائی جرت اور تجب کے ساتھ کما '' ارے میاں! یہ کتے کا بچہ تم نے بعل میں کیوں اٹھا لیا؟ اس سے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں '' اس نے بظام تو یوں کمہ دیا کہ یہ بھری کا بچہ ہے کہ کا خیرے اس کے دل میں یہ وسوسہ ضرور آیا کہ یہ آدی تو بجھرار ہے گھریہ اس کے دل میں یہ وسوسہ ضرور آیا کہ یہ آدی تو بجھرار ہے

و مرے ٹھگ کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے بھی ایک دم شور کیا ویا "ارے! میر کتے کا بچہ تم نے کیول اٹھا رکھا ہے ' بھینک دو اسے "اس بچارے کا وسوسہ مزید مضبوط ہو گیا اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر دو با عقل اور ہو شیار آدمی اسے کتے کا بچہ رہے ہیں۔

جب تیرے ٹھگ کے پاس سے اس کا گزر ہوا تو اس نے بھی اپنے لیجے کو جرتاک بناتے ہوئے کی سوال کیا تو اس بھولے بھالے انسان نے بحری کے بچے کو بغل ساتے ہوئے کی سوال کیا تو اس بھولے بھالے انسان نے بحری کے بچے کو بغل سے نکال کر پھینک دیا جے اس کے جانے کے بعد ٹھگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔

یکی کچھ محرم اور کرملا کے حوالے سے کیا گیا ہے ہمارے سامنے اتنا پروپیگنڈاکیا کیا اور بچ اور جھوٹ کو ملاکر اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ اقبال کا وہ شعر صارت آیا

## حقیقت ' خرافات میں کھو محتی بیر امت روایات میں کھو محتی

اور برک کو کھی میں بروپیگنڈا کے گرد و غبار میں چھپ کر رہ گئی ہے اور برک برے بول اس پروپیگنڈا ہے متاثر ہو گئے ہیں لکھنؤ کے مرفیہ نگاروں اور ایران کے بیار کردہ ذاکروں نے مجلسوں ' رسالوں ' اخباروں ' ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعہ بہت ی کرور باتیں ہمارے ذہنوں میں اس طرح بھا دی ہیں کہ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ سبی ہماری معلومات اور ذہنی مفروضات کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم ہکا بکا رہ جاتے ہیں اور اس اللہ کے بندے کو فرقہ واریت کے طعنے ویے لگتے ہیں اور بعض او قات تو ہم اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے رشن ہونے کا طعنہ ویخ ہے بھی نہیں چوکتے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر خطیب ہماری و شمن ہونے کا طعنہ ویخ ہو بات کر نا پڑے اس کو جھوٹ بولنا پڑے ' گپ بازی کی کرنی پڑے ' مغبر رسول کے نقدس کو پابال کرنا کرنے پڑے ' ہم نے بھی یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان مفروضات اور '' ذاکرانہ دکایات کرے ' ہم نے بھی یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ان مفروضات اور '' ذاکرانہ دکایات اور اصطلاحات '' کو استعمال کرنے ہے ہمارا المبنت ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے اور ہم شیعیت کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔

لیکن گرای قدر حاضرین! میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا 'میں آپ کو خواہ مخواہ رلانے کی کوشش نہیں کوں گا 'میں بات کا بختگر اور رائی کا بہت نہیں باؤں گا 'میں اپنی تقریر کا غازہ گپ بازی ہے تیار نہیں کوں گا 'میرے دین نے جھے باؤں گا 'میں وی کہ میں قرآن و سنت اور آریخ کو عوامی خواہشات اور جذبات کے مطابق بیان کروں بلکہ اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ زمانے کا رخ تھا کت کے مطابق پھیر دوں جمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چلو تم اوھر کو ہوا ہو جدھرکی 'بلکہ جمیں تو تھم یہ ہے دوں جمیں یہ حکم نہیں دو جھم کے جو جو کہ والو جدھرکی 'بلکہ جمیں تو تھم ہے ہے کہ چلاؤ تم اوھرکو حق ہو جو جو کو ہوا ہو جدھرکی 'بلکہ جمیں تو تھم ہے ہے کہ چلاؤ تم اوھرکو حق ہو جو جو کو ہوا ہو جدھرکی 'بلکہ جمیں تو تھم ہے ہے کہ چلاؤ تم اوھرکو حق ہو جو جو کو ہوا ہو جدھرکی 'بلکہ جمیں تو تھم ہے کہ جاتو تھا ہو جدھرکی کا رخ حقائق کے مطابق ہو جو جو کہ جو کہ جاتو تھا ہو جدھرکی کے جلاؤ تم اوھرکو حق ہو جو جو کو ہوا ہو جدھرکی کے جلاؤ تم اوھرکو حق ہو جدھرکو

محبت کا فرق اور جب ہم حقائق کو برسر منبربیان کرتے ہیں تو ہمیں آل رسول کا وشمن ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے حالا نکہ ہم تو آل رسول کے دلدادہ اور نام لیوا ہیں ' ہمیں اہل بیت سے محبت ہے

ہمیں حضرات حسین اے محبت ہے

جمیں کربلا کے مظلوموں سے محبت ہے

لين ماري اور تمهاري محبت ميس آسان ' زمين كا فرق ہے '

تہماری محبت تہیں جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتی ہے ہماری محبت ہمیں بچ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔

تمهاری محبت تنهیس خنجر زنی اور سینه کوبی کا سبق دیتی ہے ہماری محبت ہمیں مبرو شکر اور دعائے مغفرت کا ورس دیتی ہے۔

تمهاری محبت تمهیں مجلس آرائی اور دوکانداری کا راستہ دکھاتی ہے۔
ہاری محبت جمیں کفرے معرکہ آرائی اور جان ناری کی راہ دکھاتی ہے تمهاری محبت تعزیہ داری اور محوروں کی پرستش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ہماری محبت ' دینداری اور محوروں کی پرستش کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ہماری محبت ' دینداری اور رب کی عبادت کی صورت میں جلوہ کر ہوتی ہے۔

تہاری محبت حمیں دوسرے محلبہ کا بغض سکھاتی ہے ماری محبت ، جاناران نبوت کے قلبی تعلق کو بدواتی ہے۔

تمهاری محیت چوراہوں بازاروں میں خونین منظر دکھاتی ہے ہماری محبت تشمیر اور افغانستان کے لالہ زاروں میں شمادت کے پھول کھلاتی ہے۔

ہم نے تیر کرلیا ہے کہ ہم جھوٹ کا پردہ چاک کرکے رہیں گے اور پروپیکنڈا کی دیوار کو ڈھاکر دم لیں گے۔

بسلا بروپیکنڈا سب سے بہلی بات جو ہمارے ذہنوں میں بھما دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ محرم الحرام ماتم اور تعزیہ داری کا ممینہ ہے اور بہت سارے بدبخت تو شاید اسے منوں ممینہ سمجھتے ہیں اس لئے اسی مہینے میں شادی بیاہ کو جائز نہیں جانتے حالاتکہ سلمانوں کے نزدیک ہی مہینہ بڑا محترم اور بڑی عظمت والا ہے محرم کا تو معنی ہی عظمت و حرمت والا ہے اور چوتکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اس لئے ہم اے بڑی برکت والا مہینہ شار کرتے ہیں اور دل ہے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ مہینہ مارے لئے خرو برکت کا باعث ہو

حنور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ہرمینے کے شروع میں چاند طلوع ہونے پر ہمیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اُللّٰہُمَّ اُبلَّہ عَلَیْنَا بِالْاَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلاَمَةِ وَ الْإِسلاَمِ دُنِی وَ دُنْہِکَ اللّٰہِالاَلُّ دُشِدٍ وَ خَمَد (٩)

(ائے اللہ! اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ طلوع فرما اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے ' یہ رشد اور خیر کا چاند ہے)

یماں " چاند ہے "کا معنی بھی ہو سکتا ہے اور " چاند ہو "کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے جس نے عمدا " " ہے "کا ترجمہ لیا ہے صرف یہ بتانے کے لئے کہ اللہ تعافی کی جانب سے ہر ممینہ ' ہر ہفتہ اور ہردن ' خیر و برکت کا ممینہ ' ہفتہ اور دن ہے ان جس سے کوئی بھی منحوس نہیں ہے ' ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ محرم الحرام کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبار کباو دیجاتی اور خوشی کا اظہار کیا جاتا لیکن ہمارے ہاں ایک مخصوص مکتبہ فکر کے زیر اثر اس مینے میں نالہ و شیون کیا جاتا ہے ماتمی مجلسیں بپاکی جاتی ہیں ' سینہ کوئی اور نوحہ خوانی ہوتی ہے کالا لباس بہنا جاتا ہے اور رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور رہے و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور رہے و غم کا اظہار کیا جاتا ہے اور سے کوئی اور قومہ الحرام کو حضرت حسین کی شمادت کا واقعہ فا جھ چیش آیا حالا تکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شمادت دنج و غم کی چیز شمار ہمی کرتے تھے نہیں ہے بلکہ یہ تو وہ مقام بلند ہے جس کی آرزو سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے نہیں متول ہیں ان ہیں سے ایک دعا یہ ہے۔

اً للهم إني السُنك شَهَا كُهُ فِي مَبِيلِكُ (الديس تيرك رائع من شادت ك

درخواست کرنا ہوں) 🕆

ایک ووسری حدیث میں ہے آپ نے فرمایا

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا دل جاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کے راستہ میں شہید کیا جاؤں پھر کے راستہ میں شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں پھر شہید کیا جاؤں ہو شہید کیا جاؤں ا

امپرالمومنین حفزت عمرین خطاب " یہ دعا مانگا کرتے ہے۔ " اَلَّلُهُمَّ اَوْزُ قَنِی شَهَا دَةَ لِی سَبِیلِکَ وَ مَو تاً بِہلَدِ رَسُولِکَ "

(اے اللہ مجھے اینے رائے میں شمادت اور اینے رسول کے شرمیں موت عطا فرما)

تو شمادت تو ایک قابل فخرمقام ہے جن کو یہ مقام مسیر آجائے ان کو واہ واہ کہنا چاہئے ان کو واہ واہ کہنا چاہئے ان پر کرنا چاہئے جن کو نہ تو مقام شمادت میسر آیا ہے اور نہ تی ان کے ول میں اسے حاصل کرنے کی خواہش اور آرزو ہے رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرنان ہے۔

جس محض کی موت اس حال پر آئی کہ اس نے نہ جماد کیا ہو نہ اس کے ول میں جماد کا شوق پیدا ہوا ہو اس کے ول میں جماد کا شوق پیدا ہوا ہو اس کی موت ایک تتم کے نفاق پر واقع ہوئی)

رب كريم نے شمداء كے بارے ميں فرايا ہے " و لا تقولو العن يقتل فى سَبِيلِ اللّٰهَ اُسُو اَتُ بَلُ اَحْمَاءُ وَ لَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ (١٠)

(اور جو الله کی راه بین قل کے جائیں انہیں مردہ نه کھو بلکه دہ تو زندہ ہیں محرتم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے)۔

شخ سعدی نے شاید ای آیت کا مغموم بیان کیا ہے۔

نوحہ لائق نیست برخاک شہیدان زائکہ ہست۔ کمترین وولت ایشاں بمشت برتریں اردو کے ایک شاعرنے بھی بہت خوب کما ہے ۔

> حسین فرندہ ہیں جست میں چین کرتے ہیں حسد ہے ان کو جو شورو شین کرتے ہیں

خوشی ہے ان کی جو خوش ہیں وہ غم سے ہیں آزاد جو ان ہے جیں آزاد جو ان سے جلنے ہیں دن رات بین کرتے ہیں اور سیاب اکبر آبادی نے خوب کیا ہے ۔

منكر اين ماتم نبيس كرتے 8 حاويد كامياني قرون اولى كے ملمانوں كے دلوں ميں شمادت كے بارے ميں جو جذبات تھے ان کے بارے میں سرت کی کتابوں میں ایک عجیب واقعہ منقول ہے ہوا بوں کہ غزوہ احد میں جبار بن سلمی نے جو کہ کافر تھے حضرت حرام بن ملحان کو شہید کرویا ' مقام شمادت پر فائز ہونے سے پہلے جبکہ اعلی زندگی کے آخری چند سانس باتی تے ان كى زبان سے يد يادگار الفاظ نكل كئے " فزت و رب ا كعبت " (رب كعبه كى فتم ميں تو کامیاب ہو گیا)جبار بن سلمی کو برا تعجب ہوا کہ یہ عجیب انسان ہے میں نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھے، میں نے اس کے بچوں کو بیٹم کر دیا ہے ، میں نے اس كى گھروالى كو بيوگى كے داغ سے داغدار كر ديا ہے ميں نے اس كے والدين كا سارا چین لیا ہے اور میہ کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا ' اس نے دوسرے مسلمانوں سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اے سمجھایا کہ جارے دین میں اللہ کی رضا کے لئے جان قربان کر دیتا بہت بردی کامیابی ہے بات دل سے نکلی تھی دل ہی میں بیٹھ مئی " از دل خیز د بردل ریزد " اس نے کها جس کا سیابی کی خاطر حرام بن ملحان نے جان قربان کی ہے اس کامیابی کا راستہ مجھے بھی دکھا دو چنانچہ وہی شخص جو پچھ ہی دریہ پہلے اپنی کوارے ایک مسلمان کی گردن کاف رہا تھا اس کی اپنی گردن کو مقتول کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ نے اسلام کے سامنے جھکا دیا اور اسلام کا باغی محرکا سابی بن گیا۔ (۱۱)

شمادت کی اس عظمت کی وجہ سے حضرت خالد بن ولید الشکر کفار کو خطاب کر کے

کما کرتے نے " ظالمو! تہیں شراب اتن محبوب نہیں جتنی ہمیں اللہ کے راسے میں موت محبوب ہے "۔

تو شمادت تو الی چیز نہیں کاس بررم وغم کا اظمار کیا جائے ماتم کیا جائے یا انگاروں پر رقص کبل کیا جائے۔

کس کس کا ماتم کریں دو سری بات یہ ہے کہ اگر شہیدلاک ماتم کی اجازت ہوتی تو سال بھرکے دنوں میں ہمارا کوئی بھی دن ماتم سے خالی نہ ہوتا اللہ کے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لئے جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اتنی قربانیاں کسی قوم نے اپنے ندہب اور دھرم کی حفاظت کے لئے نہیں دیں اگر تاریخ کھنگالی جائے تو سال بھر اپنے ندہب اور دھرم کی حفاظت کے لئے نہیں دیں اگر تاریخ کھنگالی جائے تو سال بھر ش کوئی مہینہ کوئی ہفتہ بلکہ کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جس میں شمادت کا کوئی واقعہ یا رنج و الم سے بھرپور کوئی سانحہ پیش نہ آیا ہو اگر ہم ہر ایک کا ماتم کرنے گئے تو پھر تو مارے لئے ماتم کے سواکوئی دو سراکام کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا۔

اگر جمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو جم بارہ رئیج الاول کو ضرور ماتم کرتے کیونکہ اس دن مرکار دو جمان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہے اور آپ کی رحلت سے بڑا صدمہ امت کے لئے کوئی نہیں ہو سکتا یہ دن تو واقعی مینہ منورہ میں رنج و الم کا دن تھا صحابہ فرماتے ہیں جمیں اس دن ہر چیز آریک نظر آتی تھی ' حضرت عمر جیسا جری انسان ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔

اگر ہمیں ماتم کی اجازت ہوتی تو ہم کیم محرم الحرام کو ضرور ماتی مجلسیں برپا کرتے کیونکہ اس دن خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق شہید ہوئے تھے جن کے بارے میں کما باتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو کفر کا نام و نشاں مث جاتا جن کے بارے میں اللہ کے نی نے فرمایا '' اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے '' جن بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا '' اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے '' جن کے دور میں بائیس لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا اگر ہم سوگ منا کتے تو ہم اٹھارہ ذوالحجہ کو ضرور سوگ مناتے کیونکہ اس دن داماد نبی 'خلیفہ راشد ' جامع القرآن 'کائل المیاء کو ضرور سوگ مناتے کیونکہ اس دن داماد نبی 'خلیفہ راشد ' جامع القرآن 'کائل المیاء و اللا کمان حضرت عثمان بن عفان 'کو تقریباً بچاس دن کے محاصرے کے بعد انتمائی

مظاومیت کے عالم میں شہید کیا گیا ان کا خون ای قرآن کے اوراق پر گرا جے انہوں نے بوی اختیاط اور محبت و عقیدت کے ساتھ جمع کیا تھا 'ان پر ای کویں کا پائی بند کیا گیا جے خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے لئے وقف کیا تھا 'ان پر ای محبد کے دروازے بند کر دیئے گئے جس کی توسیع انہوں نے اپنے ذاتی مرائے سے ذمین خرید کرک تھی 'جس شہید مظلوم نے جان تو وے دی گرنہ تو طاقت کے باوجود مدینہ منورہ کی سر زمین پر باغیوں کا خون گرانا گوارا کیا نہ مدینہ سے جدائی اختیار کی ' بے وہی عظیم فرضیت ہیں جن سے آسان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔

اگر سینہ کوئی کی اجازت ہوتی تو ہم اکیس رمضان المبارک کو لازہ " ایٹ سینوں کو بیٹ بیٹ کر لہولمان کر ویتے کیونکہ اس دن حضرات حسین کے والد سیدہ فاطمہ " کے شوہر ' حضور کے دور ابتلاء کے ساتھی اور بچا زاد بھائی ' فلیفہ راشد ' اسد ' اللہ الفالب ' حضرت علی " بن ابی طالب شہید ہوئے اگر تعزیہ کی اجازت ہوتی تو ہم حضر الفالب ' حضرت علی شبن ابی طالب شہید ہوئے اگر تعزیہ کی اجازت ہوتی تو ہم حضر الفالب ' حضرت میں چھلک پڑی تھی ۔ یہ تو تا کہ تعزیہ ضرور نکالتے جن کی دردناک شادت پر چشم نبوت بھی چھلک پڑی تھی اللہ کی المحق کی ایوں مثلہ کیا گیا تھا کہ بچائی نہ جاتی تھی ' ناک کان کاٹ رہے گئے ' کی اندن مبارک کا یوں مثلہ کیا گیا تھا کہ بچائی نہ جاتی تھی ' ناک کان کاٹ رہے گئے ' بیٹ چاک کی کیا گیا کی المحق مقلہ زاد بھائی بھی شے ادر رضائی بھائی بھی شھے۔

آگر جمیں نوحہ خوانی کی اجازت ہوتی تو ہم حضرت سمیہ ادر ان کے شوہر حضرت

یا سرکی مظلوبانہ شادت پر نوسے اور مرشیے منرور پڑھتے جن کی مظلومیت کے تھیں ۔

یہ ہمی دائنوں کو پسینہ آجا آ ہے سنگدل ابوجیل نے اسلام کی اس پہلی شمیدہ ۔

سینے سی نیزہ مارا جو پشت کے پار ہو ممیا مگر واہ رے صنف نازک کی سرآج تیری استقامت ایکہ تو نے اتنا برا علی ہو رکر لیا محراسلام کا دامن نہ چھوڑا

اور حسنرت یا سرکے بارے میں کما جاتا ہے کہ اسکے باتھ پاؤں جار طاقتور اونوں سے بندھ کر ان کو مخالف سمت دوڑا دیا گیا جس سے ان کے جسم کے پرفچے آڑ سکئے۔ جذبات اور فرمودات بقین کرد جب ہم اسلام کے ان مظلوم شمیدوں کے جذبات اور فرمودات بقین کرد جب ہم اسلام کے ان مظلوم شمیدوں کے

واقعات را سے ہیں تو ہارے سینول میں جذبات مجلنے لکتے ہیں ہاری آ محمول سے آنسو تھیلکنے کتلتے ہیں محر جب حارے ہاتھ سینہ کوئی کے لئے اشمنا جاہتے ہیں اور حاری زبائیں نوحہ خوانی کے لئے کھلنے پر آبادہ ہوتی ہیں تو ہمیں ایک دم اللہ کا وہ قربان یاد آجا آ ہے جو اس دقت نازل ہوا تھا جب معزت حزو کی نعش مبارک و کھ کر سید الكونين ملى الله عليه وسلم يرغم كا بهاڑ ٹوٹ برا تما اور آپ نے فرط غم اور جوش انقام سے فرایا تھا اگر ایکے سال ہمیں کفار پر غلبہ نعیب ہوا تو ہم ان کے سر آدھوں کے ساتھ میں سلوک کریں مے ' تو ان دو آنتوں نے آپ کی آتش حزن و انقام کو بچھا دیا اور شداء پر اظهار غم سے منع فرما دیا

اور اگر بدله بو تو اتنای بدله لو جنتی مُا عُوْرِقَبْتُمْ إِبِ وَ لَئِنْ صَبُوْ تُكُمّ كَ مَ يَرَ كُنّ ي كُن اور أكر مبركرد تو وہ مبر کرنوالوں کے لئے بہت ہی اچھا ہے

وَ إِنْ عَالَبْتُمْ فَعَا تِبُو الْمِثْلِ لَهُوۡ خَيُرُ لِلۡصَّٰلِينِينَ ۞

وُ امْبِيرُ وَمَا مُبْرُكُ إِلاَّ بِاللَّهِوَ لَا تَعْزُنْ عَلَيْهِمْ اور صبر كرد اور آب ے مبرنہ ہوگا. مگراللہ ہی کی مددے اور (ان شمدائے احد).

کو۔ (۱۲)

ان کے علاوہ بہت ی آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی مجی ہے اور حضور آكرم ملى الله عليه وسلم كے فرمودات بعى بهت زيادہ بين بم ايك طرف ابے جذبات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اللہ اور رسول کے فرمودات پر تظروالت میں تو ہارے لئے اپنے جذبات کو قابو رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔

مأتم كى حرمت اور فرمودات بعى ايسے بيل كه جن سے واضح طور پر ماتم اور نوحه خوانی کی حرمت ثابت ہوتی ہے '

حفرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حفرت زینب بنت رسول الله صلی علیہ وسلم فوت ہو گئیں 'عورتیں رونے گئیں ' حضرت عرف انسیں کوڑے سے روکنے لگے تو حضور عليه اسلام نے حضرت عمر کو پیچے بٹالیا اور عورتوں سے مخاطب ہو کر قرمایا إِنَّا كُنَّ وَ نَعِينَ الشَّيطَانِ ثُمَّ قَالَ ، مَهُ مَا كُلْنُ مِنَ الْعَينَ وَمِنَ الْقَلْبِ فَمِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَمِنَ اللَّيسَانَ فَمِنَ الشَّيطَانِ ( - ١٣) وَمِنَ اللَّيسَانَ فَمِنَ الشَّيطَانِ ( - ١٣) بَمَ شَيطَانَ كَى مَى جَحْ يَهَا كَانَ مِنَ الْهَا جَبِ عَم مَمْ آكمَهُ اور ول سے ہو تو الله عزو جل كى جانب سے ہو تا ہے اور رحمت ہے اور جب باتھ اور زبان سے (اس كا اظهار) ہوئے گئے تو شیطان كى طرف سے ہو تا ہے۔

حفرت مغیو بن شعبہ فراتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سا آپ فراتے تھے۔ رور رزی وربی مراب رائ

مَنْ نِيحَ عَلَيهِ لِمُعَلَّدُ بُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ

جس پر بین کیا جا آ ہے اسے بین کی وجہ سے عذاب دیا جا آ ہے۔

حفرت عبدالله بن معود عدرايت ب

قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ مَلَّى، النَّهُ عَلَيهِ وَسُلَّمَ لَيسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُلُورَ وَ شَقَّ الْجَيُوبَ وَ رَعَابِدَ عَوَى الْجَاهِلِيَّةِ (٣)

ترجمہ رسول النّد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری جماعت سے نہیں جو منہ اور سینہ پیٹے اور گریبان بھاڑے اور جالمیت کی طرح بین کرے

حفرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں۔

لَعَنَ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم النَّايْحَتُهُ وَ الْمُسْتَمِعَتُه (١٥)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بين كرنے والى پر اور بين سننے والى پر لعنت فرمائى

شعیوں کی کتاب " من لا محفرہ الفقیہ " ۔ ۱۳۲۱ میں حضرت علی " ہے روایت ہے " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم ہے اور اس کے شنے ہے منع فرمایا ہے " رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم ہے اور اس کے شنے ہے منع فرمایا ہے " (۱۱) امام محمد باقر روایت فرماتے ہیں " حضور علیہ السلوذ و السلام نے حضرت فاطمہ " (۱۱) امام محمد باقر روایت مو جاؤں تو ماتم میں چرہ نہ نوچنا بال نہ بجمیرتا اور ہائے ہائے کے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو ماتم میں چرہ نہ نوچنا بال نہ بجمیرتا اور ہائے ہائے

ے نہ رونا اور مجھ پر بین کرنے والیوں کو نہ بانا " (۱۷) (قال عَلِی وَ الْمُومِنِينَ فَيَماَ عَلَمَ لِا صَعِلِهِ لاَ تَلْبَسُو السَّودَ فَاِنَّه لِبَلَسُ فِرْعُونَ) (من لا يحفره الففيد)

حضرت علی " نے اپنے ساتھیوں کو بیہ سکھایا کہ تم کالا لباس نہ پہننا کیونکہ وہ فرعون کا لباس ہے۔

دو مرا پرد پیگندا دو مرا پرد پیگندا جو مسلسل کیا گیا ہے وہ واقعہ کربلا کی جزئیات اور تفصیلات کے حوالے ہے ہاں واقع کی بنیاد پر موضوع روایات اور جموفی کمانیوں کے اسے ردے چڑھائے گئے ہیں کہ اصل واقعہ اور حقیقت چمپ گئی ہے بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ انہوں نے سانحہ کربلا کے ڈاعڈے حضرت ابو کی صدیق اور حضرت عرکی خلافت سے جا ملائے ہیں ایسا ہی ایک رو سیاہ اور شقی القلب شاعر کمتا ہے۔

فرزند فاطمہ کا ہے کربلا ٹھکانہ۔۔۔ قبضہ کیا فدک پر یاروں نے عاصبانہ مولا علی کے حق پر چھاپہ عمرنے مارا۔۔۔۔ اتنی سی بات کا ہے کرب و بلا فسانہ ان جیسے دروغہ کو اور کپ باز شاعروں کے بارے میں مولنا حالی نے خوب کما ہے

> عبث جھوٹ بکنا اگر نا روا ہے بری بات کہنے کی گر کچھ سزا ہے تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے مقرر جمال نیک و بد کی جزا ہے

گنگار وال چھوٹ جائیں گے سارے جنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے لیکن وہ جو کما جاتا ہے ناکہ ظلم آخر ظلم ہے بردھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو شیعہ حفزات میں بھی پچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ احساس ہوا کہ واقعہ کریلا میں جھوٹ کی آمبزش پچھ زیادہ ہی ہوگئی ہے انہی میں سے ایک نے اپنی کتاب " مجابد اعظم" میں کریلا کے پیچیس مشہور قصول پر شدید تنقید کی ہے اور متعدو کو سمرے سے غلط اور بے بنیاد بتایا ہے اور صاف صاف اقرار کیا ہے کہ ذاکوں نے رونے رلانے کے لئے بے سرویا قصے مشہور کر رکھے ہیں (۲۰)

اصل حقیقت ہم نے بوری ریانتداری کے ساتھ جہاں تک غور و نکر اور مطالعہ کیا ہے ہم اس نتیج پر بنچ ہیں کہ سانحہ کرطا اغیار کی سازشوں بالخصوص بیودیوں کی مجرمانہ ذہنیت اور بروپیگنڈا کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہوا۔ میں اس وعوے کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کرنا جاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے غلبہ کے نتیج میں سب سے زیادہ نقصان یمودیوں کا ہوا تھا ان سود خوروں نے عرب کی تباہ حال معیشت کو اینے سودی پنجوں میں جکڑ رکھا تھا ' مدینہ پر تو محویا ان کی بلا تاج و تخت حكران تھى مدينہ كے قريب كے محلول ميں يبوديوں كے تمن طبقے رہتے تھے جو بہت طاقور تھے ' بنو تینقاع ' بنو نضیراور بنو قربظہ ' ان کی گڑھیاں تھیں مضبوط قلع تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینہ آتے ہی مینہ کے یمودیوں اور مشرکوں سے آیک تحریری معابدہ کر لیا تھا مگر انہوں نے تہمی اس معاہدہ کی پاسداری نہ کی وہ ہمیشہ خفیہ سازشیں کرتے رہے جنگ احد اور احزاب میں ان کی سازشیں سب کو معلوم ہیں ' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو انہوں نے شہید کرنے کی سازش کی بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کما جاتا ہے کہ زہر خورانی کے تیجہ میں ہوا جو ایک بہودی نے وعوت کے کھانے میں ملا ویا تھا بالا خر ان کو جزیریہ العرب سے انتمائی ذات کے ساتھ نکانا ہوا 'حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو خیبر میں رہنے کی اجازت رے وی تھی لیکن حضرت عمر فی تھ آکر ان کو خیبرے بھی نکال دیا ان کے ولول میں غیظ و غضب کی جو آگ شروع ہی ہے بھڑک رہی تھی اس میں مزید تیزی آگئ-حضرت ابوبكر مل وور خلافت تو يوشي مختصر تها اور حضرت عمر فاروق كو الله تعالى

نے جو رعب ' دید اور بیب عطا کی تھی اس کی بناء پر یہودیوں کو سامنے آنے کی جمی جرات نہ ہوئی بس وہ پس پردہ رہ کر سازشیں کرتے رہے اور اننی سازشوں کے نتیج میں حضرت عمر فاروق شہید ہوئے ' ابو لو لو فیروز پاری جو ایک ایرانی غلام تھا اس نے آپ پر کاری وار کیا ' اس کی پشت پر ایک ایرانی جرشل جرمزان تھا اور یہ پوری کی آپ پر کاری وار کیا ' اس کی پشت پر ایک ایرانی جرشل جرمزان تھا اور یہ پوری کی پوری ایرانی سازش تھی اور یہ بات نوٹ کر لیس کہ اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں ایران کے مجوسیوں اور یہودیوں نے بیشہ آپس میں تعاون کیا ہے۔

عبداللہ بن سیا صرت علی چو تکہ انتائی نرم مزاج اور برد بار انسان سے اس اللے ان کی خلافت کے آخری دور میں عبداللہ بن سیا یبودی اٹھا اس کے ول میں جوش تھا اس کے وفر کیا تھا ، جوش تھا اس کے وفر کیا تھا ، موقع اور کل مجانیا تھا اس نے بظاہر حضرت علیان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور موقع اور کل مجانیا تھا اس نے بظاہر حضرت علیان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اور میر انتائی عیاری کے ساتھ ذہنوں کی تخریب کاری میں مصوف ہو گیا اس کا ہروقت کا سبق تھا کہ بنو ہاشم کے حقوق سب سے بردھ کر ہیں لیکن خلافت علیائی کے زمانے میں سبق تھا کہ بنو ہاشم کے حقوق سب سے بردھ کر ہیں لیکن خلافت علیائی کے زمانے میں حکومت میں ان کا وہ حصہ نہیں جو بنو امیہ کا ہے یہ بردھتے جاتے ہیں وہ گھٹے جاتے ہیں موقی ہوتے جاتے ہیں اس کی باتیں رفتہ رفتہ لوگوں کے یہ قوی ہوتے جاتے ہی وہ کرور ہوتے جاتے ہیں اس کی باتیں رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں جن کو ابھارنے کے لئے کی جاتی تھیں۔

پھراس نے ایک نیا عقیدہ پیش کیا وہ یہ تھا کہ مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بیس دوبارہ تشریف لائیں گے ، عبداللہ بن سباکی آواز الی نہ تھی کہ جو کانوں تک جاکر یو منی چلی آتی بہت سے سادہ لوح اس عقیدہ کو ماشنے گئے جب اس نے دیکھا کہ مجھلیاں چارہ کھانے کے دوڑتی ہیں تو وہ مسلسل کئی عقائد پیش کرنے لگا اس نے محملیاں چارہ کھانے کے لئے دوڑتی ہیں تو وہ مسلسل کئی عقائد پیش کرنے لگا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کے ہر پنجیبر کا ایک وصی اور وزیر ہوتا ہے جو شبوت کا راز دار ہوتا ہے حضرت موئ علیہ اللہ علیہ وسلم حضرت موئ علیہ السلام کے راز دار یوشع بن نون تے مزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے راز وار اور وزیر حضرت علی جیں اس نے اپ عقید تمندوں کے ذہوں میں ڈالا کہ توحید اور رسالت کے ساتھ امامت کا مانتا بھی فرض ہے بعض کے کان میں یہ بھی کمہ ویتا تھا کہ حضرت علی ہے جو کرایات صادر ہوتی ہیں وہ انسانی قوت سے بالاتر ہیں 'جناب امیر پکر انسانی میں خدا ہیں ایسے ویسے نہیں کہتا ہوں ذاتی الهام کی بتا پر کہتا ہوں۔

تو مندار کہ این قصہ زخود می گویم۔ گوش نزدیک بہم آرکہ آوازے ہست بید اس کا ٹرمی کارڈ تھا (۲۱)

ابن سبا پہلے زین مُول لیتا تھا پھر قدم بدھا تا تھا جب ذرا زین ہموار اور مضبوط پائی اور نے معتقدوں کی تعداد بڑھ می تو اس نے کانوں میں پھوتک ویا کہ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے خلیفہ ہونے کی وصیت فرما گئے ہیں ان کو خلیفہ اول ہوتا چاہئے تھا ابو بکر و عمر (نعوذ باللہ ) عاصب سے صحابہ لالج میں آکر مرتد اور کافر ہو گئے تھے ان پر تیرا کمنا چاہئے ' ابن سبا تیرا کا موجد ہے کتا تھا اب بھی پچھ گیا نمیں ہے موجودہ خلیفہ (حضرت علمان) کو قتل یا معزول کرکے حضرت علی کو خلیفہ بنا دینا چاہئے۔ اور پھر موجودہ خلیفہ را بیدا کے اور پھر اس شخص نے بھرہ 'کوفہ ' دمشق اور مصر جاکر اپنے ہم خیال پیدا کئے اور پھر الیے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت علی کی مظلوبانہ شہادت کا سانحہ و قوع پذیر ہوا۔

خلافت علی خصرت عان کی شمارت کے بعد مصرت علی خان ہوئے انہوں نے تیرے روز علم دیا کہ جو عرب کوفہ 'بھرہ اور مصروغیرہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں لیکن ابن سبا اور اس کے گروہ نے صاف انکار کر دیا حقیقت میں یہ وہ لوگ تنے جو اپ کو حضرت علی کا شیدائی ظاہر کرتے تنے لیکن ان کے کمی حکم یہ وہ لوگ تنے جو اپ کو حضرت علی کا شیدائی ظاہر کرتے تنے لیکن ان کے کمی حکم کی فیل نہیں کرتے تنے اگر آپ گری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یقیتا " کی فیل نہیں کرتے تنے اگر آپ گری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یقیتا " کی فیل نہیں کرتے تنے اگر آپ گری نظر سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ یقیتا " ایک فیل نامی بین بین مواقع پیش آئے جب سلے کی مواقع پیش آئے جب سلے کے امکانات ظاہر ہوئے گر سبائی دوران جنگ ایسے کئی مواقع پیش آئے جب سلے کے امکانات ظاہر ہوئے گر سبائی

ذہنیت نے ان امکانات کو انتمائی عیاری کے ہ ساتھ معدوم کر دیا ایسا بھی ہوا کہ صلح کے امکانات دیکھ کر ان سبائیوں نے رات کی ہیں کی ایک لئکر پر جملہ کر دیا اس لئکر دالوں نے سمجھا کہ ہم پر زیادتی ہ وئی ہے جب صلح کی بات چل رہی تھی تو دسرے لئکر دالوں کو جملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی چنانچہ انہوں نے بھی جوابی جملہ کر دیا اور دونوں لئکروں میں وہ کراؤ ہوا کہ ہزاروں کلمہ کو خون میں نما گئے ' ظاہر ہے جب جگ چھڑ جاتی ہے تو یہ تحقیق ت کرنے کی فرصت کے ہوتی ہے کہ ابتدا کس جانب ہے ہوئی ہے ' جنریات تو پہلے ہی جوالہ کھی ہے ہوتے ہیں ' طبیعتوں میں بجان جانب ہوئی ہے ' جنریات تو پہلے ہی جوالہ کھی ہے ہوتے ہیں ' طبیعتوں میں بجان اور جوش تو پہلے ہی ہے ہوت ہیں کی ہوتی ہے کہ حملے کا جواب اور جوش تو پہلے ہی ہے ہوتا ہے اس وقت تو سوچ بس کی ہوتی ہے کہ حملے کا جواب پوری شدت سے دیا جائے۔ اینٹ کے جواب میں پھر برسائے جائیں ' جنگ جمل میں بھی اس سبائی ٹولے نے مصالحت کے بھینہ کی صورت پیش آئی اور جنگ کی صفین میں بھی اس سبائی ٹولے نے مصالحت کے بھینہ کی صورت پیش آئی اور جنگ کی صفین میں بھی اس سبائی ٹولے نے مصالحت کے بھینہ کی صورت پیش آئی اور جنگ کی صفین میں بھی اس سبائی ٹولے نے مصالحت کے نواب کو سبو تا ڈرکر دیا

خلافت حمین میں واقعات کو انہائی اختصار کے ساتھ آگے ہوھا رہا ہوں آگہ واقعہ کربلا کاپور الیں مظریجی آپ کے سامنے آجائے جب حضرت علی کو ان کے اپنے بی گروہ کے عبدالرحمن بن مہلم نے شدید زخمی کر دیا تو انہوا یا نے جام شمادت نوش کرنے سے پہلے حضرت حسن کو نماز کے لئے، اپنا جانشین مقر بر کر دیا (اور ایبا کرنا اس وقت خلافت کے اشخفاق کی طرف اثبارہ ہوتا تھا)اس کے ساتھ ساتھ انہیں حضرت معاویہ سے صلح کی ترغیب بھی وی تاکہ امت میں اتحاد کی فیضا پیدا ہو (۲۲)

یہ تو آپ نے سابی ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت حسن کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی تھی کہ میرے اس بیٹے ۔ کے ذریعے اللہ تعالی ایک وقت میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں مسلمانوں کے دو گروہوں میں مسلمانوں کے دو گروہوں کو مسلمان قرار دیا ) یماں آپ کے ذہمن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا نے دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا ) یماں آپ کے ذہمن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضرت حسن کو صلح ہی کرنی ھی اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت ہی کرنی تھی تو بجر انہیں خلیفہ بنے کی کہا ضرورت تھی اس میں عمت یہ تھی کہ اگر

حفرت حن فورا ملح كر ليت تو انهي عراقيوں اور سبائيوں كى شديد مزاحمت كا سامنا كرنا برنا چنانچد انهوں نے عراقيوں سے اپنى خلافت پر بيعت تو لے لى ليكن اس كے ساتھ ان سے يہ عمد بھی لے ليا كہ جس سے ميں اڑائی كروں تم اس سے اڑائی كرو كے اور جس سے ميں ملح كوں تم بھی اس سے مسلح كو مح (١٣٣)

چنانچہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ساتھ ایک مخضری فر بھیڑ کے بعد ملے کر لی اور ان کے ہاتھ پر خود بھی بیعت کی اور اپنے بھائی حضرت حسین کو بھی بیعت پر آمادہ کرلیا '

شیعہ حفرات کی مشہور کتاب " رجال کفی " میں ہے کہ حفرت حن ہے ملے
کرنے کے بعد حفرت معاویہ " کو کوفہ آنے کی دعوت دی جب وہ کوفہ آئے تو انہیں
حفرت علی " کی جامع مجد میں لے محے فکجکسکہ عکلی مِنْبُوِ ایک (پرانہیں اپنے ایا کے
منبریر بٹھایا) اور خود نیچ بیٹے۔

فَقَامَ وَ خَطَبَ فَهَا يَعَدُ أَمَامِ النَّاسِ ثُمَّ نَظَر إلى الْحَسَينِ فَهَا يعد،

مجر کھڑے ہو کر خطبہ دیا صلح کا اعلان کیا اور سب لوگوں کے سامنے حضرت معادیہ " کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہاتھ پر بیعت کرلی ہے۔

اس موقع پر حضرت حسن کے ساتھ ان کی فوج کا کمانڈر انچیف قیس بن سعد بھی موجود تھا فوجی آدی تھا دماغ ذرا گرم تھا وہ خاموشی سے بیٹھا تھا اس کتاب میں ہے

كُمُّ نَظُرُ إِلَىٰ قَيسِ بِنِ سَعدِ بِنِ عُبَا دَه فَقَالَ تُم فَبا بِعدُ فَانَّدا ملَّنِي

ترجمد پھر قیس بن سعد بن عبادہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور بیعت کرو کیونکہ معاویہ میرے امام ہیں۔

ب بات شیعه کی کئی کتابوں میں موجود ہے (۲۴)

سبائی ٹولہ اس مصالحت کو ہضم نہ کر سکا اور وہ حضرت حسن کی تذلیل و تحقیرے ہمی باز نہ آیا چنانچہ ان کا ایک لیڈر سلیمان بن مرد حضرت حسن کے پاس آیا اور ان

ت کے کہنے لگا " السلام علیک یا خل الموسین " آپ نے فرایا " و عنیک السلام ! لیکن میں ان کو ذلیل کرنے والا نہیں ہول بلکہ ان کو عزت وینے والا ہول " میں نے لوگول سے قال و جدال کو دفع کیا واللہ ! اگر ہم بہاڑوں میسی فوج لے کر بھی مقالمہ کو نکلتے تب بھی کوئی قوت خلافت و امارت کو معاویہ" ہے تسیس روک سکتی تھی (۲۵)

ام میں بید ملح ہوتی تھی اور الام میں سیانیوں نے حفرت حسن کو زہر دے کر شہید کر دیا سامعین کرام آپ نے بھی اس تکتے پر بھی غور کیا کہ معموموں سے عبت اور اہل بیت سے عقیدت کے دعوے کرنے والے حفرت حسین کے یوم شادت پر تو پورے کل بیت سے عقیدت کے دعوے کرنے والے حفرت حسین کے یوم شادت پر تو پورے ملک کو بخار میں جلا کر دیتے ہیں لیکن حضرت حسن کی شادت کا کوئی خاص تذکرہ سفتے میں تمیں آیا ' آخر اس کی کیا وجہ ہے وجہ یی ہے کہ ان تو میں ایک ایک ایک اور المومنین سیجھتے ہیں۔

اس خلام آپ کہیں اس غلط منی کا شکار نہ ہو جائیں کہ سبائی کروہ یا سبائی فکر اور سوج ختم ہو گئی تقی بلکہ صرف یہ ہوا کہ وہ حضرت معاویہ کی کامیاب سیاست اور مالات کو ناموائق دیم کر زیر زمن بلے مجئے انہوں نے حضرت حسن کے انتقال آئے بعد حضرت حسن کو ورغلانا جا انہیں خطوط لکھ کر دعوت دی کہ ہم نے معاویہ کی بیعت مضرت حسین کو ورغلانا جا انہیں خطوط لکھ کر دعوت دی کہ ہم نے معاویہ کی بیعت کر لیں گے۔ فضح کر دی ہے آگر آپ کوفہ تشریف لے آئی تو ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔

یے عبارت جو میں آپ کو سانے والا ہوں یہ سینوں کی کمی کماب میں نہیں ہے بلکہ شیعوں کی کماب میں ہے۔

کا تب**و وفلہ عود الی الا ماوتہ فاہی لما کُلُن ب**ین**ہ و بین معا و ب**تہ من صلح حضرت حسین مکو کوفیوں نے خطوط لکھ کر اہارت کی دعوت دی محر انہوں نے اس میلح اور معاصدہ کے پیش نظرانکار کر دیا جو ان کے اور حضرت معاویہ کے درمیان تھی۔ (۱۹)

یزید کی ولی عہدی سبائی ٹولہ اور کوفہ کے ہرجائی جس کرور پہلو اور موقعہ کی

الاش میں تھے وہ ان کو اس وقت ہاتھ آگیا جب حضرت معاویہ نے مختلف محابہ اور

اسحاب رائے ہے مشورہ کے بعد یزید کو اپنا جانشین بنانے کا فیصلہ کرلیا میں اس موقع

پریزید کی طرفداری ہر گزنیس کرنا جاہتا لیکن چند پہلوؤں کی نشاندی ضرور کروینا جاہتا ہو۔

نسرایہ کہ صحیح بخاری کی کتاب الجماد میں ہے۔

قال النبی مبلی اللہ و علیہ وسلم اول جیش من استی بغزون ملینہ قیصر مغفود م ترجر۔ نی مبلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری امت کی پہلی فوج جو تیصر کے شر (تنطنطنیہ) پر جماد کرے گی ان کے لئے مغفرت ہے۔ (۲۷)

مغفرت کی ای بشارت کے پیش نظر قطنطنیہ کے جماد کے لئے تیار ہونے والے کشکر میں بڑے برے محابہ کرام نے شرکت کی تھی لینی حضرت ابو ابوب انصاری حضرت عبداللہ بن عرام حضرت عبداللہ بن عرام حضرت عبداللہ بن عرام حضرت عبداللہ بن عباس میں علی ۔

\* بن علی ۔

اور شاید آپ کو بید من کر تعجب ہو کہ اس الشکر کی قیادت بزید کے ہاتھ ہیں تھی۔ نہر ہو۔ معنرت مغیرہ بن شعبہ جو اصحاب شجرہ ہیں ہے ہیں اور جو حضرت علی ہے کہ مشرہ مامیوں میں سے بھے اور جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو بہت قریب ہے و کیھ چکے سے انہوں نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ بزید کو ول عمد مقرر کر دیں۔ ہمیں بھین ہے کہ ان کا مشورہ انتمائی اظامی اور دیانت پر منی ہو گا انہوں نے سوچا ہوگا کہ امت جو کہ پہلے ہی باہمی تصادم کے نتیج میں اپنی بہت ساری توانائی ضائع کر چک ہے کہ اس جو کہ بہلے ہی باہمی تصادم کے نتیج میں اپنی بہت ساری توانائی ضائع کر چک ہے کہ ان کی ایس دوبارہ بر سر بریکار نہ ہو جائے ابن ظدون کے بقول حضرت معاویہ نے ان کی رائے کو تیو ل، کر کے بزید کو ولی عمدی کے لئے ان لوگوں پر ترجع دکی جو اس کے رائے کو تیو ل، کر کے بزید کو ولی عمدی کے لئے ان لوگوں پر ترجع دکی جو اس کے زیادہ مستحق سمجھے جا بہتے سے 'افضل کو چھوڑ کر مغفول کو انقیار کیا ناکہ مسلمانوں میں زیادہ مستحق سمجھے جا بہتے سے 'افضل کو چھوڑ کر مغفول کو انقیار کیا ناکہ مسلمانوں میں جمیعیت اور انقال رہے جس کی شارع کے نزدیک بے عد اہمیت ہے (۲۹)

پریہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت تک دو سو صحابہ سے زائد ذندہ سے لیکن چند ایک کے سوا کی نے بھی بزید کی ولی حمدی کی مخالفت نمیں کی "کیا آپ ایک لیے کے لئے سوچ بھی سکتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ کسی لالج کی بناء پر دیا تھا یا اسنے سارے صحابہ کی زبان پر حضرت معادیہ نے خزانے یا شمشیر نے آلے لگا دیے تھے؟ حالتا و کلا جمیں تو اس سوچ سے بھی نفرت ہے کہ عرب و مجم سے تکرانے والے تیمرہ کرئی کے جاہ و جانل کو پیوند خاک کرنے والے "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ مثالی انسان کسی حرص یا خوف کی بناء پر کھمان حق کر لیتے تھے۔

تمبر ٣ - حضرت حيين كى انتائى مخلصانه رائے يه تقى كه باپ كے بعد بينے كى ولى عمدى يه اسلام كے شورائى نظام كے خلاف ہے كى رائے حضرت عبدالله بن زير ' عبدالله بن عمر ' عبدالله بن عباس كى تقى اور حضرت ابن عمر فى كما تھاكه كيا تم اور خلفاء راشدين كى سنت كى بجائے قيمرو كمرى كى سنت رائج كرنا چاہتے ہوكه باپ كے بعد بينا جانشين ہو ''۔

ہم المسنت و الجماعت کے لئے مشکل یہ ہے کہ ہم محابہ میں ہے کی ہم المسنت و الجماعت کے سکے مشکل یہ ہے کہ " السحقید کا ہوف بنانا جائز نہیں سمجھتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ " السحابتہ کلم عدول " اس مسلہ میں آگر ہم حفرت معاویہ " وضرت مغیرہ بھی شعبہ " اور خاموش برہنے والے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو بھی ہمارے لئے ایمان کی حفاظت مشکل ہوگی اور اگر حضرت حسین " اور ان کے ہم خیال محابہ پر تنقید کرتے ہیں تو بھی مشکل ہے اندا محابہ پر تنقید کرتے ہیں تو بھی مشکل ہے اندا محابہ کے انتائی محفوظ راست یہ ہے کہ ہم اس مسلہ میں سکوت انتیار کریں اور اگر

ہمیں کچھ کمنا بی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ بیہ کمہ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور ان کے ہم خیال محابہ سے اجتمادی غلطی ہو مئی تھی اور اجتمادی غلطی تو البی چیز ہے جو بی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ چھاج اور چھنی یاد رکھیں! اگر اس مسئلے کی آؤیں آپ حفرت معاویہ فی کروار کو چھوج کرویے ہیں تو پھر حفرت حسن اور حفرت حسین ہی کوفظ نہیں رہ سکیں سے کیو کھ انہوں نے ہی تو حفرت معاویہ کے باتھ پر بیعت کی تھی اور اس طرح ان کے اقدار کو استخام بخشا تھا پھریہ بات بھی قابل فور ہے کہ باپ کے بعد بیخ والی رسم پر آگر الجسنت اب کشائی کریں تو ان کو اس کا خن بھی پنچا ہے اس لئے کہ وہ عام طالت میں اس کو برگز مناسب نہیں سیجے کین اہل تشیع کو تو اس مسئلے پر اس کشائی کا برگز حق نہیں اس لئے کہ ان کے تو ذہب کی بنیاد تا ای پر ہے حضرت علی من کو وہ ظافت کا اولین حقدار اس لئے کہ ان کے تو ذہب کی بنیاد تا ای پر ہے حضرت من اور حضرت حسین کو بھی ای بنیاد پر وہ ظافت کا حقدار گروائے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی ای بنیاد پر وہ ظافت کا حقدار گروائے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی ای بنیاد پر وہ ظافت کا حقدار گروائے ہیں اس لئے تو ہم انہیں بڑے اوب سے کتے ہیں کہ " چھاج تو بر لے چھنی کیول بولے "

ي وقا كوفي

اس میں شک نمیں کہ سیدنا علی اور سیدہ قاطمہ کے لخت جگراور نواسہ رسول حضرت حسین کو بزید بن معاویہ کے مقابلہ میں صرف نبی فضیلت نمیں بکہ دبی فضیلت نمیں بکہ دبی فضیلت بھی عاصل تھی کیونکہ نمیں نفیلت کی اعارے دین بیں پچھ نیادہ ایمیت نمیں ہے مگر سائی گروہ نے جمیوں اور بالخصوص کوفیوں کے ذبنوں میں ان کی صرف نمیں عظمت بھا رکھی تھی اور ان کے پیش نظر جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اختار میں جلا کیا جائے اور اسلام کو نقصان پنچایا جائے اگر بالفرض معظرت حسین یکی ظافت پر فائز ہوتے تو یہ بربخت ان سے بھی وقا نہ کرتے ان کے حضرت حسین یکی ظافت پر فائز ہوتے تو یہ بربخت ان سے بھی وقا نہ کرتے ان کے مزاج اور سرشت میں بے وفائی دچی بی تھی 'ان سائی کوفیوں نے حضرت علی ہے مزاج اور سرشت میں بے وفائی کی تھی اس لئے وہ اپنی ذشک کے آخری ایام میں ان سے اظمار نفرت کرتے ہوئے فرماتے تھے کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھا تم نے میرے قلب کو رزی و تم کرتے ہوئے فرماتے علی شان سے بیں برس پہلے مرکیا ہوتا اہم ابن تھے نے نکھا کے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کی حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت علی ان سے عائز تھے۔ نے نکھا ہے کہ حضرت عائز تھے۔ نے نکھا ہے کے نکھا ہے کہ حضرت عائز تھے۔ نے نکھا ہے کے نکھا ہے کے نکھا ہے کے نکھا ہے کہ کے نکھا ہے کے نکھا ہے کے نکھا ہے کے نکھا ہے کے نکھا ہ

حفرت حن پر انول نے مائن کے مقام پر حملہ کر دیا ان کے کپڑے بھاڑ دائے انہیں زخی کر دیا ہے کپڑے بھاڑ دائے انہیں زخی کر دیا یہال تک کہ حفرت حس کو جان بچائے کے لئے کری کے محل میں بناہ لیمی پڑی ان بربختول نے انہیں یا خمل المومنین اور یاعار المومنین کے طبخے دیئے۔

تو بے وفائی اور بے مروتی ان کی فطرت میں شائل تھی اور ساتھ ساتھ کمین پن اور بردلی بھی ان کے مزاج میں وافل تھی۔

ہم نے نیانہ طالب علی میں کونوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان پر جو بھی گور ز

عنا کر بھیجا جانا جب وہ اپ تقرر کی اطلاع اور خطبہ ویے کے لئے جامع مہر کوفہ کے

منبر پر کھڑا ہوتا یہ اس پر کئریاں برماتے اور اس کا خاتی اڑاتے اگر وہ جہاد میں جانے

کے لئے کہنا تو صاف انکار کر دیتے بہاں تک کہ تجانی بن یوسف کو گور نر بنا کر بھیجا گیا

اے خطابت پر کمال میور حاصل تھا ذبان میں فصاحت اور طلاحت تھی جب وہ خطبہ

ویے کے لئے کھڑا ہوا تو کوئی حسب عادت مضموں میں کئریاں وہا کر بیٹے گئے اس نے

انتہائی خوفاک خطبہ ویا جس میں اس تم کے الفاظ تھے میں مروں کی کھیتی کو پکتے

ہوئے دیکھ رہا ہوں اب اس کے کئنے کا وقت آگیا ہے میں میوں کی کھوڑی کے

ورمیان بنتے ہوئے خون کو دیکھ رہا ہوں وفیرہ

کوفول نے کھڑواں تو ای دقت فاموثی کے ماتھ مجد کے فرش پر دکھ دیں اور نظیہ ختم ہونے کے فرش پر دکھ دیں اور نظیہ ختم ہونے کے فررا بعد کمول میں جانے کے بجائے میدان جہاد کی طرف چل پڑے ' جانے والول کی تعداد اس قدر زیادہ تنمی کہ شرے نکلنے کے لئے نہر پر جو پل بنایا کیا تھا اس پر کشرت اقد ہام کی وجہ سے کی لوگ نہر میں جا کرے۔

میرا اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد اس بے دفائی اور بردولی کو بیان محمدا تھا جو کوفیوں کے مزاج میں داخل تھی۔

سبائی کوفیوں کے خطوط سرحال انمی سبائی کوفیوں نے بزید کی ولی عہدی کے بعد حضرت حسین کو مسلسل خطوط کھے کہ ہم نے برید کی بیعت فنع کردی ہے اور سارے

شعان علی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے بے آب میں اندا آپ فورا کوفہ تشریف لے آئیں۔

اینے خطوط میں وہ اس متم کی ادبی زبان استعال کرتے تھے " باغ و بوستان سر سبر موقع ہیں ، میوہ و کھل تیار ہیں ، اب موقع ہے کہ آپ اس فوج و لکنکر کی جانب تشریف کے آئیں جو آپ کی ہر خدمت کے لئے تیار ہے " (۳۱)

شید حفزات کی معترکتابوں میں ہے کہ ان خطوط میں لکھا ہو آ تھا کہ " آو سائو شیعان او واق موسئان و مسلمانان " یعنی یہ خط حفزت حسین بن علی کی خدمت میں آپ کے تمام شیعوں مسلمانوں نے لکھا ہے (۳۲) یہ خطوط اتن کثرت کے ساتھ بیجے مے کہ بعض اوقات ان کی تعداد آیک دن میں چھ سو تک پہنچ می ان خطوط میں بیج مے کہ بعض اوقات ان کی تعداد آیک دن میں چھ سو تک پہنچ می ان خطوط میں بید کو بد عمل ' فاس و فاجر اور ظافت کا نا اہل بتایا جا آ تھا ' خطوط کے علاوہ سیکٹوں کونہ کو فرد کی شکل میں بھی حضرت حسین می تعدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کونہ علیٰ و فود کی شکل میں بھی حضرت حسین می تعدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں کونہ علیٰ و فود کی دعوت دیں۔

آپ نے مالات کی تحقیق کے لئے اپنے بچا ذاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیا جن کے ہاتھ پر روایات کے اختلاف کے بموجب اٹھارہ ہزار یا تین ہزار یا ای ہزار شعان کوفہ نے بیعت کرلی انہوں نے بردی مسرت کے ساتھ حضرت حسین کو اس کی اطلاع کر دی لیکن بعد میں تحریص اور تخویف کی وجہ سے چند ایک کے سوا سارے کوئی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ مجے اور بالا فر ان کو بھی مخبری کر کے کرفار کرا دیا اور انہیں انتمائی ہے کسی کے عالم میں شہید کردیا گیا۔

حضرت حسین کی روائی حضرت حسین مسلم بن عقبل کی جانب سے حوصل افزا رہورٹ ملنے کے بعد اینے عزیزوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے مگر عبداللہ بن عباس 'عبداللہ بن عبداللہ بن عباس ' حضرت علی ہے اس اقدام کی خالفت کی ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس ' حضرت علی ہے واسط سے حضرت عبداللہ بن عباس ' حضرت علی ہے واسط سے حضرت خال کے نانا تھے والے سے ان کے نانا تھے والے سے دان کے نانا تھے دار حضرت فاطمہ ہے رہنے سے ان کے نانا تھے دور حضرت فاطمہ ہے رہنے سے ان کے نانا تھے دانے سے دور سے دور

اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار انہی رشتہ سے حضرت حسین کے آیا زاو برے بھائی اور سیدہ زینب کے شوہر ہونے کی وجہ سے بہنوئی تھے۔

جب حضرت حسین " نے کوچ کیا تو حضرت حبداللہ بن عباس ان کی سواری کے ساتھ دو اُتے ہوئے دور تک گئے اور بار بار التجا کرتے رہے کہ آپ اپنے ارادے سے باز آجا کی اور اگر خمیس جانا بی ہے تو خوا تین اور اولاد کو اپنے ساتھ مت لے جاؤ اللہ کی حم جھے اُر ہے کہ کمیس تم بھی ای طرح قل نہ ہو جاؤ جس طرح حضرت بن عثمان کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بیوی بچ دیکھتے رہ گئے ' یہ کہتے ہوئے حضرت ابن عباس " کی آکھوں سے آنو نکل پڑے (البدایہ و النمایہ ) کما جاتا ہے کہ حضرت حسن " کو حضرت ابن عباس " کی آکھوں سے آنو نکل پڑے (البدایہ و النمایہ ) کما جاتا ہے کہ حضرت ابن عباس " کی تو حضرت ابن عباس " کی ہوئے دونے کی آوازیں سنیں (۳۳)

ان کے علاوہ بھی کی خیر خواہوں نے ان کو سمجھایا اور یاد ولایا کہ یہ وہی کوئی بیل جنوں نے آپ کے والد اور برت بھائی کے ساتھ بے وفائی کی گر آپ عزیمت کا پہاڑ سے اپنے ارادے پر ڈٹے رہ راستے میں آپ کو مسلم بین مختل کی شمادت اور سبائی کوفیوں کی بے وفائی کا علم بوا تو آپ نے واپس پلٹنا چاہا گر برادران مسلم اڑ گئے کہ ہم خون کا انتقام لئے بغیر واپس نہیں جائیں گے ان کے علاوہ آپ کے لئکر میں کوقیوں کا جو وفد تھا اس نے بھی چلنے پر اصرار کیا اور کما کہ جب آپ کوف پہنچ جائیں گے تو شعبان علی کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور آپ کو دیکھ کر ان کی بھری بوئی جماعت شعبان علی کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور آپ کو دیکھ کر ان کی بھری بوئی جماعت اسلامی بوئے آپ کو جائیں گئے گئے اس کے بار آفراد پر مشمل لٹکر نے آپ کو گھراؤ کر لیا اس ح بن بزید کی قیادت میں آیک بڑار افراد پر مشمل لٹکر نے آپ کا گھراؤ کر لیا آپ نے جب یہ دیکھا کہ لٹکر میں تو آکڑیت انبی لوگوں کی ہے جو بچھ بڑی التجاؤں آپ نے ساتھ کوفہ آنے کی دعوت ویے والے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا ۔

" میں تمهارے پاس از خود نہیں آیا ' تمهارے بے در ہے وعدوں اور خطوط کے بھروسے پر آیا ہوں اگر اپنے عمد پر قائم ہو تو پورا کرد اور اگر پھر مجئے ہو تو میں واپس ہو آ ہوں وہ غدار خاموش رہے کوئی جواب نہ دیا " (۲۳)

برنال عربن سعد کی چونکہ حضرت حسین کے ساتھ کی رشتوں سے قرابت راری بھی اس لئے اکی ولی خواہش تھی کہ مصالحت کی گؤئی صورت نکل آئے نہارات شروع ہوئے معزت حسین نے تمن صور تمیں چیش کیس " یا تو مجھے کہ کرمہ والیں جانے دو یا مجھے اسلامی سرحدول کی طرف جانے دو آکہ میں کنار کے ظاف جماد و آئل میں زندگی گزار دول یا مجر راستہ چھوڑ دو آکہ میں دمشق چلا جاؤل میں بزید سے ابنا معالمہ سے کر لول گا جس طرح میرے ہمائی حسن سے اس کے داللہ دخرت معاویہ سے ابنا معالمہ سے کر لیا تھا " (۱۳))

قابل غور کلتہ حضرت حسین کی طرف سے اس پیکش کا ذکر آپ کو سی اور شیعہ تمام کابوں میں بل جائے گا لیکن آپ نے بھی شاید اس تکتے پر غور نسیں کیا ہو گاکہ جب حضرت حسین بھی لڑائی نسیں جائے تھے اور بزید کا متعمد بھی بغیر کمی پلمائی کو مول لئے پورا ہو رہا تھا تو اے آ کی ناحی قبل کرنے کی کیا ضورت تھی اور پھر لاائی تک نوبت چیل بینی ؟

امل میں یہاں ایک تمیرا فریق تما جس کی لگائی بجمائی سے مالات فراب ہوئے تے یہ دی مبائی مرود تما جس کی سوچ جس کی فکر جس کا پروپیکنڈا کوفول میں سرایت کر چکا تھا یمی وہ لوگ تھے جنہوں نے ونود بھیج کر اور خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین م کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی محر اب اپی فطرت سے مجبور ہو کر ان سے منہ موڑ بھیے تھے اور فریق مخالف کا ساتھ دے رہے تھے آپ نے جب ان کو مخالف کمپ میں دیکھا تو ٹوٹے دل سے کما تھا۔

'' افسوس جمہیں لوگ ہو جنول نے میرے والد حضرت علی کو وحوکہ میں رکھا اور شہید کر دیا میرے بھائی حضرت حسن کو زخمی کیا اور مایوس بتایا اور میرے عم زاوہ بھائی مسلم بن عقبل کو کوفہ بلا کر قبل کرا دیا '' (س)

اس موقعہ پر آپ نے ان بوریوں کے منہ کھول دیئے جن میں کوفوں کے خطوط بھرے ہوئے تھے اور غدار مرداموں کے نام لے کر بکارنا شموع کیا اے فلال بن فلال کیا ہے خط تم نے نہیں لکھا تھا ؟ کیا تہیں نے جھے یہاں آنے کی دعوت نہیں وی تھی ؟

اب ان غداروں کو محسوس ہوا کہ ہماری سازش کا ہمانڈا پھوٹے والا ہے اور اگر ہماری مکاریاں طشت از بام ہو گئیں تو ہم کیس کے نمیں رہیں گے ، حضرت حسین اکے سامنے تو رو سیاہ ہو جی بچے ہیں بزید کو منہ دکھانے کے بھی قاتل نمیں رہیں گے ، اس صور تحال کو محسوس کرتے ہوئے سبائی کوفیوں نے مصابحتی نداکرات کو کامیاب نہ ہوئے دیا اور قبل اور خوزیزی ہو کر رہی اور کرطا کی فاک میں حضرت حسین اور ان کے مظلوم ساتھیوں کا خون جذب ہو کر رہی و کر رہان

دو ضروری وضاحتی بهال می دو باتول کی دخاحت کر دینا ضروری سجمتا ہول ایک تو یہ کہ آگرچہ برید براہ راست قل حیین میں شریک نمیں تھا بلکہ اس نے آپ کی شادت کی جرس کر افسوس کا اظمار یعی کیا تھا مگر ہم اے دفت کا حکران ہوئے کی شادت کی جرس کر افسوس کا اظمار یعی کیا تھا مگر ہم اے دفت کا حکران ہوئے کی دجہ سے اس سارے معالمے سے بری الذمہ نمیں سجھتے لین اس پر لعن طعن کرنا مجمی متاسب نمیں امام غزائی نے ایک میج العقیدہ مومن ہوئے کے حیثیت سے اس پر محت الله علیہ "رحت الله علیہ " کہنے کو جائز بلکہ مستخب قرار دیا ہے۔ (۳۸)

و مری بات یہ کہ بزید کی آڑ میں حضرت معاویۃ یا ظفاء اٹلاﷺ پر سب و مشم کرنا تو بسرحال اتنا برا ظلم ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکنا ' آخر اس قبل کا الزام ہم ان لوگوں پر کیسے دھر سکتے ہیں جن میں سے کوئی تو اس سانحہ کے وقوع پذیر ہونے سے ایک سال پہلے (امیر معاویہ ") کوئی ۲۱ سال پہلے (حضرت عثمان ") کوئی ۲۸ سال پہلے (عمر فاروق") اور کوئی ۲۸ سال پہلے (حضرت صدیق اکبر") فوت ہو بھے سال پہلے (عمر فاروق") اور کوئی ۲۸ سال پہلے (حضرت صدیق اکبر") فوت ہو بھے

یں ہے ہم منتم بھی کیما ' ذرا ان بد بختوں کا انداز تو ملاحظہ فرمائیں علامہ مجلسی کی کتاب حق الیقین میں ہے کہ ابو بکر و عمر ' فرعون و ہامان ہیں۔

(F9)

ا الم جعفر صادق کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابوبکر و عمر 'عثان و معادیہ جنم کے مندوق میں ہوں گے ( ص ۵۲۲ ) مزید لکھا ہے کہ امام مهدی دوبارہ آنے کے بعد ابوبکر و عمر کو سولی پر لٹکائیں سے (۲۷ – ۷۵ – ۳۷۷) وغیرہ دغیرہ

بعض لوگ سنی ہونے کے دعویدار ہیں لیکن پھر بھی اور پچھ نہیں تو حضرت معاویہ پر تنقید کرتے ہیں حالا نکہ صحابہ کا معالمہ برا نازک ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئ اختیاط کی ضرورت ہے 'ادتی ہے ادنیٰ محالی کا مقام بھی برے برے اولیاء محد مین اور اقطاب سے افعال اور اعلیٰ ہے۔

حضرت حسن بھری ہے کسی نے سوال کیا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ ؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ "عمر بن عبدالعزیز" سے تو وہ گردو غبار بھی افضل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں ممئی ہے " حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ مخصیت ہیں جن کے دور حکومت کو بعض علاء نے فلافت راشدہ میں شار کیا ہے۔

کیا بیہ کفرو ایمان کی جنگ تھی ؟ اکثر خطباء شعراء اور ذاکرین اس جنگ کو کفرو

ایمان کی جنگ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جنگ سے مردہ دین زندہ ہو گیا تھا حالا نکہ یہ قطعاً مبالغہ آرائی ہے ایسے لوگوں سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کفرد ایمان کی جنگ تھی تو

جب حضرت حسین "نے تین صورتیں پیش کی تھیں تو کیا وہ کفرو ایمان کی جنگ سے پہلو تھی کر رہے تھے ؟ اگر حضرت حسین اور ان کے اہل و عمال زندہ سلامت واپس آجاتے تو کیا دین ونیا سے مث جاتا ؟

حضرت حسین کے پندرہ بھائیوں میں سے صرف جار نے ان کا ساتھ ویا تو بقیہ حمیارہ کے بارے میں تمہارا کیا فتوی ہے ؟

اس وقت تک دو سو محابہ سے زائد زندہ تھے انہوں نے بدر واحد کا سبق کیوں فراموش کر دیا ؟

اس جنگ کے بارے میں ہماری سوجی سمجمی رائے ہی ہے کہ یہ ای سبائی ٹولے کی ذیر زمین سازشوں کا شاخسانہ تھی جس نے حضرت عثمان کی مظلومانہ شمادت سے لے کر کربلا تک ہر جگہ الی صورت پیدا کر دی کہ مسلمان باہم دست و گریباں ہو گئے اور مصالحت کی کوئی بھی صورت کارگر ثابت نہ ہو سکی ۔۔۔

تیسرا پروپیگنڈا میں بچھلے تین ہموں سے محرم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور بحمہ اللہ میں نے بچھلی تین نشتوں میں دو بروپیگنڈوں کا بول کسی قدر تفصیل کے ساتھ کھول دیا ہے آج کی نشست میں شیعہ حضرات کی بھیلائی ہوئی بقیہ خرافات کی وضاحت کروں گا جن میں ہمارے سی بھائی بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ملوث ہو چکے وضاحت کروں گا جن میں ہمارے سی بھائی بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ملوث ہو چکے میں اور بعض احباب ایسے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں سنت اور شعیت دونوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں گویا ۔

ج بھی کعبہ کا کیا اور مرنگا کا اشنان بھی خوش رہے رہمان بھی ' راضی رہے شیطان بھی مالا تکہ یہ ان کی غلط منمی ہے دونوں کو رامنی کرنے سے شیطان تو رامنی ہو جائے گا محر رحمن رامنی نہیں ہوگا وہ تو اس وقت رامنی ہو گا جب اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے محرّم سامعین! شیعہ حضرات کا تیسرا پردیبیکنڈا جس سے ہم بھی متاثر نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کو امام کما جاتا ہے۔

المنت كے زديك المام كا معنى ب بيثوا "مقندا" رہما "اى طرح اس مخص كو بھی امام کما جا سکتا ہے جے کس علم و ہنریا نن میں دومروں سے زیادہ کمال حاصل ہو جب ہم امام ابوطنیفہ " امام بخاری " امام فزال" یا امام رازی " کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس سے زیادہ میچم نمیں ہو آ کہ یہ حضرات اپنے اپنے فن فقد ' صدیث ' تصوف اور تغیروفیو میں کمال رکھتے ہیں اور دوسرے لوگ اس بارے میں ان کی افتداء کرتے میں یہ اماشیں الی ہیں کہ جن پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لئے شرط نہیں ان ائمہ نے نہ تو امامت کا مجمعی دعوی کیا اور نہ ہی اپنی امامت قبول کرنے کی کسی کو دعوت وی ان کی ممارت اور ان کے کارنامے بی ایے ہوتے ہیں کہ لوگ خود بخود انہیں امام فن مان لیتے ہیں اس معن کے اعتبار سے تمام محابہ امام تھے لیکن آپ نے مجمی ممی سی کو امام عبداللہ بن عمر کہتے ہوئے نہیں سنا ہو گا پھر مرف حضرت علی یا حضرت حسن اور حضرت حسین بی کی کیا خصومیت ہے کہ ان کو امام کما جاتا ہے ۔ بات مرف یہ ہے کہ سبائی ٹولہ ان حضرات کو پیشوا اور مقتدا ہونے کے اعتبار سے امام نس کتا بلکہ ای خاص اصطلاح کے اعتبار سے امام کتا ہے ان کے نزدیک امام ' نی کی طرح مرسل من الله ہو آ ہے (۴۰)

امام جمتہ اللہ ہے (حوالہ فدکور) اس پر ایمان لاتا ضروری ہے (فدکور) ہیمبری طرح امام کی اطاعت بھی قرض ہے (فدکور) امام اللہ کا نور ہوتا ہے (فدکور) تمام اللہ عالم الغیب ہیں (فدکور) وہ مستقل آسانی کتابوں والے ہیں (فدکور) وہ طال و حرام میں مختار ہیں (فدکور) ائمہ کا مشکرہ مخالف کا فرہ مرتد ہے (حیات القلوب) بیری شجیدگی کے ساتھ خور و نکر سیجنے اور فیلہ سیجنے کہ کیا امامت کا یہ تصور قرآن و

سنت کے ظاف نمیں ہے 'اکبر الد آبادی نے خوب کما ہے۔

مر رشتہ توحید جو ہم سے چموٹا
آئیں ہی کی خاند جنگیوں نے لوٹا
قرآن کی مظمت کو مٹانے کے لئے

مر مت سے راویوں کا لئکر ٹوٹا

اور الله معاف فرمائ ان بارہ اماموں میں سے " ایک تو ایسا نظا کہ پیدا ہونے کے تھوڑے ہی حرمہ بعد ساری است کو جموڑ کر اسلی قرآن بغل میں دبایا اور بیشہ کے لئے عار سامرہ میں عائب ہو گیا "کم و بیش ہزار سال سے دنیا اس کا انتظار کر دی ہے " دنیا تباہ ہو رہی ہے است بری بری آفات میں گرفآر ہے مجروہ ہیں کہ باہر نگلنے کا نام ی نسیس لیتے یہ دیو مالوکی مقیدہ مجمی خوش اعتقادی کا مجیب و فریب نمونہ ہے (ام)

علیہ السلام جس طرح ان حفرات کے ناموں کے شروع بیں امام کا لفظ بولا جاتا ہے اس طرح ان کے آخر میں "علیہ السلام" بھی کما جاتا ہے اگرچہ اس کا معنی تو مرف یہ ہے کہ اس پر سلامتی ہو اور سلامتی کی دعا تو ہر مومن کے لئے کی جا عتی ہے گر ہماری کچہ مخصوص اصطلاحات ہیں جن سے مراتب کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور کس نے فوب کما ہے ہ کر فرق مراتب نہ کی زندیتی "اگر تم مراتب میں فرق نہیں کروگے تو زندیتی بن جاؤے۔

اس لئے جب ہم حضور کا نام خام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بقیہ انبیاء کے ساتھ طیہ السلام کہتے ہیں ' صحابہ کے اساء گرای کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور است کے عام بزرگوں اور اہل ایمان کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان اصطلاحات میں ہم انتا اہتمام کرتے ہیں کہ کمی زندہ کے نام کے ساتھ "رحمہ اللہ تعالیٰ" نہیں لکھتے آب لکھ کر دیکھیں آب کے ساتھ کیا سلوک ہوآ کہ طالانگہ اس کا معنی تو صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بر رحم کرے ' چلیں ہم کے طالانگہ اس کا معنی تو صرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بر رحم کرے ' چلیں ہم تحوری دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ ان حضرات کے ساتھ "علیہ السائم" مرف تعظیم تحوری دیر کے لئے مان لیتے ہیں کہ ان حضرات کے ساتھ "علیہ السائم" مرف تعظیم

و تحريم كے لئے بولا جاتا ہے تو بجركيا دجہ ے كہ ظفاء مخلف اور بقيه محلب كے ساتھ "

" عليه السلام " نميں بولا جاتا " اصل دجه يى ہے كه ان لوگول كے نزديك ائمه كا مقام انبياء كے برابر بلكه بعض او قات ان ہے بھى زيادہ ہوتا ہے اس لئے ان كے نامول كے ساتھ وى دعائيه كلمه بولے اور لكھتے ہیں جو حضرات انبياء السلام كے ساتھ لكھ اور بولے جاتے ہیں ۔

چوتھا پروپیگنڈا رسویں محرم کو پروپیگنڈے کے ذور پر حلیم ادر کھجٹرے لکانے شریت پیلنے اور جلوس نکالنے کا دن بنا دیا میا ہے بیال تک کہ اب سی لوگ میں دسویں محرم کو میں پچھ کرتے ہیں -

میں اس وقت تعزیہ اور جلوس کی لبی چوڑی بحث میں نمیں بڑتا جاہتا ہوں لیکن آپ کی معلوات کے لئے یہ بنا دول کہ شیعوں کے نزدیک تعزیوں کی آٹھ قسمیں ہیں نمیرا تعزید ۔ ۲ ۔ مرزی ۔ ۳ ۔ مرزی ۔ ۳ ۔ مرزی ۔ ۳ ۔ مرزی ۔ ۳ ۔ مرزی ۔ ۲ ۔ براق ۔ ۷ ۔ تخت ۔ ۸ ۔ علم

ہمارے می بھائی توالبحاح کے محمورے کو بوسے وستے ہیں اور محمی کا اللہ کہ یہ عام طور پر ما تھے آگئے کے شو ہوتے ہیں اور محرم گزرنے کے بعد ان کو وہارہ آگوں میں جوت لیا جا آ ہے اور وہی باواتی سواریاں اٹھاتے بھرتے ہیں جو چند روز تبل مقدس شخصیت ہے ہوئے تھے بعض لوگ ' تعزیوں کے ساتھ الی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں کہ شرک تک نوبت بہنچ جاتی ہے ' سینوں میں سے جو لوگ خود یہ رسمیں نہیں کرتے وہ ماتی جلوسوں میں تو شرکت کربی لیتے ہیں حالا تکہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو یہ ہے کہ " من تشبعہ بقوم فھو منھم" اور ووسری حدیث یہ ہے کہ " من تشبعہ بقوم فھو منھم" اور وسری حدیث یہ ہے کہ " من کثو سواد قوم فھو منھم" ان دونوں حد شوں کے امتیار سے ماتی جلوسوں میں شرکت کرکے ان کی شان کو پردھانے والے اشی میں سے شار ہوں گے اور یہ بات سونے لیں کہ صحابہ کے دشمنوں پر اللہ کا غضب نازل ہو آ ہے شار ہوں گے اور یہ بات سونے لیں کہ صحابہ کے دشمنوں پر اللہ کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی ان کے ساتھ دوں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی ان کے ساتھ دوں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی ان کے ساتھ دوں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی ان کے ساتھ دوں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا آگر آپ بھی ان کے ساتھ دوں گے تو آپ پر بھی اللہ تعالی کا غضب نازل ہو سکا

ہے ایک دفعہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام رمنی اللہ منم کا گزر الی بستیوں کے کھنڈرات پر ہوا جن پر عذاب آیا تھا 'حضور ملی اللہ علیہ دسلم نے اپنے سرمبارک پر جادر ڈال کی اور سواری کو بہت تیز چلا کر اس مقام سے جلدی سے گذر مجمع 'کیوں ؟ مرف عذاب النی کے ڈرسے!

تم كيے محب ہو حفرت حين اور ان كے ساتھوں كے ساتھ محبت كے ليے چوڑے وعوے كرنے والو! ايك طرف تو تم يد كتے ہوكہ دس محرم كوكريلا بيس خاندان نبوت كے جكر كوشے بھوك اور بياس ہے ترب سے تھے '

تم کتے ہو جناب ذینب کے نو اور دو برس کے صاحبزادوں نے انتمائی مظلومیت میں شمادت پائی تم کتے ہو حضرت حسین کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر دیا محیا اور شمر نے ان کے سینے پر بیٹھ کر سرجدا کر دیا۔

تم کتے ہو کہ لاش مبارک سے کپڑے اثار لئے مجے اور نعش کو محوروں تلے روندامیا

تم كتے ہو نبى زاديوں كى جادريں تجين لى حكيں اور ان كى بے حرمتى كى حق تم كتے ہو نبن سال كى سكينہ كے منہ پر طمابنچ مارے محتے تم كتے ہو على اكبر اور على اصغر كو تزيايا حميا تم كتے ہو خيموں ميں آگ لگا دى حق اور پاكبڑو خوا تين خاك بسر ہو كيں تم مجلسوں ميں رو رو كر بتاتے ہوكہ يہ سب بچھ دس محرم كو ہوا اور پحر سنگدل عاشقو! جمونے محبو! حرص و طمع كے عادى ہر جاكيو! تم دس محرم الحرم ہى كو مجھمے اڑاتے ہو؟ حليم اور بحمرہ كياتے اور كھاتے ہو؟ حليم اور بحمرہ كياتے اور كھاتے ہو؟ شريت ہے اور بلاتے ہو؟

تم تو این تقریروں میں حضرت اولیں قرنی کا واقعہ بڑی سرنگا کربیان کرتے ہو کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندان مبارک کی شمادت کا س کر اینے سارے وانٹ تو رہے تھے آکہ حضور کی موافقت ہو جائے تو کیا تھارا عشق تھیں ما خاندان نبوت کی موافقت پر آبادہ نبیں کرآ؟ اگر تم دس محرم کو بھوکے بیاسے رہ کر روزہ رکھو تو شہیدان کریا کی موافقت بھی ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فربان کی تخیل بھی ہوگی \* حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فربان ہے کہ وسویں محرم کا روزہ رکھنے ہے گزشتہ ایک سال کے محناہ محاف ہو جاتے ہیں \* حضرات محدثین فرباتے ہیں کہ مفارہ محاف مراد ہیں کبار سے کے لئے توبہ ضروری ہے۔

سمی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان ونوں میں یہودی بھی رونہ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک روزہ اور لما لوں گا ' اس لئے وسویں کے ساتھ ایک روزہ اور لما لیما جاہیے نویں یا محیارہویں کا

الله جمیں سے حب بنائے اور اس محے گزرے دور میں حق ہولئے اور حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی ان مٹی ہوئی سنتوں کو دوبارہ زعمہ کرنے اور بدعات سے فی کر زندگی گزارنے کی تونق نمیب فرائے

## وساعليناالاالبلاغ

حافثیر بال شیت کے والے سے کیما استق چد الانف و واقعات نقل کے جا رہے ہیں آپ مدوان آخرے موقع کی مناسبت سے ان کو کمیں ہی استعال کر کتے ہیں -

ے کہ ان لوگوں کو سے چیزا کو گرتم باز نس آتے ' اب جواب کیوں نیس دیے ' ظاموش کیوں ہو (حس

قیر اور کیا ا واجد علی شاہ سواری پر چلے جا رہے تھ ' ایک کی خدمت کار ساتھ تھے اور قبرستان پر کرر ہوا ' فونی چونی قبریں تھیں ایک قبر پر کا ناگ اٹھائے پیشاب کر رہا تھا ' واجد علی شاہ قرائن سے سمجھ کہ ایسے قبرستان سینوں می کے ہو کئے ہیں کیو کلہ شیموں کے قبرستان پر لکلف ہوتے تھے اس لئے کہ انہی کی عکومت تھی اور یہ لوگ اکثر روپے چے والے بھی ہوتے ہیں ' واجد علی شاہ نے اس منی سے کما کہ یہ قبر کسی کن کی معلوم ہوتی ہے ' اس منی نے کما کہ یہ قبر کسی کن کی معلوم ہوتی ہے ' اس منی نے کما کہ یہ قبر کسی کن کی معلوم ہوتی ہے ' اس منی نے جواب ویا کہ تی معلوت سمجھ ہے بجا فرمایا جب می تو رافعنی کی اس پر پیشاب کر رہا ہے ' کیا ٹھکانہ ہے اس دلیری کا باوشاہ کی بھی پرواہ نہ کی ' فورا ترکی بہ ترکی جواب ویا آج کل تو معلمت پر تی شل رہے ہیں ' یہ ان لوگوں کی مکایات ہیں جو طازمت بھی انہیں کے یماں کرتے تھے اور طازمت بھی اونی درجہ کی ' اب تو کوئی برابر والے کے سانے بھی الی بات نہیں کر سکتا ' ان لوگوں کے ایمان قوی تھے ( الافاضات اليوم یہ )

ائسانوں کا کھانا! ایک مرجہ حضرت مولانا شہید رحمتہ اللہ علیہ کھنو تشریف لے کے 'وہاں پر تیام تفا ایک شرکوش شکار کرکے لائے وہ ایک طرف رکھا ہوا تھا ایک شیعی جمتد بغرض طاقات مولانا کے پاس آئے 'انقاق ہے ایک کن آیا اس نے فرگوش کو ہو ذرئ کیا ہوا رکھا تھا مو گھا اور ہٹ کیا 'جمتد صاحب مولانا ہے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے شکار کو تو کن بھی نمیں کھانا 'اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ فرگوش شیعوں کے ذہب میں حرام ہے 'مولانا نے فار کو تو کن بھی نمیں کھانا 'اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ فرگوش شیعوں کے ذہب میں حرام ہے 'مولانا نے فی البد یہ جواب ویا کہ جناب جمتد صاحب یہ شکار کتوں کے کھانے کا نمیں ہے اندانوں کے کھانے کا میں ہے اندانوں کے کھانے کا جمان نمیں آیا ' حضرت شمید صاحب رحمتہ اللہ علیہ بھی برہند فشیر تھے 'ان کے یمال تو جاروں کو کی تک بھی مصلحت پرتی کا نام نہ تھا (الافاضات اليوب)

مرا ! عبدارب سے ایک فض نے سوال کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ بین سے کون حق پر تھے ؟

فرمایا حضرت علی ، لین حضرت معاویہ کی اجتادی غلطی تھی ، اس نے کما اجتمادی غلطی ہو محمیدہ آدمی کو تھوڈی

غلطی پر بھی بہت ملامت کی جاتی ہے وہ تو بدی مزا کے مستحق ہوئے قورا جواب دیا ، جواب نمایت عمدہ ہے کما کیا ہے

تھوڑی مزا ہے کہ ہم جسے تمنگار کندے نالا کُق است برے آدمی کو کمہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ، کیا ان

کے واسلے تھوڑی مزا ہے ( کلمت الحق )

مشیر و وزیر! حرے علی کرم اللہ و عدے کی نے سوال کیا تھا کہ شیمین کے وقت بی تو اختلاف نیں ہوا آپ کے وقت بی اختلاف کیوں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ سلطت کا مدار وزراء پر ہوتا ہے 'شیمین کے وزیر ہم تھے لنذا اختلاف نیمی ہوا اور ہمارے وزیر تم ہو اب جو کچھ اختلاف ہے وہ تہماری بدولت ہے ہمارا تصور نیمی کیا اچھا جواب ہے ' بیوں پر چھوٹوں کے کئے کا ایر ضرور ہوتا ہے ' مشاجرات سحابہ کے واتعات سمج

سید کا ماتھ اتم کی اگر ہے کی ماتم کرنے والے تہ ہوے ہوش خودش کے ساتھ ماتم کرتے ہیں سینے پر جمرال چائے ہیں اور اپنے آپ کو اموامان کر لیتے ہیں لیکن بعض ناؤک مزان آ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آہستہ آستہ اپنے سینے پر ہاتھ ایک مزان آ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آہستہ آستہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں ' انمی جیسوں کے بارے میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری "مجمی محمار اپنی تقریدوں ہیں فرمانی کرتے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ مجمی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ مجمی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ بھی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ بھی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ بھی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو اور ہاتھ بھی ان کے ہیں مزہ تو تب ہے کہ سینہ ان کا ہو

## حوالہ جات محرم حقائق کے آئینے میں

| •                                      |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (۲۰) مجاہد اعظم                        | (١) سورة آل عمران                             |
| (۲۱) آریخ ند ہب شیعہ                   | (٢) سورة البقرو                               |
| ( ۲۲ ) البدايد و النهايته              | (۳) بخاری مسلم                                |
| (۲۳) شرح نهج اليلا ند                  | ( ۳ ) بخاری دشریف                             |
| ( ۲۴ ) رجال کشی ' جلاء <b>العیون</b>   | (۵) بخاری                                     |
| كثف الغمد الارشاد ' مردج الذهب '       | (۲) تُرْدِي                                   |
| حيات القلوب، منتهى الامال              | (۷) تندئ ابو داؤر نسائی                       |
| (۲۵) اخبار الطوال                      | (۸) تنزی                                      |
| (٢٦) تذكره الانبعه في معرفة الأثمر     | (٩) مڪٽو ۽ شريف                               |
| (۲۷) میم بخازی                         | (۱۰) سور 🖥 البقرو                             |
| (۲۸) البدا په و النهایت ' طری '        | (۱۱) نبي رحمت                                 |
| طبقات ابن سعد ومكتوبات حضرت مدني *     | (۱۲) سور <b>ة</b> النحل `                     |
| (۲۹ ) مقدمه ابن خلدون                  | (۱۳۳) مفکوة شريف                              |
| ( ۲۰۰ ) شماح البسنته                   | (۱۳) بخاری ومسلّم                             |
| (۳۱) <i>البدا</i> ر و <b>النها</b> يت، | (۱۵) ابر رازر                                 |
| (۲۲) جلاء العيون و منتهى الامال        | (١٦) <sup>م</sup> ن لا <b>يعفره الفقيم</b> يد |
| (۱۳۳ ) طبری                            | ( 14 ) فروع كافي                              |
| (۳۳) جلاء البعوت                       | (۱۸) من لا پیمتوه النتید                      |
| (٣٥) الاصابر في تمييز الصحاب           | ۱۹) متله مزاداری                              |
|                                        | 0,5% ~ (17)                                   |

(۳۷) طبری (۳۹) حق الیقین (۳۷) جلاء العیون - طبری (۴۰۰) فروع کافی • (۳۸) وفیات الاحمیان ابن خلکان (۱۳۸) رفقائے نی ا





"علاء نے امامت کی دو قسمیں بیان کی ہیں نماز کی امامت کو وہ امامت صغریٰ کے ہیں اور علی منصاح السنته مسلمانوں کی امارت اور حکرانی کو وہ امامت عظلیٰ کا نام دیتے ہیں ' جرت اور تعجب ہے ہماری حالت پر کہ ہم امامت صغریٰ کے حصول کے لئے تو بے حد کوشش کرتے ہیں ' اس کے لئے سردھڑ کی بازی لگانے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے لئے امت کو لڑاتے ہیں ' تفرقہ بازی کرتے ہیں ' مجدوں پر قبضہ کرتے ہیں ' امام کے اندر اگر ذرائی بھی کمزوری ہو تو سخ پا ہوجاتے ہیں ' لیکن اللہ کے بندو! امامت عظلیٰ کے لئے تم ہر کس و ناکس پر راضی ہوجاتے ہو ' اس کے لئے قربانی دینے کی بات کی جائے تو تمہارے جم پر رعشہ طاری ہوجاتا ہے حالانکہ امامت مغریٰ ہو تو دین کے برے حصے سے تو مغریٰ ہو تا تے ہو ' اصل میں امامت عظلیٰ کی اہمیت اور عظمت ہی تمہارے دلوں کے نکل گئی ہے تم امامت صغریٰ پر قناعت کر چکے ہو

خدارا! اٹھو کیونکہ یہ اٹھنے کا وقت ہے 'جاگو کیونکہ جاگنے کا وقت ہے ' سوشلزم کی علمبرداروں نے کرلیا ہے ' جمہوریت کے نقائص کا اعتراف خود اس کے علمبرداروں نے کرلیا ہے ' جمہوریت کے نقائص کا اعتراف مغرب میں ہورہا ہے ' انسان کی نظام کی تلاش میں ہے آگے بڑھو اور مغرب و مشرق کے سامنے نظام خلافت پیش کرو کیونکہ میں نظام ہر دور کے انسان کے دکھوں کا مداوا کرسکتا ہے۔ "



# خلافت

نَجْمَلُهُ وَ نُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَوْيُمِ أَمَّا بَعُدُ ' فَياعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيمَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمَ

وَعَدَ اللّٰهُ الْلِنْ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَ تَم مِن بَو لُوگ ایمان لائی اور نیک عمل کریں ان عَبِلُوا الصَّلِعْتِ لَهُ الْمَنْ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَ تَم مِن بَو لُوگ ایمان لائیں اور خیر ان کو زمن میں فی الاَدْضِ کُما الْسَتَخُلُفَ حکومت عطا فرا دے گا جیہا ان سے چھلے لوگوں کو اللّٰهُ مَن قَبْلُهُمْ اللّٰهِ مَن وَ لَيُمْكِنُنَ حکومت وی تھی 'اور جس دین کو ان کے لئے پند کیا لَهُمْ دِینُهُمُ اللّٰهِ مَن اُورَتَضَی لَهُمْ ہِ اِس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس لو قر کیبند کیا و کیبند کیا و کیبند کیا و کہ اس کو ان کے لئے قوت دے گا اور ان کے اس اللّٰهُمْ یَنْ اَمْدُ خَوْلِهُمْ خوف کے بعد اس کو مبدل بالا من کر دے گا بشرطیکہ اللّٰنگ اُورُ اُن کَ لَا یُشْورِ کُونَ میری عبادت کرتے رہیں میرے ساتھ کی قتم کا اللّٰمَ کُریکا اللّٰمَ کُریکا وَ مَنْ کَفُورَ اَنْ کُلُونَ مَری عبادت کرتے رہیں میرے ساتھ کی قتم کا گائیک ہُمُ الفَسِقُونَ اُن اُن مَنْ کَفُر اَنْ کُلُوک شرک نہ کریں اور جو محض بعد اس کے ناشکری کریکا فائیک ہُمُ الْفَسِقُونَ (۱) میہ لوگ ہے تکم ہیں۔

وَ إِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں جَاعِلَ فِی اَلاَدُضِ خَلِیفَةً (۲) ہے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب۔(۲) لاا وَدُواناً جَعَلَنٰکَ خَلِیفَةً فِی اے واؤد ہم نے تم کو زمین پر حاکم بنایا ہے سولوگوں الاَدُضِ فَالْمُحَكِّمُ لَیُنَ النّائِسِ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی اللّوضِ فَالْمُحَكِّمُ لَیُنَ النّائِسِ میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے رہنا اور آئندہ بھی اللّحَقِی وَ لَاتَیْبَعِ اللّهُوٰی خواہش کی بیروی مت کرنا کہ وہ خدا کے رائے ہے فَکُوسِکُنَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ (۳) تم کو بھٹکا دے گا۔(۳)

عَسَى كَنَّكُمُ أَنُ يُتُهُلِكَ بہت جلد تمہارا رب تمہارے وشمن کو ہلاک کردیں عُلُو كُمُ وَيُستَخِلِفَكُمْ فِي گے اور بجائے ان کے تم کو اس سر زمین کا مالک بتا الْاَدُضِ فَيَنْظُو كَيْفَ تَعُمُلُونِ وي مع جرتهارا طرز عمل ريكسي مع-(٣) وبی ایبا ہے جس نے ہم کو زمین میں آباد کیا سو جو هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ إِلَى اَلاَدُضِ ۞ فَمَنُ كُفُو فَعَلَيْهِ صَحْصَ كَفَرَكُمُ لِكَا اسْ كَ كَفَرِكَا وَبِالَ اسْ بِرِ بِرُبُكَا أُور كافروں كے لئے ان كل كفر ان كے يروردگار كے كُفُرُهُ وَلا يَوْيُدُ ٱلْكُلِوْيُنَ رور و مراز الله مَا الله مَقَالُ وَ الرَّدِيكِ ناراضي مِي بريضة كا باعث مو آ ب اور كافرول كفرول لاَ رَبُولُهُ الْكَافِرِيْنَ كُنُوهُمْ إِلَّا كَ لَتَ ان كَا كَفَرَ بَى خِناره برضن كا باعث موياً خَسَارًا (۵) <u>ب-(۵)</u>

مر بری از مور النا می الاوض کر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو میں مجائے ان کے تم کو مِنْ الْمُعْلِقِيمُ رِلْمُنْظُورُ كُنْفُ آباد كيا آكه بم وكي ليس كه تم تمن طرح كام كرت (Y)\_99

لَمَا رَسَلُنا بِالْبَيِنْتِ وَ مَم ن ابْ يَغْبِرون كو كل كل يغام دے كر بعيجا اُنْزِلْنَاكُمَ عُهُمُ الْكِتْبَ وَالْمِيزَانَ اور بم نے ان كے ساتھ كتاب كو اور انساف كرنے . لِيَنْوُمُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ( وَ كُو تازل كيا ماكه لوك اعتدال برقائم ربي "اورجم رورہ ور ور ور مری کر وعور انزلنا العلید فیبرہاس شلید و نے لوے کو پیدا کیا جس میں شدید ہیت ہے اور لوگوں کے اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔(2)

یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت أَلَامُوا الصَّلُوةَ وَالنُّوا الزَّكُوةَ وَ وس توبه لوك نمازى بابندى كريس اور زكوة ديس اور تیک کاموں کے کرنے کو کمیں اور برے کامول ہے منع کریں۔(۸)

نَافُعُ لِلنَّاسِ (٤) نِيْنَ إِنْ مُكَنَّهُمُ فِي الْارْضِ

وَ آمَرُواْ بِالْمَعْرُوكِ وَ نَهُواْ عَن الْعَنْكِو (٨)

برادران اسلام!

یوں تو اس کا کات میں بے شار عجائبات ہیں جن کے بارے میں انسان بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود حیرت اور استجاب میں متلا ہے لیکن ان تمام عجائبات میں سے سب سے برا مجوبہ خود انسان ہے۔

مسی فے انسان کی کرتونوں کو دیکھا تو اے شیطان سمدیا ۔

سن اس کے کمالات کو دیکھا تو اہے بھگوان سمایا۔

سمی کو وہ خیر کا پتلا نظر آ تا ہے سمی کو وہ شرکا مجسمہ دکھائی دیتا ہے۔

سمی نے اسکی کمزوریوں کو دیکھا تو کما کہ ضعیف البنیان ہے۔

سمی نے اس کے کارناموں کو دیکھا تو کما کہ مخفی قوتوں کا جمان ہے۔

سمی نے کما ہمالیہ ہے شمی نے کما ذرہ ہے۔

سی نے کما وریا ہے سی نے کما قطرہ ہے۔

سمی نے کما شعلہ ہے کسی نے کما عجبتم ہے۔

سمی نے کما خاک ہے سمی نے کما آسان ہے۔

اس کی زندگی کے مقاصد پر بحث ہوئی تو ایک نے کما کہ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ کھائے سیٹے اور مرجائے۔

اکبر بعیش کوش که عالم دوباره نیست

ایمه جہاں معاتے اگلا تمی نہ وُٹھا

دو سرے نے کما کہ انسانی زندگی مرف گھیان دھیان کے لئے ہے انسان پر لازم ہے کہ
دہ اہل و عیال اور مال و منال کو چھوڑ کر جنگل میں بسیرا کرلے کسی بہاڑ کی غار میں
مھکانہ بنالے اور اللہ تعالی کی تمام نعتوں سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں
زندگی مخزار دے۔

تبسرے نے کما کہ انسان تو مسرف سائنس تحقیقات علمی انکشافات اور نئ نئ ایجادات

کے لئے پیدا ہوا ہے اسکا نصب العین صرف میہ ہے کہ وہ اس نظر آنے والی دنیا کی بھری ہوئی زلفوں کو سنوارے ۔

قرآن كاجواب!

مرمیں جب کلام اللہ سے بوچھتا ہوں کہ اے خالق کائنات کی مجی کتاب اے حقائق كے بند وروازے كھولنے والى كليد لاجواب! تو بتاكه انسان كيا ہے كهاں سے آيا ہے " اے کماں جاتا ہے اس کی زندگی کا پروگرام اور نصب العین کیا ہے -

ہے۔ دینا ہے۔ دینا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایک دور وہ تھا جب انسان کچھ بھی نہ تھا۔

هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِمْنٌ بينك انسان رِ زمانه مين أيك ايبا وقت بهي آچا ب

يِّنَ اللَّهُ مِن لَمْ يَكُنُ شَيْنًا جس مِن وه كولَى چيز قابل تذكره نه تها-(٩)

مَذُكُوراً إِنَّا خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ قرآن انان كے مادہ تخلیق كے بارے میں جا آ ہے -

نَطُفَيْ الْمُشَاجِ تَبْتِلِيبُو لَجَعَلْنَهُ مَم نَ اسكو مُخلوط نطفہ سے پیدا کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بتائیں تو ہم نے اس کو سنتا و کھتا بنایا۔ سَمِعًا بَصِيرًا(٩)

قرآن انسان کے موت و حیات کے مرکز کی نشاندھی کر تا ہے۔

فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی قَالَ نِيُهَا تَخْيَوُنَ وَلَيْهَا مرتا ہے اور اس میں سے بھرپیدا ہوتا ہے '(۱۰)

تَمُوْتُونَ وَمِنْهَا تُخُرَجُونَ

قرآن انانی مزاج کے بارے میں کہنا ہے۔

انسان جلدی کابنا ہوا ہے۔ اور نفوس کو حرص کے ساتھ اقتران ہو آ ہے۔

خُلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل واحضِرتِ الانفس الشَّحَ

قرآن انسان کی بے مروتی اور زود فراموشی کا حال یوں بیان کر آ ہے۔ وَانِّنَا مُسَى الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دُعَاناً اور جب انان کو کوئی تکلیف پینچی ہے تو ہم کو

كَشَفْنا عَنْهُ فَرَّهُ مَرَّ كُانٌ لَّهُ يَلُعُنا إلى ضَرِّ مُسَّدُ (١١)

رلَجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِماً فَلَما كَارِنَ لَكَ إِلَى لِيْ بَعِي بِيعْ بَعِي كَمْرِ بَعِي بَعْرِجب اس کی وہ تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو پھرانی پہلی حالت پر آجا آ ہے کہ محویا جو تکلیف اسکو پنجی . تھی اس کے ہٹانے کے لئے مجھی ہم کو پکارا ہی نہ

(11)-18

قرآن اس کائنات اور انسان کے انجام کے بارے میں بتایا ہے۔

الْعُكُم وَالنَّهِ تُرْجَعُونَ (١٢) اى كے لئے كم ب اور اى كى طرف تم لوٹائے جاؤ

میں جب قرآن سے انسان کے مقام اور نصب العین اور پروگرام کے بارے میں سوال كرتا ہوں تو قرآن دو لفظول ميں جواب دے كر كوزے ميں دريا بند كرديتا ہے قرآن کہنا ہے کہ انسان عبد بھی اور خلیفہ بھی اس کی ساری زندگی کا محور اور مقصد عبادت و خلافت ہے۔

يهلا محور

جمال تک عبادت کا تعلق ہے کتاب و سنت میں ایسے بے شار ارشادات ہیں جن میں عبادت کو انسانی زندگی کا محور ٹھرایا گیا ہے اور عبادت کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ مورۃ زاریات میں ہے۔

وَسَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَالْانْسَ إِلَّا أور مين في جن اور انبان كو اى واسطى پيدا كيا ب کہ میری عبادت کیا کرس ۔

مسورة تجريب ہے۔

وُاعْبُدُ رُبُّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ اور اپ رب كى عبادت كرتے رہے يمان تك كه

### آپ کو موت آجاوے -

أَر الْيَقِين

سورة الانبياء ميں ہے۔

عبادت انبان کی فطرت میں داخل ہے اسلئے کہ انبان مخلوق ہے ۔ مختاج ہے کہ وہ غنی کرور ہے اور مختاج کا کام مین کے سامنے کیا ہوتا ہے ؟ مختاج کا کام میہ ہے کہ وہ غنی کے سامنے کیا ہوتا ہے ؟ مختاج کا کام میہ ہے کہ وہ غنی کے سامنے جھکے 'اور اس کے آگے سجدہ کرے 'اس لئے کہ اگر ہمارے پاس سب پچھ ہو 'تو ہمیں اس سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے ۔ ہم شبھی حاجت مندی اس کے سامنے لے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پچھ موجود نہیں ۔

ایک فقیر آپ ہے تب ہی سوال کرے گا کہ اس کے پاس دولت نہ ہو 'اگر اس کے پاس دولت نہ ہو 'اگر اس کے پاس دولت ہو 'اس کے پاس دولت ہو 'اسے سوال کرنے کی کیا ضرورت پڑی ؟ تو مختاج ہاتھ بھیلائے گا ' غنی نہیں ' زندگی ہماری قبضے میں نہیں تھی ' ہم نے ہاتھ بھیلایا کہ اے اللہ! ہمیں زندگی عطا کر اس نے دے دی ۔

زندگی آنے کے بعد اس کا باقی رکھنا ہمارے قبضے میں نہیں 'اگر ہمارے قبضے میں ہوتا ' تو بھی نہ مرتے ' گر مرتا پر تا ہے ' معلوم ہوا ہمارے ہاتھ میں زندگی نہیں ' ہم وعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی طویل کردے عملی وعا مانگتے ہیں ۔ یعنی ان اسباب کو افقیار کرتے ہیں جن نے زندگی باقی رہے ' کھاتے ہیتے ' دوائیں استعال کرتے ہیں ' یہ عملی وعا ہے ' اور زبان ہے بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ! ہمیں زندہ رکھ ' یہ کیوں مانگتے ہیں ؟ مختاج گی ظاہر کرنے کو ' کہ وہ غنی ہے ' ہم مختاج ہیں ' مختاج کا کام جھکنا ہے ' تو مخلوق خطاتی کی مختاج ہوتی ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ جھکے ۔

اور جھکنا بھی معمولی درجہ کا نہیں ' بلکہ انتهاء درجے کا جھکنا ہے ، بعنی الی ذات ظاہر كرے "كہ الى ذات كى كے آم فاہرنہ كريكے" اس كے كہ وہ خالق ہےكہ اس کی عزت کی کوئی انتهاء نہیں ' تو اس کے سامنے ذلت بھی الیی پیش کرنی جاہے کہ اس ذلت کی بھی کوئی انتاء نہ ہو ' اس انتائی ذلت کو پیش کرنے کا نام ' اسلام کی زبان میں عبادت ہے ، عبادت غایت تذلل کو کتے ہیں ۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ انتائی ذات آدی نماز میں بی ظاہر کرسکتا ہے " کی اور عبادت سے ظاہر نہیں کرسکتا۔ اس لئے کہ انتائی تذلل کی جتنی مثالیں ہیں 'وہ ساری نماز کے اندر موجود ہیں ۔ نوكول كى طرح باتھ باندھ كر كرون جھكا كر كھڑے ہوتا۔ پھراتني ذلت ير قناعت نہيں ' رکوع کرے گرون جھکادی ' اور زیادہ ذلت کا اظہار کیا ' پھرای پر قناعت نہیں ' سب سے زیادہ عزت کی چیز انسان میں ناک اور پیٹانی ہے 'اے سجدے میں جاکر زمن پر رگڑتا ہے کہ اے اللہ ' تیری عرت کے سامنے میں اپنی انتائی ذات پیش کرتا ہوں ' پھراس پر بس نہیں 'اور میں بھیک مانگتا ہوں کہ اے اللہ! مجھے نیکی دے ' رزق دے ' وغیرہ وغیرہ ' بھیک مانگنے سے زیادہ کی چیز میں ذات نہیں ہوتی ' تو سجدے کے بعد اخریس دعائیں ما تکی جاتی ہیں ' تو مقصور سے نکلا کہ مخلوق اینے خالق کے آگے جھے ' انتائی ذات کا اظهار کرے اور وہ نماز کے اندر ہوتی ہے ' تو نماز کا فریضہ عائد ہوا ' جس سے آدی عبادت کرسکتا ہے نماز کے سوا حقیقتاً عبادت کی کوئی چیز نمیں ہے 'جس ے عبادت کی جاسکے 'اس لئے کہ عبادت کے معنی انتائی ذات پیش کرنے کے ہیں ' یہ نماز ہی میں ہے اور کی عبادت میں نہیں ہے ' مثلاً آپ زکوۃ یا صدقہ دیں 'سے حقیقی طور پر عبادت نہیں 'اس میں ذات کا اظہار تھوڑا تھی ہے 'اس میں تو اللہ کے ساتھ مطابقت پدا کرنا ہے 'کہ جیے اللہ محلوق کو دیتا ہے 'آپ بھی غریب کو دیتے ہیں - تو وينا اور احمان كرنا ذلت نهيں ' بلكه انتمائي عزت كى بات ب ' يه خدائي كام ب

تو زکوہ و صدقہ دینا اپن ذات سے عبادت نہیں 'چونکہ اللہ نے تھم دیا ایبا کرو ' تغیل تھم کی وجہ سے اس میں عبادت کی شان پیرا ہو گئ ۔ ورنہ اپنی ذات سے عبادت نہیں

ای طرح آپ روزہ رکھیں ' روزہ این ذات سے عبادت نہیں ' اس لئے کہ روزے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کھانے پینے اور بیوی سے بے نیاز 'سب سے مستغنی ۔ تو یہ شان اللہ کی ہے کہ کھانے یہنے اور بیوی سے بری و بالا ہے اللہ سے مشابست پیدا کرنا ' یہ ذات کی بات تموڑا ہی ہے ' تو روزہ مین عزت ہے ' پھر بھی روزہ عبادت بنا کہ تھم ہے کہ روزہ رکھ ' تغیل تھم کی وجہ سے عبادت بن کیا۔ ہم سے بولنے کو عبادت کہتے ہیں 'لیکن سے بولنا این ذات سے عبادت نہیں 'کیونکہ سے بولنا اللہ کا کام ب و مَنْ أَصُلَقُ مِنَ اللَّهِ وَلُلَّالله عنه زياده كس كا قول سي ب و وَمَنْ أَصَّلَقُ مِنَ اللِّيو حَدِيثُهُ الله سے زيادہ كس كى بات كى ب ، جو يج بولے ، وہ ذات كا كام تھوڑا ہى كررما ب ' وه تو انتائى عزت كے مقام بر ب ' عبادت اس وجه سے كه تقم خداوندی ہے کہ بیج بولو ' جھوٹ مت بولو ' تغیل تھم کی وجہ سے اس میں شان عبادت بیدا ہو گئی 'ان تمام چیزوں میں ہے کوئی چیزائی ذات سے عبادت نہیں ۔ یہ نیت اور ، مقاصد کی وجہ ہے عبادت بن محی ' ہیں ۔ لیکن نماز میں جتنے افعال ہیں ان میں اپنی ذات کی وجہ سے اظہار ذات ہے ' کھڑے ہونا ' جھک جانا ' سجدہ کرنا ' دعائیں کرنا ' تعینک مانگنا سب ذلت کا اظهار ہے ' اس کئے اپنی ذات سے جو چیز عبادت ہے وہ مرف نمازے۔

یی وجہ ہے کہ نماز اللہ نے فقط انسان پر نمیں 'کائنات کے ذرے ذرے پر فرض کی جہ ۔ قرآن کریم میں فرمایا کیا ۔ کُلُّ فَدُ عِلْمَ مَالَاتَنَهُ وَ تَسْبِيْعَهُ برچيز نے اپنی نماز اور تبیع پیچان کی ۔ معلوم ہوا درخت 'بہاڑ' جانور 'سب بی نماز پڑھتے ہیں'

سب ير نماز واجب ہے ' فرق اتنا ہے كه انسان كو خطاب كيا كيا ہے \_ كونكه اس ميں عقل ہے ' اور مخلوقات کو خطاب نہیں کیا کمیا 'مگرینایا ایسے کویا وہ نماز پڑھ رہے ہیں - جیسے علاء لکھتے ہیں کہ جنتے درخت ہیں 'ان کی نماز میں قیام ہے ' رکوع و سجدہ نہیں مویا ایک پیربر کھڑے ہوئے نماز میں معروف ہیں ' رکوع سجدے کی اجازت نہیں ہے ' چوپائے ' جو چار پیرول سے چلتے ہیں ۔ ان کی نماز میں رکوع ہے ۔ ان کو الی بیئت ے اللہ نے بٹایا "کہ وہ ہروفت رکوع میں ہیں ۔ سجدہ و قیام ان کی نماز میں نہیں ہے ' بہاڑوں کو اس طرح بنایا جیسے آدی تشمد من بیشنا ہے ' کویا بہاڑ زمین پر مکھنے نیکے ہوئے التحیات میں معروف بیں ۔ ان کی نماز میں قعدہ ہے تیام رکوع اور سجدہ نہیں ب وحشرات الارمن جيسے سانب بچھو ان كى نماز ميں سجده ب نه ركوع ب نه قيام ا ب مویا ہرونت اوندھے بڑے ہوئے اللہ کے سامنے سحدے میں معروف ہیں ' جاند ' سورج یا آجکل کے قول کے مطابق زمین مروش میں ہے ، یہ کروش سے اللہ کی عبادت كردے ہيں حركت دوري ان كى تماز ہے ۔ اى طرح سے جنت و دوزخ كى نماز دعا مانگنا ہے ' حدیث میں ہے کہ جنت یہ سوال کررہا ہے ' اے اللہ! قیامت کے دن مجھے بھر دیجئے ' میرے محلات خالی نہ رہیں جہنم بھی کہتا ہے کہ مجھے بھر دیجئے ' اور اللہ كا وعده ہے ' قيامت كے دن وونول كو بھر ديا جائے گا وعده بورا كيا جائے گا۔ جب تك نيس بحرين م " جنم يكار ما رب كا - هل من مزيد هل من مزيد ، چاند ، مورج ' بہاڑ ' دریا ' مٹی سب جھونک دیئے جائیں مے ' پھر بھی وہ کے گا ' بل من مزید ' جب ان سب چیزوں سے نہیں بھرے گا ، تو صدیث میں ہے ، حق تعالی جنم کے منہ پر پیر رکھ دیں مے ۔ جیسا پیر ان کی شان کے مناسب ہے،اس دقت جہنم کے گاکہ بس! بس! اب مين بحركيا بول اور وعده بورا بوكيا-

جنت میں سارے جنتی واخل ہوجائیں ہے ' پھر بھی اس کے بسراور بستیاں خال

رہ جائیں گی ' تو ایک متقل محلوق پیرا کی جائے گی ' جس سے جنت آباد کی جائے گی ہ' تو جنت و جنم کی نماز دعا مانگنا ہے ' فرشتوں کی نماز صف بندی ہے 'کہ صفیں باندھ کر کھڑے رہیں ۔ انسان اور بالخصوص مسلمان کی نماز میں ساری کا تات کی نمازیں اللہ نے جمع كريس ، ورخوں كا ساقيام ، چوبايوں جيسا ركوع ، حشرات الارض جيسا مجده ، جنت و جنم جیسی دعا ' بہاڑوں جیسا معمد ' فرشتوں کی م صف بندی ' اور جاند و سورج یا زمین کی گروش بھی نماز میں ہے۔ اس واسطے کہ کوئی نماز دو رکعت سے کم نہیں ہے ۔ دو 'تین ' یا جار رکعت کی ہے 'آپ ایک رکعت بڑھ کر کیا کام کرتے ہیں جو کام پچیلی رکعت میں کیا تھا ' وہی کام دوسری ' تیسری اور چو تھی میں کرتے ہیں ' وى الحمد ' سورت !ور تسبيحات وغيره إس لئے مردش اور دوران نماز كے اندر ہے -جیے انسان کو اللہ نے ایک جامع حقیقت بتایا 'عبادت بھی جامع دی ' آپ کی عبادت میں ساری کا نتات کی عبادتیں جمع ہو گئیں ' اس سے دین کا کمال بھی واضح ہو آ بیملے ادیان میں الی نمازیں نہیں تھیں "کسی قوم کو فقط سجدے "کسی کو فقط قیام ، کسی کو فقط رکوع کی نماز وی گئی ' لیکن اسلام کی نماز میں ساری قوموں کی نمازیں جمع ہیں ۔ ساری اقوام اور ساری محلوقات کی نمازیں جمع ہو گئیں تو نماز ایک جامع ترین عبادت ہے۔ بلکہ نماز ہی عبادت ہے اور چیزیں تغیل تھم کی وجہ سے عبادت بن جاتی ہیں " تو انسان پر ایک فریضہ جو عائد ہو تا ہے ' وہ نماز کا ہے ' اس لئے کہ جب وہ محلوقات کے سارے نمونے اینے اندر رکھتا ہے ' تو سارے نمونوں کی ذات و عبادت اللہ کے سامنے پیش کردیتا اس کے لئے ضروری ہے ' اس لئے انسان کی زندگی کا ایک مقصد تو عبادت ہے۔

دوسرا محور

انبانی زندگی کا روسرا محور اور مقصد خلافت ہے " کیونکہ میں انسان جیے مختلوق کے

نمونے رکھتا ہے خالق کے نمونے بھی رکھتا ہے اس پر سے فریضہ بھی عائد ہوا کہ جو کام خالق کرقا ہے ' سے بھی وہ کرے ' خالق کا کام کیا ہے ؟ اپنی مخلوق کو پالنا ' اس کی تربیت کرنا ' اس کو ہدایت کرنا ' اس نے رزق پیدا کیا ' کاکہ مخلوق لچ ' اس نے مخلوق کو تعلیم دی ' ماکہ اپنے بھائیوں پر رحم کرے بھیے میں رحم کرتا ہوں ' بھیے میں تہیں راستہ و کھاتا ہوں ' تم اپنے بھائیوں کو دکھاڈ ' بھیے میں تہماری تربیت کردہا ہوں ' تم بھی اپنے بچوں اور عیال کی تربیت کو ' یعنی عمری طرف ہے نائب بن کروہ کام کو ' بھی اپنی اپنے بچوں اور عیال کی تربیت کو ' یعنی عمری طرف ہے نائب بن کروہ کام کو ' بھو عمرے کام بیں ' میں مدیر ہوں ۔ تم بھی دنیا کے لئے ہادی بنو ۔ میرا کام احکام جو عمرے کام بیں ' میں مدیر ہوں ۔ تم بھی دنیا کے لئے ہادی بنو ۔ میرا کام احکام جاری کرو ۔ حاصل یہ نکلا کہ ایک جاری کرتا ہے ' تم بھی میرے نائب بن کر احکام جاری کرو ۔ حاصل یہ نکلا کہ ایک فریفہ انسان پر عبادت کا اور ایک فریفہ ظافت کا عائد ہو تا ہے ۔ ایک طرف جھک کر عبادت کرے گا ' اور ایک طرف تخت ظافت پر بیٹھ کر اللہ کا نائب بن کر اس کی کائت میں تقرفات کرے گا۔

ملکوں کو فتح کرے گا' دنیا میں ہدایت پھیلائے گا' امریالمعروف اور نمی عن المکر کے گا' اینیاء علیم انسلام دنیا میں کرے گا' انبیاء علیم انسلام دنیا میں اللہ کے تائب بن کر آتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں' حق تعالی کا کتات کے مہل ہیں' و انبیاء بھی مخلوق کی روحوں کی تربیت کرتے ہیں' اللہ معلم ہے جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہیں' اللہ معلم ہے جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہیں' اللہ معلم ہے جو انبیاء کو تعلیم دیتا ہیں' اللہ دنیا میں علم کھیل جائے اللہ کے احکام ہونی ہیں' قصاص لیتے ہیں' شراب خوری پر درے لگاتے ہیں' تو انبیاء اللہ کے اولین نائب ہیں بھر انبیاء کے نائب ان کے صحابہ ہوتے ہیں' بھر صحابہ کے نائب آن کے اولین نائب ہیں بھر انبیاء کے نائب ان کے صحابہ ہوتے ہیں' بھر صحابہ کے نائب آبھیں ہوتے ہیں' افیر تک سللہ بھنچ جا آ

ب اعلاء ربانی اسلام خانی اور سے درویش و صوفی اجو تحلق کو سیدها راسته دکھائے اس ایر ایر خلافت کا کام ہے احترات خلفائے راشدین نے سلطنت بھی کرکے دکھائی افرافت کی گدی پر بیٹھ کر ملکول کو بھی فتح کیا احکام ملکول پر اس لئے قبضے تبین کئے کہ ان میں سے پچھ کھانا بینا مقمود تھا اس لئے فتح کیا آگہ تحلوق کو سیدھے راستے پر چلائیں ۔ خلافت کے کام سرانجام دیتے جب وقت آ آ تو مجد میں جائے سجدے کرتے اور عادت کا کام سرانجام دیتے ، تو ایک طرف عبادت اور ایک طرف خلافت کردہے ہیں ۔

اس لئے میچ معنوں میں انسان وہ ہے جو اپنی ذات کو اپنے پروردگاڑ کے سائے جو اپنی ذات کو اپنے پروردگاڑ کے سائے جو کارے ' اور عباوت میں آگے برجے 'کہ اس کی تاک ۔ پیٹانی ' ہاتھ ' بیر ' اس کی روح اور خیال بھی اللہ کے سائے ذلیل بن کر جھک جائے ' یہ کام اپنی ذات کے لئے نہیں ہوگا ' یہ عباوت ہے ' وو سرا فریضہ یہ ہے کہ تخت فلافت پر بیٹھ کر ونیا ہے برائیوں کا خاتمہ کرے ' اس لئے نہ فقط عبادت اور نہ فقط خلافت مقصد زندگی ہیں بلکہ دونوں متصود ہیں ۔

ہمارے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ' تو سب سے پہلے ملا محکہ سے بھی بات فرمائی راتی جلیم فی الارض خِلفة میں زمین میں اپنا ایک نائب ا آرنے والا ہوں ' آدم علیہ السلام نائب کس چیز میں تھے ؟ عبادت میں تو نائب نہ تھے ' عبادت اللہ کا کام تھوڑا ہی ہے ' وہ تو معبود ہے ' عبادت سے بری ہے ' علبہ شیں ہے ' لیکن عالم کو درست رکھنے ' اس کی تربیت اور اصلاح کے لئے خلافت وی ' میں ہے خلافت وی ' می خلافت وی نائب کے مانے جھ کر اپنے اخلاق درست کرے اپنے آپ کو درست کرے ' پہلے عبادت کرے اپنے آپ کو درست کرے ' پہلے اللہ کے مانے جھ کر اپنے اخلاق درست کرے ' اپنے اندر نیاز مندی اور و بھر رہے ' فالن پیدا کرے اس میں تواضع و خاکساری اور للہت بھی ہو ' نہ غور و بھر رہے ' فالن پیدا کرے ' اس میں تواضع و خاکساری اور للہت بھی ہو ' نہ غور و بھر رہے '

نہ حرص و لائج رہے ' بلکہ اس میں غنا اور ایار ہو ' مخلوق کی خدمت کا جذبہ اس میں ہو ' یہ جذبات میاوت کرتے جب جذبات پیدا ہو مجھے ہو ' یہ جذبات میاوت کرتے جب جذبات پیدا ہو مجھے ' اب وہ نائب خدا بن محیا ' اب وہ دو سرول کی اصلاح کرے گا ' تو مقصد زندگی دو چیزی نکل آئیں ' ایک میادت دو سرے خلافت ۔ (۱)

محيل ايمان كے لئے عبادت و خلافت دونوں ضرورى ہیں

ای داسطے ایمان کے دو رکن فرماے گئے۔ اکتفیظیم لا مربی اللید۔ والتفقیم علی کاوق کی الله اللہ کے امری تعظیم کرنا اور اسکے سامنے جمک جانا۔ دو سرے اس کی کلوق پر شفقت اور اس کی خدمت کرنا۔ دونوں باتوں سے سل کر ایمان بنآ ہے ایک مخض چو بیس کھنے مجد میں دہے۔ کلوق چاہے جیئے یا سرے 'اس کوئی پرداہ نیس اس کا آدھا ایمان ہے 'اور ایک مختص رات دن کلوق کی خدمت میں المجنوں کے ذریعے لگا ہوا ہے گر مجد میں جانے کا نام نیس لیتا اس کا آدھے سے بھی کم ایمان ہے اسلے کہ خلافت کا کام تو انجام دوا گر عباوت چھوڑ دی انسان کمل تب ہوگا جب ایک طرف عابد و زاہد ہو اور ایک طرف فیلغہ خداوندی ہو ایک طرف وہ کام کرے جو کلوق کے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے اور ایک طرف وہ کام کرے جو خالق کا ہے دو تربیت ہے۔

انبیاء علیم السلام کی کی زندگی ہے ' راتوں کو دیکھو تو تنجد پردھنے پردھتے حضورا کے قدموں پر ورم آجا آ تھا ون میں دیکھو تو تخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ہدایت و ترخوں پر ورم آجا آ تھا ون میں دیکھو تو تخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں جن میں اسلام ترخیخ فرما رہے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط جاری فرمارہ ہیں جم مینہ میں اسلام کی دعوت دی جارتی ہے ۔ سفر فرمارہ ہیں 'مجھی طائف میں ہیں 'مجھی مینہ میں ہیں تاکہ علق خدا نیک راستے پر آجائے ' سے خلافت کا کام ہے ۔ مجد نبوی میں جس طرح تاکہ علق خدا نیک راستے پر آجائے ' سے خلافت کا کام ہے ۔ مجد نبوی میں جس طرح آب نماز پرھتے ای طرح ہے۔ آپ مقدمات کے قیطے بھی فرماتے مجد میں جینے عیادت

ہوتی ' ویسے درس و تدریس کے ذریعے تعلیم بھی ہوتی ' بیہ خلافت کا کام تھا ' نماز پڑھنا ' تلاوت کرنا ' سجدے کرنا ہیہ عبادت کا کام تھا۔

یمی ثنان محابہ کرام کی ہے کہ ایک طرف تخت خلافت پر بیٹھ کر مخلوق خدا کی اصلاح اور ایک طرف بوریا اور چٹائی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے عجز و نیاز سے سر جھکا دیتا ۔۔

فارس میں جب جنگ ہوئی تو محابہ کرام کی تعداد کل تیں یا تینتیں ہزار تھی فارسیوں کا تین لاکھ کا لشکر تھا پھرفارس کی فوجیس کیل کانٹے سے مسلح ' وردیال ' غذائي اور رسدان كى باقاعده " يه تو الل فارس كى شان " اور ادهر صحابه كرام محض درویشوں کا ایک لشکر ' وردی تو یہ ہے کہ کسی کے پاس کرت ندارد ہے ۔ تو کوئی لنگی باندھے ہوئے ہے ' کسی کے پاس لمباکت ' کسی کے سر پر بگڑی نبیں تو رسی باندھ ر کھی ہے " کسی کے ہاتھ میں نیزہ " کسی کے ہاتھ میں تلوار " کسی کے ہاتھ میں خفر " ہتھیار 'لباس 'نہ غذائیں کچھ بھی باقاعدہ نہیں ' درویشوں کا لشکر ہے مگر کیفیت یہ تھی - لا کھوں فاری آتے تھے ۔ جب صحابہ بھوے شیروں کی طرح پڑتے تھے وہ بلول کی طرح سے بھامتے تھے ' اور یہ غالب تھے بورے فارس میں تہلکہ مج گیا۔ فارس کا سب سے بوا سید سالار رستم تھا۔ آپ نے رستم پہلوان کا نام سنا ہوگا۔ وہ کمانڈر انچیف تھا اس نے تمام سرداروں اور لفٹیتوں کو جمع کیا 'اور کہا یہ غضب کی بات ہے كه جارا لشكر تين لاكھ اور عرب كے بدو كل تيس ہزار ' پھران كے پاس سامان با قاعدہ نہیں ' مارے پاس سامان با قاعدہ ' انہیں مدد نہیں پہنچ رہی ' ہمارے پیچھے بورا ملک ے ' یہ مارے ملک میں حملہ کرنے آئے ہیں ان کا ملک دور رہ گیا ' یہ مارے ملک میں گھرے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود وہ حملہ کرتے ہیں تو یوں معلوم ہو آہے جیسے بھوکے شیر ہیں ' اور تم فاری اس طرح بھاگتے ہو جیسے لومڑیاں بھاگتی ہیں ۔ آخر کیا

وچہ ہے؟ تمارے پاس كس چيزى كى ہے -

سرداروں نے کہا اے رستم! آگر آپ سجی بات پوچیس ، ہم بتلا دیں ، مگر ہماری جان کی بخشش کردی جائے۔ امان ویا جائے کہ ہمیں قتل تو نہیں کیا جائے گا اس نے کما تمہاری جان کو امان دی جاتی ہے۔

اب مرداروں نے مل کر کما اے رستم! یہ مٹی بحر عرب تیرے ملک پر عالب آگر رہیں مے ' انہیں کا قبضہ ہوگا ' انہی کی حکومت ہوگی ۔ پورا ایران ایجے تحت میں آئیگا یہ نہیں ہاریں مے ' تم ہارو مے ۔ رستم نے کما کیوں ؟

انہوں نے کما اس وجہ سے کہ اعلی شان یہ ہے ۔ می پلاگئل دھبان و بلانھار كى پشت ير سوار بين - الله ك اسم كر كرات بين اور كت بين كه اے مالك! مم من كوئى طاقت نمين ' طاقت والا توب ' ہم تيرے سابى بين ' تو اگر ہميں فتح دے كا ' . تو ہم فتح یاب ہو جائیں مے ۔ تو ہمیں کلست دے گا، کلست کما جائیں کے ۔ ہمارے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ۔ قوت اور سلطنت تیری ہی ہے ۔ تو رات مجر اللہ كے سامنے كؤكڑاتے ہيں مجزو نياز ئے سرزمن پر ركڑتے ہيں اور ون كو كھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایسے بزرگ لوگ ہیں ، جس محاؤل میں جاتے ہیں اگر تھیتیاں جلی ہوئی ہوں تو سر سبز ہوجاتی ہیں یہ دو سروں کی بیٹیوں کی ایسے بی حفاظت کرتے ہیں جیسے اپنی بھو بیٹیوں کی کرتے ہیں 'اور اے رستم ا تمراب للكر شرايل مه پيت بن 'جس كاؤل جا يزت بن 'به بينيول كي عزتمل برباد موجاتی ہیں ۔ یہ اٹرات تیری فوج کے ہیں اور یہ افعال ان کی فوج کے ہیں ۔ تو غلبہ تخمی ہوگا یا انہیں ہوگا راتوں کو مطے کی پشت پر سے عبادت میں مصروف اور ونوں کو محوثے کی بشت پر سوار اللہ کے نائب بن کرید دنیا کی اصلاح کے دریے ۔ تو

در حقیقت رستم اور اسکے سرواروں نے پہنچانا کہ ان بزرگول میں بھی دو چیزی تھیں ایک طرف یہ عبادت میں کامل اور ایک طرف ظافت میں کامل - ایک طرف سرنیاز اللہ
کے سامنے جھکا ہواہے ایک طرف اس کی مخلوق کی اصلاح کیلئے ونیا میں سنر کردہے
ہیں جو مفدہ سامنے آتا ہے اے راستے ہے ہٹاتے ہیں ناکہ دین پہنچ سکے 'اور لوگ دین کے اور کوگ

بسرطال جب مقصد زندگی عمادت اور خلافت لکلا 'سب سے بوے عابد ونیا میں نی کریم عقص ' اور سب سے بوے اللہ کے نائب نی کریم تھے تو ان کی امت کو بھی عابد اور نائب خداوندی بننا جائے۔

یہ امت اسلئے آئی ہے کہ رات ون عبادات میں معموف رہے اور رات ون الله كى " نائب بن كر الله كى مخلوق كى اصلاح كرے۔ يه اعلائے كلمة الله كيلي المعے۔ ا ٹی زندگی اور موت کا یہ مقصد قرار دے کہ میں جاہے جیوں یا مردن محرجدا کا نام اونچا ہو' تو اللہ اس قوم کو مجمی ذلیل نہیں کرے گا۔ ذلت و رسوائی جب ہوتی ہے جب كوئى خدا كے نام كو چھوڑ كرائى برترى جاہے ائے عيش كو آمے ركھ خداكى طرف سے اس کی مدد نہیں ہوتی۔ اس پر دشمن اقوام مسلط کی جاتی ہیں جو اس کو غلامی میں جکڑیند کرتی ہیں ' لیکن جو کے مجھے ملک و دولت مقعود نہیں ' مجھے اللہ کا نام ادنچا کرتا ہے' میری وولت' میری جان اور خاندان اس کیلئے وقف ہے اس نصب العين کے تحت جو زندگی ہوگی وہ بھی باعزت ہوگی موت ہوگی وہ بھی باعزت ہوگی۔ انسان کو اصل میں عزت کی زندگی کیلئے اللہ کا نائب بناکر بمیجامکیا ہے۔ دنیا میں ذلیل ہونے کیلئے نہیں ہمیجا کیا۔ تو سب سے بدے خلیفہ خداوندی اور عابد خداوندی نبی کریم میں مجیسے وہ سردار انبیاء میں سے امت امتوں کی سردار بنائی گئے۔ اس کو خیرامت اور افضل الامم كما كيا " محر افعنليت كيول؟ كمانے يينے اور دولت كى وجه سے سيس اس

وجہ ستھیے کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا کی قرموں کی اصلاح کرے دنیا کی قوموں بین جو کھوٹ ہے اس کو رفع کرے اور اگر یہ دنیا کی قوموں کی نقالی کرنے گئے کہ جو کھوٹ ان کے اندر ہے وہ اپنے اندر لے لے تو پھریہ اصلاح کیے کرے ؟ اس کا حاصل تو یہ نکلا کہ دو سری قویس اس پر غالب آئیں گی۔ یہ غالب نمیں آسکی۔ یہ حاصل تو یہ نکلا کہ دو سری قویس اس پر غالب آئیں گی۔ یہ غالب نمیں آسکی۔ یہ ایک چیزے غالب آسکی ہے وہ یہ کہ کلمہ خداوندی کی اونچا کرنے کا نصب العین لے کر سے۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں

"تم دنیا کی قوموں پر دولت سے غالب نہیں آسکتے والت دو سرول کے ہاس زیادہ بہت تعداد ہیشہ زیادہ رہی ہے۔
ہے۔ تعداد میں تم دنیا پر غالب نہیں آسکتے۔ اہل باطل کی تعداد ہیشہ زیادہ رہی ہے اور رہے گی۔ تم اگر دنیا کی قوموں پر غالب آؤ کے تو اخلاق محمدی سے غالب آؤ کے اور رہے گی۔ تم اگر دنیا کی قوموں پر غالب آؤ کے تو غالب آؤ کے۔ اس لئے مب سے براہ کردار سے غالب آؤ کے دین کو لیکر اٹھو کے تو غالب آؤ کے۔ اس لئے مب سے براہ کر تمہارے ہاس جمت دین ہے۔ اس سے براہ کر کوئی جمت نہیں۔"

اگر آپ کی ہے بحث کریں اور یوں کیس کہ میری عقل یوں کمتی ہے ' دو سرا

کے گا میری عقل تم سے زیادہ ہے ' میری عقل یوں کمتی ہے۔ لیکن اگر آپ یوں

کیس کہ یہ خدا کا علم ہے ہم خادم ہیں ' ہمیں یہ علم پورا کرتا ہے ' دنیا کی ہر قوم چپ

ہوجائے گی اس سے آگے اب ججت نہیں ہے ' آگے پھر ذور اور طاقت ہے تو جس
قوم کے ہاتھ میں خدا کا نام ہو اور خدا کی نائب بن کر آئے ' وہ ججت میں بھی اور
انجام میں بھی غالب ہوتی ہے۔

نی کریم " نے جب نبوت کے بعد ظافت ربانی کا کام شروع کیا اور اسلام کی دعوت دی ، پورا مکہ مخاز اور ساری قوم آپ کی دعمن منی۔ عزیز و اقرباء وعمن مرف تعین آدی مسلمان ہوئے بوڑھوں میں صدیق اکبر عورتوں میں خدیجہ الکبری اور لڑکوں تعین آدی مسلمان ہوئے بوڑھوں میں صدیق اکبر عورتوں میں خدیجہ الکبری اور لڑکوں

میں حضرت علی ۔ باقی سارا خاندان وسمن ۔ لیکن آپ سے کوئی پرواہ نہ کی پورے استقلال کے ساتھ اس کلے کو لیکر ملے تو قوت کمہ والوں کے ہاتھ میں تھی۔ تعداد ان کی نیادہ عمی- تیرہ آدی جب مسلمان ہوئے تو دار ارتاع میں اندر سے زنجرنگاکر نماز یڑھی جاتی متی- خطرے کی وجہ سے مسلمان باہر نہیں کل سے تھے۔ ناداری اور مفلسی کا بیہ عالم تھا کہ حضرت عمّار بن یا سڑ کہتے ہیں "ہم دار ارقم میں بند تنصہ رات کے بارہ بج میں بیٹاب کرنے کیلئے باہر نکلا۔ مغاکی بہاڑی پر بیٹا، بیٹاب کیا وحار جو بڑی تو ایس کھنکمناہٹ کی آواز آئی جیسے کاغذ کے اور وهار کری ہے۔ میں نے بیٹاب کرنے کے بعد مؤلا۔ معلوم ہوا چڑے کا ایک کلڑا بڑا ہوا تھا جس کے ادر بیشاب مررہا تھا۔ اس چڑے کے فکڑے کو لائے اور پانی سے پاک کیا۔ کی وقتوں کے بھوکے تھے۔ اس چڑے کو منہ میں ڈالا جس سے تسلی ہوئی کہ میں بھی کہا تی رہا ہوں۔" میہ مفلسی اور ناواری کی کیفیت تھی تو تعداد مسلمانوں کی تیرہ اور مشرکین مکہ کی تعداد کمیں زیادہ ۔ افلاس کا بیا عالم کہ کھانے کو نہ لیے خزانے سارے ان کے ہاتھ میں میں مکراس کے بادجود زندگی کا بیہ مقصد تھاکہ کلمہ کو اونچا کرتا ہے ، ہم خواہ مٹیں یا رہیں۔ تیرہ برس کے بعد بورا مکہ اور بورا حجاز اسلام میں داخل ہوا۔ یمی قوم جو اقلیت میں تھی اکٹریت میں آگئ وہ قوم جو بے شوکت تھی ساری شوکتیں اس کے ہاتھ میں آگئیں اور جو قومی شیری ہوئی تھیں' وہ اس کے سامنے جھک محکیں۔ اللہ کانام لے کر کھڑے ہونے میں جب استقلال و ثبات دکھائے تو دنیا کی قومی جمک جاتی ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں کی دولت و عزت نہیں جھیننی۔ ہمیں تو خدا کا نام بنجانا ہے چاہے ہم مرجائیں ، محرب کلمہ تبول کرو۔ اس شان سے چلیں سے دنیا کی قویس ممنون ہوں گی۔ (۱۳)

#### ملائكه كالشكال

بات خلافت کی موری تھی جس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسكا ہے كہ جب رب كريم نے انسان كى تخليق كا ارادہ كيا تو برے اہتمام كے ساتھ فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادہ کا اظہار کیا اور فرمایا راتی جُلْفِلٌ فِی الارضِ خِلْفَة (میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں) فرشتوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا کہ وہ شورش کرتے تھے' فساد بریا کرتے تھے' طغیان و عدوان میں جلا تھے تو ملا میک نے سوچا ك انسان بھى يمى كچھ كرے كا اس لئے انہوں نے بات كو سجھنے كيلئے عرض كيا أَتُجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسُفِكُ الدِّمِلَاءُ (كيا آپ بناتے ہیں اس (زمین میں خلیفہ) جو فساد كرے اس (زمين) ميں اور خون بمائے) فرشتے عالبًا يوں كمنا چاہتے تھے " اگر انسان کو تحمید و تقدیس اور عبادت و انابت کیلئے پیدا کرنا ہے تو اس مقصد کیلئے ہم کانی ہیں کیونکہ سے بات تو اظہر من الغمس ہے کہ انسان اپنی تمامتر کوشش کے باوجود فرشتوں سے زیادہ عبادت نہیں کرسکتا اس لئے کہ ان فرشتوں میں سے کسی کا حال تو يہ ہے كه وہ ہزارول سال سے بارگاہ صميت ميں حالت قيام ميں ہے كوئى حالت ركوع میں اور کوئی حالت سجود و تعود میں ہے اور مسلسل رب کائنات کی حمد و نتاء اور دعا و التجاء میں معروف ہے انہیں نہ اکل و شرب کی حاجت ہے نہ سونے اور آرام کرنے كى ضرورت ہے۔ نه وہ تھكتے ہيں اور نه ان پر اكتابث طارى موتى ہے۔ ان كے ساتھ نہ تو انسانی خواہشات ہیں نہ نفسانی جذبات ہیں ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہوسکیا ان کے تقدی اور عصمت و طمارت کی گواہی خود رب تعالی نے دی ہے

اس پر مقرر ہیں فرشتے تندخو زبردست نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی' جو بات فرما آ ہے ان کو وہی کام کرتے ہیں جو ان کو عظم ہو عُلِيهَا مَلَائِلَةً عِنْهَ ظُ شِدَادٌ لَّهُ لِيَعْسُونَ النِّلْصَمَا أَمْوَهُمَ وَ يَفْعِلُونَ مَا يُوْمَوُونَ ووسری فبگر ازست و فرطایی اور فرشتے پاکی بیان کرتے ہیں اینے رب کی تعریف کے۔ کے ساتھ اور گناہ بخشواتے ہیں زمین والوں کے۔

#### انسان اور گناه

انسان سے تو بسرحال گناہ مرزد ہوسکتا ہے غلطی کا امکان ہے ای لئے تو زبان نبوت سے ارشاد ہوا گناگھم خطاً انگون (تم میں سے ہر مخص سے گناہ ہوسکتا ہے) انبیاء ملیم السلام کے سوا کمی انسان کو یہ جراً سے نبی ہوسکتی کہ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہ میں وہ مقدس انسان ہوں جس سے آج تلک کوئی کیرہ یا صغرہ گناہ مرزد نہیں ہوا بلکہ میں گناہ بعض اوقات انسان کو اللہ کا مقرب بنانے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ جب گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ نادم ہوکر رب العلمین کے سامنے دامن پھیلا آ اور آنسو بما آ ہے تو مرکار دوعالم آنسو بما آ ہے تو رحمت کریا اسے اپنے وامن میں چھپالیتی ہے اس لئے تو سرکار دوعالم آنسو بما آ ہے تو رحمت کریا اسے اپنے وامن میں چھپالیتی ہے اس لئے تو سرکار دوعالم آنسو بما آ ہے تو رحمت کریا اسے اپنے وامن میں جھپالیتی ہے اس لئے تو سرکار دوعالم انسو بما آ ہے تو رحمت کریا ہے اپ جو تو بہرکران زبان نبوت پر قربان جاؤل فروا ہو کہ جو تو بہرکرانیا ہے۔

ای گئے تو میں کما کرنا ہوں کہ اے شب زندہ دار عابدہ! اے مال و جان لٹانے دالے مجاہدہ! کی گئرگار کو حقارت کی نظرے میں نہ دیکھا کرہ ممکن ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے تم اس سے نفرت کرتے ہو ای گناہ پر نادم ہوکر' آئب ہوکر' گڑگڑاکر اور روکر اس نے این مالک کو رامنی کرلیا ہو اور جس سے اس کا مالک حقیق رامنی ہوچکا ہو اس سے اگر تم نفرت کرد کے تو تمہاری دنیا، و آخرت تباہ ہوجائے گی۔

علاء کتے ہیں کہ گنگار مسلمان کی مثال قرآن حکیم کے اس ورق کی ہے جو غلطی ہے کندی نالی میں گرگیا ہو افکا ہرہے کہ گندی نالی میں گرگیا ہو افکا ہرہے کہ گندی نالی میں گرنے کی وجہ ہے آگر ہم اس ورق سے نفرت کریں گے تو ایمان سے ہاتھ وھو بیٹھیں گے بلکہ ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ اس مقدس ورق کو وہاں سے اٹھاکر وھوکر خوشیو لگاکر چوم کر اس کے اصل

مقام پر رکھیں ای طرح مناہ گار مومن کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں کے تکہ انسان کتا ہی نیک کیوں نہ ہو اس سے گناہ ہوسکتا ہے اور عالبا بھی بات فرشیت کمنا چاہتے ہے کہ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد حمد و نتا وعا و التجا اور عبادت و انابت ہے اس مقصد کیلئے ہم کانی ہیں کے نکہ انسان اگرچہ عبادت کرے گا تو اس سے انابت ہے اس مقصد کیلئے ہم کانی ہیں کے نکہ انسان اگرچہ عبادت کرے گا تو اس سے مناہ بھی توسرزد ہوسکتا ہے معصیت کا ارتکاب بھی ممکن ہے اللہ تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا

قَلَ إِنَّى أَعْلَم مَالًا تَعْلَمُونَ كَمَا تَحْقِق مِن وه جانتا مول جوتم نيس جائة

مویا کہ بوں کمامیا کہ اے ملا تکہ تمارا خیال اور سوچ یہ ہے کہ میں نے انسان کو مرف عبادت کیلئے پیدا کیا ہے حالاتکہ اس کا مقعد تخلیق صرف عبادت بی نہیں بلکہ خلافت بھی ہے۔ ملا تکہ نے شاید رب کریم کے کلام میں غور نہیں کیا تھا۔ رب تعالی نے فرایا تھا، آئی جلول فی الارض خولیفہ تو "فلیفہ" قرایا "عابدا" "زا حدا" اور "متورعا" نہیں فرایا۔

## خلافت اور ملاءِ مکه

عبادت كيكے بے شك فرشتے كانى تھے ليكن بار ظافت كى ان كے اندر صلاحيت نيس تھى۔ ظافت كى ان ہے اندر صلاحيت نيس تھى۔ ظافت كيا ہے ؟ ٹوٹے ہوئے دلوں كو جوڑنا مظلوموں كى دادرى كرنا يواؤل كى خركيرى كرنا يينكے ہوؤں كو راہ يواؤل كى خركيرى كرنا يينكے ہوؤں كو راہ دكھلانا جالوں كو تعليم دينا مجرد ہوؤں كى تربيت كرنا ظالموں سے ظرانا فرعونوں كے ساتھ پنجہ آزمائى كرنا زيردستوں كو زبردستوں كے پنج سے چھڑانا محناہوں كے كانوں كو ممان كرنا۔

محمر ایک کمیح کیلئے سوچیں کہ جس نے بھی ظلم و ستم کی تلخی نہ سپھی ہو اے سمی ستم رسیدہ کے درد و الم کی کیا خبر؟ جے بھی بھوک بی نہ کی ہوا ہے کسی خالی شکم انسان کی تکلیف کا کیا علم؟ جو سرایا نور ہوا ہے جمالت کی تاریکیوں کا کیا پتہ؟

جسکے بیوی میں جی اور زر کفالت افراد بی نہ ہوں اسے معاثی کور کھ دھندوں سے کیا تعلق ؟

چونکہ فرشتے بھوک و بیاس سے بے نیاز ہیں' وہ درد و الم سے متنظیٰ ہیں' وہ جمالت و مطالب موا ہیں' وہ بیوی بچوں سے مبرا ہیں' وہ معاشی اور معاشرتی منروریات سے لا تعلق ہیں اس لیے وہ عبادت کر بحتے ہیں' تبیع و تقدیس بھی بیان کر بحتے ہیں' رکوع و سجود بھی بجالا بحتے ہیں لیکن وہ اپنے ناتواں کند موں پر ظافت کا بار مران نہیں اٹھا بحتے ظافت کا بوجھ تو وہی شخصیت اٹھا بحق ہے جس کے ساتھ معاشی منروریات کی ہوئی ہوں' جس کے بیوی بجے ہوں' جے بھوک بیاس' درد اور بھاری کا احساس ہو' جس کا سینہ انسانی جذبات و احساسات کی آمادگاہ ہو۔

عجیب استدلال فرآن عیم میں ہے

آپ میری بات کو غور سے سنیں سے تو میرے استدلال کو سمجھ پائیں سے ورنہ بیہ کت آپ کے ذہن میں نمیں آئے گا۔

اگر بہلی آبت کو سامنے رکھا جائے تو دوسری آبت کا مفہوم یہ ہوگا کہ فرشتوں نے جس بار امانت کو اٹھانے ہے انکار کیا تھا وہ عبادت اور حمہ و نتاء کا بوجھ نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالی کی حمہ و نتا اور عبادت تو وہ پہلے ہی ہے اپ اپناز میں کررہ سے لنذا اس سے بار خلافت مراد ہوگا جے اٹھانے کی یقنینا ارض و ساء اور شجرو جرمی صلاحیت نہیں ہے بلکہ کئی علاء نے تو "ابھین" لینی انکار کرنے کا مفہوم ہی یہ بیان کیا ہے کہ آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں کے اندر اس بوجھ کو اٹھانے کی صلاحیت ہی مسلاحیت نہیں تھی اور اس بوجھ کو انسان کے اٹھالینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اٹھالینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اٹھالینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر بار خلافت کی صلاحیت رکھی ہے۔ کی ذبن میں اگر یہ اشکال آئے کہ عام طور پر تو علاء نے "الاملان" سے قرآن مراد لیا ہے تو اس کا سیدھا سادا سا جواب یہ طور پر تو علاء نے "الاملان" کے لئذا اگر اس سے قرآن بھی مراد لے لیا جائے تو بھی ہمارے استدلال پر کوئی اثر نہیں بڑا۔

اس ساری بحث سے بیہ بات ٹابت ہوگئی کہ عبادت ارض و ساء بھی کرتے ہیں عبادت شجرو جربھی کرتے ہیں عبادت شجرو جربھی کرتے ہیں عبادت میں عبادت جوانات بھی کرتے ہیں عبادت حیوانات بھی کرتے ہیں عبادت جمادات اور نبا آت بھی کرتے ہیں عبادت جمادات اور نبا آت بھی کرتے ہیں

اگرچہ ان کا انداز کچھ اور ہے ان کا طریقہ الگ ہے ان کی زبان مختلف ہے لیکن خلافت کی زبان مختلف ہے لیکن خلافت کی ذمہ داری نہ وہ نبھاتے ہیں نہ نبھا کتے ہیں 'خلافت کا بار گراں تو صرف انسان اٹھا سکتا ہے' تڑ ہے والا دل اور سلگنے والی روح اللہ تعالی نے صرف انسان کو دی ہے۔ کہنے والے نے خوب کہا ہے

لیئے دریا نے موتی' کل خجر نے' لعل پھر نے دریا ہم نے سودا درد الفت کا بشر ہوکر جس دل میں درد اور غم نہ ہو وہ حقیقت میں دل می نہیں۔
جس دل میں درد اور غم نہ ہو وہ حقیقت میں دل می نہیں۔
زیست کا حاصل بنادیا دل جو گویا کچھ نہ تھا غم نے دل کو دل بنادیا درنہ کیا تھا کچھ نہ تھا جب دل میں درد نہیں ہوتا تو اپنی ذات کی پچپان بھی مشکل ہوجاتی ہے۔ جب دل میں درد نہیں ہوتا تو اپنی ذات کی پچپان بھی مشکل ہوجاتی ہے۔ راز دل سے نہیں واقف دل ناداں میرا تیرے عرفان میرا تیرے سے کہی دشوار ہے عرفان میرا تیرے سے کہیلے

اسلام کا نظام خلافت قائم ہونے سے پہلے دنیا بھی عام طور پر ملوکیت اور شاہ پرسی کا رواج تھا حکرانوں کا خیال تھا کہ وہ انسانوں کی کی برتر نسل سے تعلق رکھتے ہیں جیرت تو اس پر ہے کہ ان کی رعایا بھی ان کو ای نظرے دیکھتی تھی۔ ہمارے قریبی ملک ہندوستان بیں لوگوں کو چار ذاتوں بیں تقیم کردیا گیا تھا جن بیں سے "برہمن" کا کام دیا بی حقاظت کرتا وان لیتا "چھتری" کا کام رعایا کی حقاظت کرتا وان دیتا ویا ویا کہ نواوں کی حقاظت کرتا وان دیتا تجارت اور کھتی کرنا اور "ویش" کا کام چوپایوں کی حقاظت کرتا وان دیتا تجارت اور کھتی کرنا اور سود لیتا اور "شودر" کا کام ذکورہ ذاتوں کی خدمت کرنا تھا۔ شودر کے منہ بی بارہ انگل کی ہے آئی آگ بیں سرخ کرے جلتی ہوئی ہوئی ہوئی حیات شودر جس عضو سے برے آدی کے مارے اس عضو کو کاٹ والن چاہئے۔ "چیڈال" شودر جس عضو سے برے آدی کے مارے اس عضو کو کاٹ والن چاہئے۔ "جوٹا آدی برے آدی کے ساتھ ایک آس پر بیٹھے تو اس کا چوٹو کاٹ والنا چاہئے۔ چھوٹا آدی برے آدی کے ساتھ ایک آس پر بیٹھے تو اس کا چوٹو کاٹ والنا چاہئے۔ (منو مہاران کی کتاب "منوسم تی بحوالہ اسلام کا نظام امن")

امران کے بادشاہوں کا دعوی تھا کہ ان کی رکوں میں خدائی خون ہے۔ اہل امران بھی انہیں ای نظرے دیکھتے تھے کہ کویا وہ خدا ہیں۔

ارانوں کی شاہ پرت کا اندازہ اس طرح ہوسکا ہے کہ جشید کے حمد میں کسی خص نے خواب دیکھا کہ باوشاہ نے اس کے کسی قتل کو تابیند کیا ہے ایب آگر کملی تو این نے اپنے آپ کو اس خواب کی بناء پر ایبا مجرم خیال کیا کہ خود کشی کرلی اور توزندہ رستا گوارا نہ کیا۔ ایک اور باوشاہ کے زمانے میں ایک پہلوان نے خواب دیکھا کہ اس نے باوشاہ کے تعام کی خلاف ورزی کی ہے اس نے خواب سے بیدار ہونے کے بور این دوستوں سے بیان کیا تو انہوں نے فورا اسے قبل کرڈالا۔ (۸)

قدیم بونان میں اعلیٰ نسب والی قوم کو ادنیٰ نسب والی قوم کے لوگوں کا شکار کھیلے، ان پر حملہ آور ہوکر قمل کرنے اور ان کے مرنے تڑینے کا تماشہ دیکھنے کی اجازت تقی۔ (نظام سلطنت)

حکرانوں کے اعمال و اخلاق کا بیا عالم تھا کہ ایران کے ایک حکران پروگرد دوم فی اپنی الزی سے شادی کرلی تھی اور خود اپنی لخت جگر کو بیوی بنار کھا تھا اور ایک دو سرے حکران بسرام چوبیں نے اپنی مال سے رشتہ ازدواج قائم کیا (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عربی و دوال کا اثر) پانچویں ممدی عیسوی میں مزدک نای نے تمام عورتوں کو سب کیلئے جائز قرار دیا چنانچہ دولت اور عورت آگ پانی اور چارہ کی طرح سب کیلئے عام محربی شاہ ایران قباذ نے اس ندہب کی سریرسی قبول کی اوباش نوجوان جس گھر میں عام جے عصر جاتے اور مال کے ساتھ مال 'بین 'منی اور بیوی پر قبضہ کر لیتے۔

یہ سب کچھ تو اس وقت ہو آ تھا جب ملوکیت تھی' شہنشاہیت تھی' ظائدانی طومت تھی' آمریت تھی' فائدانی طومت تھی' آمریت تھی' وکٹیٹرشپ تھی لیکن اب میں آپ کو یہ بتا آ ہوں کہ جب اسلام کا نظام خلافت قائم ہوا تو پھر کیا ہوا' حاکمیت کے نضور میں کوئی بنیادی تبدیلیاں

رونما ہوئیں' مسلمانوں کے حکمران کا رہن سن' نشست و برخاست اور قول و فعل کیما تھا' اس کی زندگی س قدر سادہ تھی اور رعایا کو کتنا جری بنادیا گیا۔ نظام خلافت کے بعد۔

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد جب بزاروں لوگوں نے اسلام تبول کر لیا اور آس پاس کے قبائل اور ممالک اسلام کے زیر تکیں ہو گئے تو آپ نے اپنی زندگی کا سب سے آخری اور اہم فرض بھی پورا کر دیا یعنی اللہ تعالی کی شمنشائی کا اعلان ' چنانچہ حجتہ الوادع میں آپ نے ان بلیغ الفاظ میں اس کا اعلان فرمایا۔

اور اس کے بعد ایک ایسی عادلانہ سلطنت کی بنیاد ڈالی گئی جس کا قانون خدا کا قانون خدا کا قانون ندا کا قانون ، جس کی حکومت خدا کی حکومت اور جس میں ہر شخص ایک طرح ہے خود ہی اپنا حاکم اور خود بی اپنا محکوم تھا 'کیونکہ اسلامی سلطنت بادشاہ اور اس کے خاندان کی ملکیت نہ تھی بلکہ ملکیت تو صرف ایک خدا کی تھی لیکن اس کی نیابت سارے ملکیت نہ تھی بلکہ ملکیت تو صرف ایک خدا کی تھی لیکن اس کی نیابت سارے

ملانوں كا كيسال حق تھى " يا اس كو يوں كہتے كد نظام اسلام ميں ہر مخص اپني اپني جگہ پر اپنی اپنی رعایا کا تکرال و حاکم ہے شوہر اسپنے اہل و عیال کا بیوی شوہر کے تھر کے معلم الني شاكردول كا " آقا الني غلامول كا " غلام الني متعلق كامول كا اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد میارک کا ک

كُلْكُمُ دَاعِ وَكُلْكُمُ مُسْتُولً تم من على يرفض عكمان إور برقض عاس عَنْ دُعِيْتِم

كى مطلب ب كه اس سے اسلام كے اصول سلطنت كا ايك اساى نقط نظر سائے آ

ونیا میں جو سلطتیں قائم ہوئی یا ہوتی ہیں ان کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ایک فاتح ا يك كروه كول كر المحتاب اور لا كھول كونة تيخ كركے اپني طاقت و قوت سے سارے جتمول کو توڑ کر ' ہزاروں گھروں کو ویران کرکے سب کو زیر کرکے اپی مرداری اور بادشای کا اعلان کر دیا ہے اور ان تمام خون ریزیوں کا مقعد یا تو محضی سرداری یا غاندانی برتری یا ایک توی عظمت ہوتی ہے گر اسلامی جنگ و جماد اور اسلامی نظام الله صلحت كى جدوجمد مين ان مين سے كوئى چربھى ملح نظرت تقى "ت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مخصى سرداري نه خاندان قريش كي بادشايي نه عربي سلطنت نه دنيا كى مالى حرص و موس بلكه اس كا ايك بى مقعد تقا صرف ايك شمنشاه ارض و ساكى بادشائی کا اعلان اور ایک فرمان النی کے آگے مارے بندگان النی کی سرا مکندگی۔

دنیا میں سلطنوں کے بانیوں کا مقصد قیام سلطنت کے سوا کچھ نہیں ہو آ لیکن اللام جو سلطنت قائم كرنا جابتا تها زه بجائے خود مقصود بالذات نہ تھى بلكہ اس كے ذراید ... دنیا کے تمام طالمانہ نظام ہائے سلطنت کو منا کر جن میں خدا کے بندول کو بندول کا خدا تھرا دیا گیا تھا 'اس کی جگہ خدا کے فرمان کے مطابق ایک ایسا عادلانہ

نظام قائم كرنا مقصور تقاجى من خواك سوائد كمي دومري ارض و ساوي الت

سلطنت ہو اور نہ سمی دوسرے کا قانون رائج ہو۔ (سیرۃ النبی صفحہ نمبر ۲۸) امتیازات کا خاتمہ۔

سلاطین شاہانہ شان و تجل سے اونچ اونچ محلول اور ایوانول میں بوے بوے قیمتی لباسوں اور سونے جاندی اور زر و جواہر کے زیوروں سے آراستہ ہو کر اونے اونے بیش بها تختوں پر جلوس کرتے ہتے ان کے امراء علی قدر مراتب سونے چاندی کی مرصع كرسيول ير اور ريشي كدول ير بيضة سے انخضرت صلى الله عليه وسلم كى تعليم في يك قلم ان مصنوعی تفرقوں کو مٹا ویا نشست کے لئے سونے جاندی کا سامان اور دائی لایں و فرش حرام كئے گئے سونے جاندى كے زيورات مردول كے لئے ناجائز تھرے 'الم وقت اور اس کے حکام کے لئے مجد اور اس کا معن ایوان تھا ' خاجب و دربان کے پہرے اٹھ گئے چاؤش و نقیب رخصت کر دیئے گئے ' طلائی و نقرنی وزمردیں تخت اٹھوا ویے گئے۔ امام اور اس کے حاکم عام ملمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملاکر نشت کرتے تھے۔ اور پستی و بلندی کی تفریق باتی نہیں رکھی گئی ' چنانچہ وضع و کباس کے لحاظ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام صحابہ میں سمی فتم کا فرق مراتب موجود نہ تھا ایک مرتبہ ایک صحابی ایک شاہی عبالے کر آئے ' چونکہ انخضرت صلی الله عليه وسلم كي خدمت مين عرب كے مختلف حصول سے وفود حاضر ہوا كرتے تھے " حفرت عمر رضى الله تعالى عنه نے عرض كى - يا رسول الله ! آپ اے خريد ليس ماكه جب دو سرے شہوں یا ملکوں سے وفود آپ کے خدمت میں آئیں تو آپ اس کو زیب تن فرمایا کریں یا جعہ کے دن جو گویا مسلمانوں کے دربار عام کا دن ہے "آپ اس کو پنیں ' اس وقت حضرت عمر کی نظر اسلام کے اس ظاہری جاہ و جلال اور تذک و اختشام پر گئی 'جس کے شامان وقت عادی تھے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتباہ کے اس بروے، کو فورا جاک کر دیا کہ مسلمانوں کا پیشوا شامانہ جاہ و جلال کے

اظہار کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ جو مخص اس کو پہنتا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔

ای طرح نشست میں بھی آپ نے تفوق و برتری کے امنیاز کو اس قدر منا دیا کہ مجلس کے اندر آپ میں اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا ' چنانچہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سحابہ کی مجلس میں جیٹے تو باہر سے آنے والوں کو پہنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہیں لوگ اشارہ سے بتاتے ' صحابہ نے چاہا کہ کم از کم ایک چبوترہ بی بنا دیا جائے جس پر آپ جلوہ افروز ہوں گر اس کو بھی آپ نے پند نہیں فرمایا۔ (۱۹)

اس وقت کی شاہانہ حکومتوں میں بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد قانون کی زد ے مستنی تھے گریماں یہ حال تھا کہ ہر قانون الی کی تغیل کا اصل نمونہ اس کا رسول اور ایل بیت رسول تھے ' اور اللہ تعالی کا حکم تھا کہ اگر نعوذ باللہ اہل بیت سے الله تعالی کی نافرمانی مو تو ان کے لئے دوہری سزا ہے ایک بار ایک مخزوی خاتون فاطمہ بت قیس نے چوری کی تو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا شخ کا تھم دیا چونکہ وہ معزز خاندان کی بی بی تھیں ' صحابہ کو یہ گراں گزرا اور انہوں نے آپ کی خدمت میں حضرت اسامہ بن زیر کے ذریعہ سے سفارش کرانی جابی ' آپ نے فرمایا ك تم سے بہلے كي قويس اي لئے جاہ موئيس كه جب كوئى معمولى آدى كوئى جرم كريا تھا تو اس کو اس کی سزا دے دی جاں کی مگر جب وہی جرم برے رتبہ کے لوگ كرتے تو ان كو چھوڑ ديتے تھے كھر فرمايا كه أكر محمد كى بيٹى فاطمه بھى بيہ جرم كرتى تو ميں يقيناً اس كا باتھ كاٹا ايك بار آپ سحابہ كو مال تقيم فرما رہے تھے ايك آدمي آيا اور حرص کے مارے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹ بڑا آپ کے ہاتھ میں تھجور كى چھڑى تھى 'آپ نے اس سے كونچ ديا جس كى وجہ سے اس كے چرے ير زخم آكيا

' آپ نے دیکھا تو ای وقت فرایا کہ آؤ اور مجھ سے قصاص لو 'لیکن اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کردیا۔

ایک بار آتخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بست می لوندیاں سائیس حضرت فاطمه رمنی الله عنها کے باتھوں میں چکی پیتے پہتے جھالے پڑ محصے تھے انہوں نے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ د کھائے ادر فرمایا کہ تھرکے کام کاج کے لئے ان میں سے ایک لونڈی عنایت فرمائے لیکن آپ نے فرمایا کہ بدر کے پیتم تم سے زیادہ اس کے مستحق میں ابطال سود کا جب تھم آیا تو سب سے پہلے آپ نے اپنے چھا حضرت عباس کے تمام سودی معاملات کو باطل قرار دیا جالمیت کے انتقام کے مثانے کا جب قانون عام نافذ ہوا تو سب سے اول اے بی خاندان کا انتقام جو دو سرے قبیلہ بر باقی چلا آتا تھا معاف فرمایا اسلامی محاصل زکو ۃ و صدقات و عشر وغیرہ کے مستوجب ہونے اور ان کی ادائیگی میں خاندان نبوت بھی بالکل عام مسلمانوں کی طرح شریک تھا۔ اس طرح بادشاہوں نے لوگوں کے ولول میں اپنی عالی تسبی اور بلندی کا تصور پیدا کر دیا تھا کہ وہ کویا ساری مخلوقات سے افضل ہیں بخلاف اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے جو خاص خطاب خدا سے پایا وہ سے کہ آپ اللہ تعالی کے بندے ہیں عبدیت کاملہ ہی آپ کا کمال تھا ' اعزاز کے وہ وہمی طریقے جن کا سلاطین نے اپنے کو ایک زمانہ ہے مستحق قرار دیا۔ آپ نے ان کو منا دیا ' فرمایا خدا کے زریک سب سے برا نام یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شاہ شاہان کے ایک دفعہ آپ کو سمی نے سیدنا کہا تو فرمایا۔ یہ تو اللہ کے لئے ہے آپ کو میہ بھی پند نہ تھا کہ لوگ آج كو دوسرے انبياء عليهم السلام ير فضيلت ديں-

ایک بار سورج میں سمن لگا 'چونکہ اس دن آج کے صاحبزادہ ابراہیم کا انتقال ہو یکا تھا اور عرب کا خیال تما کہ جب کسی برے آدمی کا انتقال ہو آ ہے تو سورج میں میمن لگ جاتا ہے اس لئے لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت ابراہیم کی موت کی طرف منسوب کر دیا لیکن جب آئے صلوق کسوف سے فارغ ہوئے تو ایک خطبہ دیا جس میں اس خیال کی تردید کی اور فرمایا کہ جاند اور سورج خدا کی دو نشانیاں ہیں کسی کی موت د حیات سے میمن نہیں لگ سکتا۔

ایک بار ایک مخص آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس پر اس قدر رعب نبوت طاری ہوا کہ جسم میں رعشہ پڑھیا 'آچ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں 'میں تو ای عورت کا لڑکا ہوں جو خنگ کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔

ایک بار آپ کی خدمت میں ایک قیدی لایا گیا اس نے کما کہ خدایا میں تیری طرف رجوع کرآ ہوں محمد کی طرف رجوع نہیں کرآ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حق کس کا تھا حالا تکہ یہ وہ فقرہ تھا جس پر سلاطین کی عدالت گاہوں سے بھانی کی سزا تک دی جا سکتی تھی کہ اس سے ان کے نزدیک ذات شاہانہ کی توہین متصور ہوتی ہے۔

ایک بار آپ نماز پڑھا رہے تھے حالت نماز ہی میں ایک بدونے کما خداوند! بھے

پر اور محمہ پر رحم فرما اور ہم دونوں کے ساتھ کمی پر رحم نہ کر آپ نے سلام پھیرنے
کے ساتھ ہی بدد کو ٹوکا کہ تم نے ایک وسیع چیز لیمی رحمت النی کو محدود کردیا حالا تکہ
اس نے درباری زبان میں شاہانہ وفاداری کی سب سے بردی علامت کا اظہار اس فقرہ
میں کیا تھا جس پر سلاطین زمانہ اکرام و انعام کی بارش کرتے ہتھے۔ (۲۰)

سادگی- محابہ میں سے جو لوگ ایران و روم کے ظاہری جاہ و جلال اور چک دکم کو دیکھ چکے تھے۔ ان کو بھی یہ مغالطہ تھا کہ اسلام کے ظاہری رعب و وقار کے لئے ظاہری شاہانہ تزک و احتمام اور شان و شوکت بھی منروری ہے۔ چنانچہ انہیں بار بلے ظاہری شاہانہ تزک و احتمام اور شان و شوکت بھی منروری ہے۔ چنانچہ انہیں بار بیا خیال ہو تا تھا کہ آنخضرت سادگی و تواضع اور زہد و تناعت کے بجائے کاش الی

عیش و آرام کی زندگی بسر فرماتے جیسی روم کے قیمراور ایران کے شمنشاہ بسر کرتے میں۔ تھے۔

ا کے بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اس حجرہ میں حاضر ہوئے جمال سے کی ضرورت کی چین رہتی تھیں۔ دیکھا تو آٹ ایک چڑے کے تکمیہ سے جس میں سمجور کے بے اور چھال وغیرہ بھری ہوئی تھی۔ ٹیک لگائے ہوئے چٹائی بر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ مسے ہیں ' حجرہ میں ادھر ادھر نگاہ دو ڑائی لیکن تین سو کھے چڑوں کے سواکوئی دو سرا اثاث البیت نظرنہ آیا ایک طرف مٹھی بھر جو رکھے تھے اس منظرے حضرت عمر سخت متاثر ہوئے اور ان کی آئیسیں ڈبڈیائی حضور نے رونے کا سب بوجھا عرض کی ۔ اے اللہ کے نبی ! میں کیوں نہ روؤں جب میں بیہ و مکھ رہا ہول کہ (بسترنہ ہونے سے) چنائی کے نشان بشت مبارک یر پڑھے ہیں اور آپ کا سارا اث**اث البیت میرے** ساننے ہے ' ادھر قیصرو کس<sup>ا</sup>ی ہیں جو باغ و بمار اور عیش و آرام کے مزے لوث رہے ہیں اور حضور اللہ کے رسول ہیں اور ان ہے بے نیاز ہیں ارشاد ہوا کہ اے ابن خطاب ! کیا تمہیں یہ بہند نہیں کہ ہم آخرت لیں اور وہ ونیا ! حضرت عمر نے عرض کی کہ ہاں ! بے شک یا رسول اللہ! ووسری روایت میں ہے کہ حضرت عرض نے عرض کی یا رسول اللہ! دعا فرمائے کہ خدا آت کی امت کو فارغ البال کرے کیونکہ روی اور ایرانی باوجود یک خدا کی پرستش نہیں کرتے لیکن خدا نے ان کو تمام دنیوی سازو سامان دیے ہیں آپ دفعت اٹھ بیٹے اور فرمایا۔ کیوں ابن خطاب! تم اس خیال میں ہو رومی اور ایرانی تو وہ قوم ہیں کہ ان كو تمام لذائذ دنيا بى ين دے دئے مح يا-

اس تقر**ر دبزر کی تاثیر** دیکھئے کہ دہی حضرت عمرؓ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ اسلم کے ملے مرزو طاہر کر رہے تھے جب اسلم کے مائی رازو طاہر کر رہے تھے جب

ان کی خلافت کیا وقت آیا تو وہ بھی گودڑی ہی بہن کر اور جھونپردے میں بیٹے کر سونے جاندی اور جھونپردے میں بیٹے کر سونے جاندی اور زرو جواہروالے روم کے قیمراور ایران کے کسری پر حکمرانی کر رہے سے اور ہرمیدان میں ان کو محکست وے رہے ہتے۔

قیس بن سعد ایک محانی ہے وہ جرہ گئے اور وہال ویکھا کہ لوگ وہال کے میر زبان ( رکیس ) کے آگے سجہ کرتے ہیں ان پر اس کا خاص اڑ ہوا اور انہوں نے ول یس کما کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے سب سے زیادہ مستی ہیں چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خیال طاہر کیا آپ نے فرمایا ایسا ہر گزنہ کرنا آگر میں بافرض کسی کو سجدہ کی اجازت دیتا تو ہویوں کو دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں ود سری دوایت میں ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آگر تم میری قبربر گزدہ کرد گے تو ہدہ کرو گے تو ہدہ کرو گے و سجدہ کریں دوسری دوایت میں ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آگر تم میری قبربر گزدہ کے تو سجدہ کرو گے تو سکدہ کا تو سجدہ کرو گے تو سکدہ کرو گے تو سجدہ کرو گے تو سخدہ کرو گے تو تو سخدہ کرو گے کرو گے تو سخدہ کرو گے تو سخدہ کرو گے تو سخدہ کر

ایک اور روایت بن ہے کہ حضرت معاد ایک دفعہ شام ہے واپس آئے تو حضور کو کیدہ کیا آپ نے جیزت ہے فرایا۔ معاذ اید کیا ؟ عرض کی یا رسول اللہ ایس نے رومیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹواؤں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں تو دل چاہا کہ میں محمود کو سجدہ کروں ارشاد ہوا کہ خدا کے سواکسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کو کہنا تو ہووں کو سجدہ کروں ارشاد ہوا کہ خدا کے سواکسی اور کو اگر میں سجدہ کرنے کو کہنا تو ہووں کو سجدہ کریں۔ (سیرة النی صفحہ نمبرہ)

رعایا کی جرآت سلاطین کی بارگاہ میں بے اجازت لب کشائی ہمی جرم نعی اور اجازت بھی ہوتی تو محلف اجازت بھی ہوتی تو محلفات و تصنعات اور غلامی و عبودیت کے اظہار کے مخلف اسلوبوں کے بعد کمیں حرف ماعا زبان پر آیا تھا 'اسلام کے نظام حکومت کا یہ حال تھا کہ حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جاالت آگرچہ محابہ کو بارگاہ نبوت میں ایک طائر بے جان بنا دیتی تھی ' آہم ہر محض کو عام اجازت تھی کہ بے تکلف عرض

دعا کرے ' تا آشا برد آ آ تو یا محر کہ خطاب کر آ اور حضور خوش ولی کے ساتھ جواب دیے اور مسلمان یا رسول اللہ ! کہہ کر مطلب کو شروع کر آ ' آپ کے احکام کی تعمیل ہر مسلمان کا ایمان تھا محرجب اس کو یہ معلوم ہو آ کہ حضور کا یہ تھم بطور مشورہ ہے تو بے مکلف اینا خیال ظاہر کر دیتا تھا اور حضور اس کو شفقت سے سنتے تھے اور اس کے تبول پر اس کو مجبور نہ فرماتے۔

اسلام کا قانون ہے کہ اگر کمی لونڈی کا نکاح اس کے مالک نے کی غلام ہے را تو آزادی کے بعد اس عورت کو جن ہے کہ چاہ اس نکاح کو قائم رکھے یا تو ڑ دے حضرت بریرہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنما کی ایک لونڈی تھیں جب دہ آزاد ہو کی تو انہوں نے شوہر سے علیمدگی افقیار کرلی ان کے شوہر اس غم بی روت تھے آخر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ تم ان کو روت تھے آخر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے فرمایا کہ تم ان کو این شوہری بی ارسول اللہ ! یہ آپ کا تحم ہے ۔ ارشاد ہوا کہ نمیں ! سفارش ہے ۔ عرض کی تو قبول سے معذور ہوں تو آخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے کوئی موافذہ نمیں فرمایا۔

غزوہ بدر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر قیام فرمایا 'فن جنگ کے بعض ماہر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! آپ نے اس مقام کا انتخاب وی سے فرمایا یا اپنی رائے سے ؟ فرمایا رائے سے۔ انہوں نے عرض کی! یا رسول اللہ! جنگی نقطہ نظرے یہ مقام مناسب نمیں ہے بلکہ ہم کو بدر کے کنویں کے باس آگے بڑھ کر تحصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آبل ان کی رائے پر عمل فرمایا منام نے جنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے آبل ان کی رائے پر عمل فرمایا اس فتم کے تجربی امور کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ۔

تم این ونیاوی معاملات میں جن کا تعلق تجہات سے ہو تو زیادہ واقف ہو۔ (۲۱

فرق - یہ تھا برسما برس کی طوکیت و بادشاہت کے بعد اسلام کا نظام خلافت جس بیں اعرالمومنین بیواؤں کا پائی عمران اور رعایا ایک ہی صف بیں نظر آتے تھے جس بیں امیرالمومنین بیواؤں کا پائی بھر آتا تھا تھا اس کے گیڑوں پر بیوند گے ہوتا تھا اس کے گیڑوں پر بیوند گے ہوتے تھے ' رعایا پر قحط سالی آتی تو اس کے لئے طق سے لقمہ اثارنا مشکل ہو جاتا تھا ہر مسلمان کو اس کا محاب کرنے کا اختیار تھا اسے کوئی بھی شمری اور ویماتی برسر منبر توک سکتا تھا بیت المال سے اس کو بقدر کفاف وظیفہ ملتا تھا ' اس کی زندگی سادگی اور شرافت کا نمونہ ہوتی تھی وہ علم و عمل اور سیرت و کروار کے اعتبار سے مسلمانوں کا شمرافت کا نمونہ ہوتی تھی وہ علم و عمل اور سیرت و کروار کے اعتبار سے مسلمانوں کا بیمترین قرد ہوتا تھا وہ ایک جفا کش مجاہد اور شب بیمترین قرد ہوتا تھا وہ اسلام کا وائی اور میلغ ہوتا تھا۔

كرامي قدر سامعين! أكر آپ خليفة السلين

کے اوصاف کو سامنے رکھیں تو آپ کو اسلام کے نظام خلافت اور آمریت اور جمہوریت میں واضح فرق ملافقت ہیں افتدار اعلی اللہ تعالی کے پاس ہوتا ہے جبکہ آمریت میں سارے افتیارات ایک شخص کی ذات میں مرکوز ہوتے ہیں۔ اور جمہوریت میں عوامی نمائندے خود مخار ہوتے ہیں۔

نظام خلافت میں کوئی ایبا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو آمریت میں وقت کا ڈکٹیٹر اور جمہورت میں اکٹریت طال کو حرام اور حرام کو طال کر سکتی ہے۔

نظام خلافت میں افتدار کی طلب اور عمدوں کی ہوس جائز نہیں جبکہ آمریت اور جمہوریت میں اس کے لئے ہر ہتھکنڈہ اختیار کرنا جائز سمجھا جاتا ہے۔

نظام خلافت میں حکران خادم ہو آ ہے جمہوریت اور آمریت میں وہ مخدوم ہو آ

خلافت میں عدل اور مساوات کی بإسداری شروری ہے۔ جمہوریت اور آمریت میں ان کی حیثیت محض زیب داستان کی سی ہے۔

فلافت میں مربراہ حکومت مجد کا اہام اور خطیب بھی ہوتا ہے جہوریت اور آمریت میں اہامت و خطابت کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فلافت میں انسانوں کو تولا جاتا ہے۔ جہوریت میں انسانوں کو گنا جاتا ہے اور آمریت میں تو جس کی لاتھی ہو اس کی بھینس ہوتی ہے حضرت عمر فاروق کے واقعہ سے خلافت اور حکومت کا فرق خوب واضح ہو جاتا ہے تغیر مظمری میں ہے کہ " حضرت عمر فاروق " نے ایک بار حضرات طلعہ اور زبیر کعب اور سلمانی سے سوال کیا کہ بادشاہ کے مقابلہ میں فلیفہ کون ہے ، حضرت طلحہ اور زبیر کے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں ، حضرت سلمان نے کہا کہ خلیفہ وہ ہے جو رعایا کے اندر انسان کرے اور جوان کے درمیان برابری کے ساتھ تقیم کرے اور جوان کے درمیان برابری کے ساتھ تقیم کے اور جو ان پر اس طرح مریان ہو جس طرح آدی اپ گھر والوں پر مریان ہو ت ہے اور جو خدا کی کتاب سے فیملہ کرے ۔ حضرت کھر نے کہا کہ میں شمیس سمجھتا تھا کہ اس مجل میں میرے سواکوئی اور بھی ہے جو بادشاہ کے مقابلہ میں خلیفہ کے فرق کو جانتا ہے۔ (۲۲)

استحقاق خلافت۔ جمہوریت اور آمریت میں تو کوئی بھی مخص اقتدار پر فائز ہو سکتا ہے خواہ اس کے عقائد اور خیالات خراب ہی کیوں نہ ہوں' اس کی سیرت اور کردار قابل نفرت ہی کیوں نہ ہوں وہ تھیٹر میں بھد کنے والا ایکٹر اور کلبوں میں ڈانس کرنے والا رقاص کیوں نہ ہو' وہ عقلی اعتبار سے تاقص اور علم سے کورا ہی کیوں نہ ہو لیکن اسلام کے نظام خلافت میں ہر مخص خلیفہ نہیں بن سکتا بلکہ اس کے لئے بچھ مخصوص شرائط ہیں جن کا اہتمام مروری ہے شرط اول۔ خلیفہ مسلمان ہو اس لئے کہ فرائض

ظافت سوا مسلمان کے اور کسی سے انجام پذیر شیں ہو سکتے علاوہ بریں قرآن مجید کا ارشادہ ۔

وَكُن تَعَعَلُ الله لِلْكَالِولِينَ حَنْ تَعَالَى كَافرول كَ لِحَ مسلمانول بِ فوقيت ركھنے كو عَلَى الْمُونِينَ سَبِيلًا (النساء برگزروا نبين ركھيں كے۔

متنق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر خلیفہ مرتہ ہو جائے تو اس سے قال و جدال مسلمانوں پر فرض ہے اس سے بھی خلیفہ کا مسلمان ہونا شرط خلافت معلوم ہوتا ہے۔
شرط خانی۔ خلیفہ عاقل بالغ اور مرد ہو عقل و بلوغ کی شرط خلاہر ہے اس لیے کہ شرط خانی میں ہوتا ہے میں تفرف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے منصب شرعًا مجنوں اور نابالغ کی کسی بات اور ان کے کسی تفرف کا اعتبار نہیں ہوتا ہے منصب کس طرح اس کے مرد ہونے کی شرط اس صدیث نبوی سے ماخوذ کے سرح اس کے مرد ہونے کی شرط اس صدیث نبوی سے ماخوذ سے۔

لَنَ الْمُلِحَ الْوَ وَالْوَ الْمُوهِمْ إِمْراً تَهُ ترجہ وہ قوم بھی فلاح نیں پائے گی جس نے اپنا امیر عورت کو بنا لیا اور ونیا کی عام آریخ بھی بی بناتی ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ لڑائیوں کا سپہ سالار ' نمازوں کا اہام اور تنفیذ احکام کے لئے امیر ہوتا ہے اور سی فرائض عورتوں سے انجام پذر نہیں ہو کئے ' فرائض خلافت میں غور کرنے سے یہ امر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عورت نہ شرعاً خلیفہ ہو سکتی ہے اور نہ عقلاً ای طرح غلام کا خلیفہ نہ ہو سکتا بالکل واضح ہے کوئکہ وہ صحیح معنوں میں مطاع بی نہیں ہو سکتا۔

شرط المالث : منافعه كوئى اليه جسمانى نقص نه ركمتا موجس كى دجه سے خلافت كو المجمى طرح انجام نه دے مثلا اندها - كونكا نه مو -

شرط رابع - خلیفه صاحب فراست مدیر صاحب الرائے تجربه کار اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں چست و خالاک ہو اور موجود الوقت سیاست کا ماہر ہو اس کو سمجھنے اور

اس پر رائے قائم کرنے پر قادر ہو۔

شمرط خامس۔ وہ متقی اور دیندار ہو 'فاسق و فاجر نہ ہو جس کا اونیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کہاڑے بالکل محترز ہو اور صغائر پر اصرار نہ کرتا ہو اہل سنت و الجماعت میں سے ہو تھی مبتدع فرقہ مثلاً شیعہ مرزائی مہدی وغیرہ سے تعلق نہ رکھتا ہو۔

شرط ساوس علوم دبنید کا ماہر ہو لیعنی فقہ حدیث ' تغیر اور ان سے متعلقہ علوم مثلاً زبان عربی و غیرہ کو اچھی طرح جانتا ہو اور کلیات شرعیہ کو پیش آنے والے جزئیات پر ہوفت ضرورت منطبق کر سکے لا علمی و جهل کی وجہ سے حدود شرع سے تجاوز نہ کرے۔

شرط سابع۔ خلیفہ ریاست کے انتظام کی اعلی قابلیت رکھتا ہو۔ شرط خامن عقبہ اسلامی رکھنے کے علاوہ ان اعلیٰ اغلاق کا حامل بھی ہو جو صرف طبعی طور پر بائے با سکتے ہیں۔ شجاعت وغیرہ۔ (۲۳)

هاری بد قشمتی

نظام خلافت سے دور ہو جانے کی وجہ سے میرے ملک پاکتان پر مضکلہ خیز قتم کے محکمران آتے رہے ہیں جن ہیں سے کی کی حالت یہ تھی کہ وہ مستقل طور پر فالج اور بلا ہریشر کا مریض تھا اسکے ہاتھوں ہیں رعشہ تھا اور وہ اپنے دستخطوں کے علاوہ کچھ بھی لکھنے کے قابل نہ تھا اس کے ذہن کا عصلاتی نظام بے حد کمزور تھا اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی تھی وہ صنف نازک کا قرب بیند کر آنا تھا ۔ (شہاب نامہ) دو سرے کا حال یہ تھا کہ وہ اکثر او قات شراب کے نشے ہیں و ست رہتا تھا وہ ڈو مینوں ' رقاصاؤں اور بازاری عورتوں کے جھرمٹ میں رہنا بیند کر آنا تھا ایما بھی ہوا کہ نگ دھڑتگ ' نشے بین ست گھرسے نکل کھڑا ہوا (جو ہیں نے دیکھا)۔

تيرے كا حال مي تھاكہ اس نے جلسہ عام ميں باتك وبل اعتراف كياكہ ميں تھوڑى

ی پیتا ہوں پھر ان میں سے اکثر وہ تھے جو شریعت کی ابجدہ ہے بھی ناواقف تھے بیت المال کو مال غنیمت سیجھتے تھے قانون کو اپ گھر کی لونڈی خیال کرتے تھے اور اب بھی صور تحال کچھ ایسی بی ہے تو کیا ان حالات میں ہماری سے ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نظام خلافت کے احیاء کے لئے تن من وھن سے کوشش کریں وہ نظام جس کے نفاذ کے لئے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا وہ نظام جس کے لئے ہمیں مفصل ہدایات دی گئی ہیں۔ کے لئے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا وہ نظام جس کے لئے ہمیں مفصل ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ نظام جس کے قیام کے لئے ہمیں دنیا مقدس زندگی وہ نظام جس کے لئے ہمیں مفصل ہدایات دی گئی ہیں۔ وہ نظام جس کے قیام کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ویکم نے اپنی مقدس زندگی کے قیمتی ماہ و سال صرف کئے وہ نظام جس میں عدل و انصافی پانی اور ہوا کی طرح عام ہو جا تا ہے۔ وہ نظام جس میں کوئی مفلوک الحال مخص غربیت سے تنگ آکر خود کشی نہیں کرتا۔

وہ نظام جس میں وقت کے حکمران کو بھی عدالت کے کٹرے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ وہ نظام جس میں ہرمظلوم کی بروقت اشک شوئی کی جاتی ہے۔ وہ نظام جس میں رامی اور رعایا کے لئے ایک قانون ہو تا ہے۔

وہ نظام جس میں گورنر کے صاجزادے کو برسرعام کوڑے لگائے جا کتے ہیں۔

وہ نظام جس میں صرف خدائے واحد کا حکم چاراہے۔

وہ نظام جو معاشرے کو جنت بنا دیتا ہے۔

وہ نظام جس میں بہتوں اور بیٹیوں کی روائے عصمت کا تحفظ کیا جا آ ہے۔

امامت عظمی علاء نے امامت کی دو قسمیں بیان کی ہیں ' نماز کی امامت کو دہ امامت معظمی کے ہیں اور علی منهاج السند مسلمانوں کی امارت اور حکمرانی کو دہ امامت عظمی کا نام دیتے ہیں۔ ' جرت اور تعجب ہے ہماری حالت پر کہ ہم امامت مغریٰ کے حصول کے لئے تو بے حد کوشش کرتے ہیں اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگانے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگانے کے لئے تیار رہتے ہیں اس کے لئے امت کو لڑاتے ہیں ' تفرقہ بازی کرتے ہیں مجدول پر

قبے کرتے ہیں 'امام کے اندر آگر ذرائی بھی کمزوری ہو تو سے پا ہو جاتے ہیں۔

لیکن اللہ کے بندو! امامت عظمی کے لئے تم ہر کس و تاکس پر راضی ہو جاتے ہو

اس کے لئے قربانی دینے کی بات کی جائے تو تمہارے جم پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے '
تمہاری گھگھی بند جاتی ہے حالا تکہ امامت مغریٰ سے تو دین کے صرف ایک جزو پر
عمل ہو سکتا ہے ' دین کے برے جھے سے تو تم محروم رہ جاتے ہو اصل میں امامت عظمی کی اہمیت اور عظمت ہی تمہارے دلوں سے نکل گئی ہے تم امامت صغریٰ پر
قاعت کر بھے ہو۔

ہائے وہ لوگ۔ آج تم ظالم حکرانوں کا سامنا کرنے سے گھراتے ہو لیکن تم نے کھی سوچا کہ علاء حق نے گذشتہ چودہ صدیوں کے اندر کس طرح اس فرض کو انجام دیا ہے اور دعوت و اعلان حق کی راہ میں کیسی کیسی قربانیاں اور سرفروشیاں کی ہیں! ونیا کی کسی قوم کی تاریخ حق پرتی کی الیمی مثال نہیں دکھا سکتی جس سے علائے اسلام کی تاریخ کا ہرباب و صفحہ روش ہے ونیا کی کوئی طاقت و دہشت اور انسانی تاج و تخت کی کوئی ہیت و سطوت بھی علائے اسلام کے جذبہ اعلان حق پر غالب نہ آسکی اور ونیوی خوف و طبح کا کوئی مظر بھی انہیں اس راہ سے باز نہ رکھ سکا ونیا میں راہ حق سے خوف و طبح کا کوئی مظر بھی انہیں اس راہ سے باز نہ رکھ سکا دنیا میں راہ حق سے رکھ تاکہ وی مضمر ہیں ایک خوف ہے ایک طبح لیکن ان کے ولوں میں خوف تھا تو صرف اللہ کے جروت و جلال کا! اور طبح کی میں مضمر ہیں ایک خوف ہے ایک طبح لیکن ان کے ولوں میں خوف تھا تو صرف اللہ کے جروت و جلال کا! اور طبح حق تو مرف اس کی رضا و رحمت کی انگھر سے والے کو لیما عتی تھی۔

تَزُولُ الَجِبَالُ الزَّاسِيَاتُ وَ قَلْبَهُمُ عَلَى الْعَهْدِ لَايلُوى وَلَا يَتَغُيَّرُ

#### حفرات!

وقت تھاکہ اس سلملہ میں آپ کو علمائے اسلام کے ادائے فرض کے چند مناظر دکھا آ۔

آپ حضرات سید الآبھین سعید بن المسیب کو دیکھتے کہ حکام کے عکم سے ان کی پیٹے پر درے لگائے جا رہے ہیں گر ان کی زبان صدق اعلان حق میں پہلے سے بھی زیادہ سرگرم عمل ہو گئی ہے۔

آپ میند کی گلیوں میں امام وارالھیرت حضرت مالک بن انس کو دیکھے۔ ان کی مخلیس اس زور سے کس وی گئی ہیں کہ وونوں بازو اکھڑ گئے ہیں اور اوپر سے ہیم آزیانے کی ضربیں پڑ رہی ہیں اس عالم میں جب بھی زبان کھلتی ہے تو اس مسئلہ کا اعلان کرتے ہیں جس کو وہ حق پر سجھتے سے لیکن وقت کی حکومت اس اعلان کو اپنے جبو طاقت سے روکنا چاہتی تھی۔ لینی مسئلہ طلاق کر ہ کو۔ جب گورز مدینہ نے تشمیر و تذریعل کے لئے اونٹ کی برینہ پیٹے پر سوار کرا کے گشت کرایا تو ان کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی بازار یا مجھ سامنے آ جا آ تو عین ضرب آزیانہ کی حالت میں کھڑے ہو جاتے اور پکار کر کھتے۔ مَنْ عَوَفَنِی فَقَدْ حَوَفَنِی وَ مَنْ لَمْ يَعُوفُنِی فَاللَا مَلِکُ بِنَ اَنْسِی

آپ اہام اہلنت حضرت اہام احمرابی کو دیکھیے کہ محتصم بانڈ جیسا قاہر و با جبروت فرمانروا ان کے سامنے کھڑا ہے تو جلاد کے بعد دیگرے آزیائے لگا رہے ہیں ' بیٹے ذخوں سے چور ہو گئ ہے تمام جم خون سے رشکین ہو چکاہے اور یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ جس مسئلہ کو وہ کتاب و سنت کے خلاف سجھتے ہیں اس کا ایک مرتبہ اقرار کرلیں لیکن اس پیکر حق اس مجسم سنت اس صابر اعظم

کی زبان صدق ترجمان سے میں صدا نکل رہی ہے اعطُونی شہاءً

مِنُ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَةٍ رُسُولِمٍ حُتَّى ٱلْوُلُ.

#### ما تصدسكندر و دارا تخواند ايم

#### أزما بجز حكايت سهر وقاميرس

آپ حضرت اہام الاعظم اہام ابو صنیفہ کو دیکھئے کہ قید خانہ بغداد میں اسیر ہیں لیکن اس پر بھی منعور عباس جیسے قاہر و سفاک بادشاہ کے عظم کے سامنے ان کا سمر نہیں جھکا )

آپ کو اہام شافعی اس حالت میں نظر آتے ہیں کہ یمن سے بغداد تک قیدو اسر

کر مالت میں بینجے جا رہے ہیں اور ان کا جرم مرف یہ ہے کہ حق کے دامی ہیں اور

مدت و ہدایت پر قائم ہیں۔

آپ شیخ الاسلام احمد بن تیمیا کو دیکھیے کہ تین تین مرتبہ معرکے قید خانے میں اسرکے گئے فانے میں اسرکے گئے قانہ بی میں دفات پائی ممراظمار حق سے منہ نہ موڑا اور حکومت دفت کے آگے سراطاعت خم نہ کیا۔

آپ خود ای ہندوستان میں حضرت شخ احمد سر ہندی مجدد الف طافی کو دیکھتے کہ قلعہ کوالیاد میں قید ہیں محرجه کیر مسلم قلعہ کوالیاد میں قید ہیں محرجه کیر کے آگے اس سرکو جھٹانے کے لئے تیار نہیں جس کو اللہ نے مرف اپنے بی آگے جھکنے کے لئے بتایا ہے۔

پھر شاہ ولی اللہ اور ان کے خانواوے کی قربانیوں کو سامنے لائمیں ' سید احمد شہید' اور سید اساعیل شہید اور ان کے رفقاء کی مظلومانہ شمادت کا نصور کیجئے '

آخریہ قربانیاں کس لئے تھیں ؟ مرف اسلامی نظام کے نفاذ اور خلافت مرحومہ کے احیاء کے لئے ! (۲۴)

> شاملی کے میدان میں بیا معرکہ حن و یاظل کو چیٹم تصور سے دیکھتے۔ مالنا کی جیل میں بردھانے میں محبوس شیخ الند کی یاد آزہ سیجئے۔

یقین جانیں مرف اعلاء کلتہ اللہ کے لئے ' مرف امامت عظمی کی بحال کے لئے مرف ظلم وستم کے خاتمہ کے لئے۔

اور بات صرف علاء کی جیس انبیاء علیم السلام کی ذندگیوں کا مطالعہ کرنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرف عبادت کی دعوت جیس ویتے تھے بلکہ اس کے ساتھ
ساتھ ظلم و عدوان کا خاتمہ اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات وادنا بھی ان کے
پروگرام کا حصہ تھا ' اس لئے ان کی دعوت پر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ لبیک
کتے والے خریب ' مزدور اور مظلوم افراد ہوتے تھے " انبیاء علیم السلام بی سے
مرف حضرت موئی علیہ السلام کی میرت طیب کا مطالعہ کر لیجئے آپ میرے دعوئی کی
تھادی کرنے پر مجود ہو جائیں گے۔

مسلمانوں کی بیچارگ ۔ یہ تو ہارے اسلاف کا حال تھا لیکن آج ہم ظلم و ستم ہو آ
دیکھتے ہیں کر خاموش رہتے ہیں اسلامی اصولوں کی پالل ہوتی ہے گرہم نس ہے مس
نہیں ہوتے کفر خالب آ رہا ہے گر ہماری فیرت بیدار نہیں ہوتی ہمارے سامنے ایے
مغربی ممالک تو ہیں جہال مغربی جمہوریت اور سوشلزم اور کمیونزم اپنی اصلی اور کمل
مورت میں جلوہ گر ہیں لیکن ایا کوئی ملک نہیں جہال ایک آئیڈیل اسلامی حکومت و
ظلافت ہو جن جن ممالک کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہال اسلامی قوانیں
کا نفاذ بے بار میں گوئی ایا خطہ نہیں ہے اسلام پر ظلم اور مسلمان عوام کی بیچارگ ہے کہ اس
معلوم دنیا میں کوئی ایا خطہ نہیں ہے جہال صبح معنوں میں اسلام کا نظام ظلافت میں

ہو بلکہ آج تو صور تحال ہیہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی اپنے ایمان کا تحفظ ایک اہم سئلہ بن کیا ہے اور ایمان سے محبت رکھنے والے افراد اصحاب کھف کی می پیچارگی اور بے بی سے دو جار میں مولنا ابو الكلام آزاد كے خوب كما ہے " اصحاب كف كو أكر اینے عمد کے ملالت و طغیان سے درماندہ و لا جار ہو کر بہاڑ کی غار میں پناہ لنی پڑے توسكو وہ عمد جا چكا ہے ليكن اس عمدكى صلالت و طغيان اس ونيا سے رخصت سيس ہوئی ہے آج بھی مشاق حق کے عرم و ثبات کے لئے ایک ولی عی آزمائش در چیش ہے آج ہمی ظلم کی حکومت ہے ، بطلان و فساد کی حکرانی ہے جورو طغیان کا دور دورہ ہے اور امحاب کف کی بستی کی طرح مرف ایک بی قطعہ ارمنی بنیں ' بلکہ تمام کرہ ارض کی خطکی و تری حق و عدالت سے محروم ہو ملی ہے اور خداکی زمین پر اس کے مظلوم و درمایم و بندوں کے لئے کوئی کوشہ اس و عافیت باتی سس رہا ہے ظَفَر الْفَسَلامُ رِ الْهِوِّ وَالْبَعِورِ إِمَّا كُسَبَتَ اَيكِي النَّكِي النَّكِي مِن كَلَ تَمَام يَجِيلَى نَامِرُوا بِال لوث آئى بيل اور آریخ عالم کی ساری مزری ہوئی شفاوتیں ایک ایک کرکے پلٹ رہی ہیں سرزمین اصحاب کمف کا چبرو طغیان ' فراعنه مصر کا ظلم و استبداد نمارده کلان کا غرور و تمرو اصحاب مدین کا انکار و اعراض ' قوم عاد کا فسق و عدوان ' بیه سب سیچیر بیک مکرف و زمان جمع ہو گیا ہے ' مصرو اران ' بابل و نیزا ' بونان و ردما ' آگرچہ اینے اپنے و تتول میں اللہ کی صداقت و عدالت کے مقابلہ کے لئے اٹھے بچے ہیں لیکن اب ان سب کی جکہ اور ان سب سے بڑھ کر پورپ کی مدنیت ملعونہ ہے۔

اصحاف کمف کی جماعت چند انفاس پر مشمل تفتی اس کئے بہاڑکی عاریس انہیں بناہ سل کئے بہاڑکی عاریس انہیں بناہ سل مئی لیک آبادیوں بناہ سل مخلومی بیس چند افراد ہی نہیں ' بلکہ آبادیوں بناہ سل مظلومی بیس چند افراد ہی نہیں ' بلکہ آبادیوں کی آبادیاں اور المکموں کموروں بندگان النی پر کی آبادیاں اور المکموں کموروں بندگان النی پر ان کی بہتیوں اور شہوں بیں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو محمیا ہے اسلتے نہ تو صحراؤں ان کی بہتیوں اور شہوں بیں امن و آزادی کا دروازہ بند ہو محمیا ہے اسلتے نہ تو صحراؤں

ک اس قدر کوفے ہیں جمال انہیں بناہ بل سکے اور نہ مجا ٹیول کی اس قدر عاربی ہیں جو انہیں اپنی آخوش میں لے سکیں " تمام کرہ ارش کے مثارت و مغارب پر نظر ذالیں اور ڈھوعڈیے کہ پرستاران حق و اسلام کے لئے کوئی گوشہ امن بھی آج باتی رہا ہے ؟ سانیوں کے لئے بعث ہیں اور درعوں کے لئے عار ہیں جمال وہ امن و ب فکری سے اپنی رات بر کر کتے ہیں گر آہ بیوان اسلام کے لئے آج تمام کرہ ارشی میں جار باشت زئین بھی امن و عافیت کی باتی نہیں رہی گویا اسلام کی پوری تیو مدیوں کی تاریخ اب محض ایک افسانہ ماضی اور حکایت رفتہ ہے اوراق و وفاتر میں مدیوں کی تاریخ اب محض ایک افسانہ ماضی اور حکایت رفتہ ہے اوراق و وفاتر میں برسمی جا سکتی۔

كُلُّنُ لَكُمُ يَكُنُ يَنُ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا إِنْ مِنْ وَكُمْ يَسْمُرْ بِمُكَنَّ سَلِرٌ إِنْيْسَ وَكُمْ يَسْمُرْ بِمُكَنَّ سَلِرٌ

### حفرات!

معلوم نیں کہ آپ کے کانوں کا کیا طال ہے گرش اپنے نامواد مامد کو کیا کوں جی سے ہر لحد ہر آن و اشرافواہد دنیا کی جگر دوز مدائیں گرا رہی ہیں اور میری مجروح آکھیں دکھ رہی ہیں کہ کفو ظلم کے غلبہ و قرے ارض اٹی کا ایک ایک چید چخ رہا ہے برستاران حق کی فریت و بے کمی ہر طرف سر پیٹ کر ماتم کر رہی ہے اور فضائے کا نکت کا ایک ایک ذرہ قائم حق کو ڈھویڈ رہا ہے۔ اور حامیان ملت کو بیکار رہا ہے۔

## ياً فَلِيَى الْإِسْلَامِ تَمَّ زَامِغُهُ قَدْزَالَ عُرُفٌ وَ بَكَا ثُمُنَكَّوَ

شیخ سعدی نے قتل بغداد کا مرفیہ لکھا اور ابو البقائے تبائی اندلس پر ماتم کیا وقت آگیا ہے کہ اس ممد کا ایک نیا ابو البقا اندلس و بغداد کا نئیں بلکہ تمام عالم اسلامی کا مرقیہ کلمے (۲۵) میرے دوستو! آج کا انسان جمہورہت سے تھ آ چکا ہے وہ سوشلزم سے نفرت کر آ ہے اسے کمیونزم میں ہزاروں عیب دکھائی دیتے ہیں تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلام کے مثالی نظام خلافت کے احیاء کے لئے جمد و سعی کی جائے۔

گریہ بھی تو سوچے کہ کتے مفلوک الحال ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں کتے بیتم اور بیوائی ہیں جن کی آئیں فضا کو تو اوری ہیں کتے ستم رسیدہ ہیں جن کے زخمول سے خون بسہ رہا ہے کتنے بو اُسعے بنار اور کزور ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں کتے والدین ہیں جو اینے بموکے بچوں کی جج و بکار برواشت نہ کرتے ہوئے اجماعی خود کھی کر رہے۔ اسے بموکے بچوں کی جج و بکار برواشت نہ کرتے ہوئے اجماعی خود کھی کر رہے ہیں۔

کیا ان حالات میں ہمادی ہے ذمہ واری حمیں ہے کہ ہم اس قطام کے قیام کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دیں جس میں انسان تو انسان حیوان بھی بھوکے حمیں رہجے جس میں انسان اور تللم مشکل تر ہو جاتا ہے جس میں انساف آسان اور تللم مشکل تر ہو جاتا ہے جس میں ہے روزگاروں کے وظا کف مقرر ہوتے ہیں۔

اگر ہم اے اپنی ذمہ داری نہیں سیجے اور ہمارے ول میں کمی مظلوم کے مال پر کمی خالی شکم کی فریاد پر کمی بیار اور کمزور کے درد و الم پر نہیں نہیں اٹھتی تو ہمیں اسیخ ایمان کی فکر ہوئی جائے کیونکہ مومن تو حماس ہوتا ہے 'مومن تو خمکسار ہوتا ہے مومن تو ہمرو اور صاحب ایمار ہوتا ہے مومن تو ظالم سے ہر سر پرکیار ہوتا ہے مومن تو ظالم سے ہر سر پرکیار ہوتا ہے مومن تو ظالم سے ہر سر پرکیار ہوتا ہے مومن تو ظالم میں مرست اور ذمہ دار ہوتا ہے۔

کیں ایا تو نمیں کہ تمارا خیال ہے ہو کہ پندر مویں مدی کا مومن کچھ اور تنم
کا ہے جے صرف اپنی فکر ہے وہ صرف ریاضت اور مجاہدوں کے لئے وقف ہے '
انسانوں کے مسائل سے اسے کوئی ولیسی نمیں مسلمانوں کی مفلوبیت کی اسے کوئی فکر نمیں ' اللہ کے بتدوں کی مظلومیت کا اسے کوئی احساس نمیں کافرانہ نظائم کے پالملل پر

ات كوئى پريشانى نيس وين كے اجماعی احكام كے مفتے كا اسے كوئى غم نيس أكر إيا ب تو من ليج كر اس كے سينے بيل ول نيس سك ب اس كے ول بيس اطاعت كا جذبہ نيس بخاوت كا نمگ ہے اس وين سے مجت نيس بخگ ہے۔ جا محت كا نمگ ہے اسے دين سے مجت نيس بخگ ہے۔ و ما علينا الا البلاغ

## حواله جات خلافت

| (١٣) خطبات عكيم الاسلام             | (۱) سورة نور     |
|-------------------------------------|------------------|
| (١٣) خطبات حكيم الاسلام             | (٢) مورة البقرو  |
| ( ۱۵ ) سورة التحريم                 | (۳) سورة ص       |
| (N) سورة الشوري                     | (٣) مورة الاعراف |
| ( ١٤) سورة الاسراء                  | (٥) سورة الفاطر  |
| (١٨) سورة الاحزاب                   | (۲) سورة يونس    |
| (۴) منو مهاراج کی منوسمرتی          | (۷) سورة الحديد  |
| ( ۲۰ ) نظام سلطنت ( نجیب آبادی )    | (٨) سورة الحج    |
| (۲۱) نظام سلطنت                     | (٩) سورة الدهر   |
| (۲۲) انسانی دنیا پر مسلمانوں کے     | (+) سورة الاعراف |
| و درال کا اثر<br>عودج و زوال کا اثر | (١) سورة يونس    |
| ינט ג גניט - י                      | (۳) سورة القصص   |





"امر اس آسان کے نیچ کمیں بھی ایک مسلم پیرو توحید کی لاش ترب ری ہے أو لعنت ب ان كو رول زند كول يرجن كے ولول من اس كى ترب نه بو أكر افغانستان مي مساجد اور مصاحف كى بے حرمتى بورى ہے۔ قو ہم كو كيا ہوكيا ہے كہ ادارے مند سے دل وجكر كے كارے سيس مرتے تشمیر میں آگر ان سینوں کو محولیوں اور تھینوں کا نشانہ بنایا جارہا ہے جن سے نزع کے عالم میں اشہد ان لا الد الا اللہ کی آواز نکل ری تھی تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائکہ کی پھٹکار ہو اگر اچی گردنوں پر اس کے نثان محسوس نہ کریں اگر عرب کے ریجزاروں میں کلمہ توحید کے محافظوں کے بدن صلیب پرستوں کی محلوں سے چمد رہے ہیں ق ہم اللہ اور اس کے لما کہ اور اس کے رسول کے آمے ملعون میں اگر اپنے میلووں کے اندر ایک لحد کے لئے بھی راحت ادر سكون محسوس كريں مجھ كو تو يہ بعى كمنا جاھئے كہ أكر ميدان جماد ميں كمى بھى مسلمان كے كوے میں ایک کاٹا چیر جائے تو تتم ہے خدائے اسلام کی کہ کوئی مسلمان مسلمان نمیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی چین کو تلوے کی جگہ اپنے دل میں محسوس نہ کرے اگر ایک نادار مال مرف اس لئے کانوں پر بات مزار دیتی ہے کہ اس کے بنج بھوک سے توب دہے ہیں تو تف ہے حاری زندگیوں پر اگر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں اگر ایک فاقد زدہ باپ مرف اس لے خود کشی کر لیا ہے کہ اس سے اس کے بموکے بچول کی چینیں سی نمیں جاتی تھیں تو اس ناوان باب کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمی اپی گردنوں کو آفرت کے بھندے کے لئے تیار رکھنا جا ہے امر ایک سامن مرف اس لئے ہوہ ہوجاتی ہے کہ ہپتال میں آخری چکیاں لیتے ہوئے اس کے شو ہر کو کوئی مسلمان خون دینے کے لئے تیار سی تھا تو تعجب ہوتا ہے رب کا تنات کی شان رحیمی اور کری پر کہ اب تک ماری رگول میں خون کی مروش کیسے جاری ہے"۔

( ماخوذ از خطبات )



# مسلمال كيحقوق

نَعُمَلُهُ وَنُصَلِّى مَلَى مَتِينِنَا وَرَسُوْلِنَا ٱلْكَيَائِمَ ٱلثَّا يَعُد فَاعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِهُم بِشْيِمِ اللَّهِ الرَّحَفَٰنِ الرَّجِيمُ بِشْيِمِ اللَّهِ الرَّحَفِٰنِ الرَّجِيمُ

> رِلَتُمَا الْمُؤُرِنُونَ رَاغُوةٌ كَامَرُاعُوْا يَشُنَ اَخُوْلِكُمُ (ا) فَانْ تَابُوا وَ اَلْلُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ فِلِغُوانُكُمُ فِي الِبِّيْنَ (٢)

مومن تو آپس میں بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں کے درمیان مسلح کرادد تو آگر (یہ کافر کفرے) توبہ کرلیں اور نماز کمڑی کریں اور زکوہ دیں تو وہ تمہارے ندمی بھائی ہیں۔''

رسول الله صلی الله نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ جی بیں ' پرچھا گیا وہ کیا بیں آپ نے فرمایا جب تو مسلمان بھائی سے سلے تو اس کو سلام کر ' جب وہ تخف دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر اور جب وہ تخف سے فیر خواتی چاہے تو تو اس سے جبینک آئے اور خبر خواتی کر اور جب اسے چینک آئے اور خبر خواتی کر اور جب اسے چینک آئے اور جب دہ بھار ہو تو اس کی عیادت کر۔ دو تو اس کی عیادت کر۔ دو جب وہ مرے تو تو اس کا جواب دے اور جب دہ بھار ہو تو اس کی عیادت کر۔ اور جب دہ بھار ہو تو اس کی عیادت کر۔

رانَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كُلْ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كُلْ فِي حَلَجَتِهِ الْجِيْهِ كُلاَءُ اللَّهُ فِي حَلَجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَلَّهُ فِي حُلَجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَدُ حُلَجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ أَدُهُ كُرُفِيَّةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرُ بَتَهَ يِنْ كُرُفَاتِ يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَمَنْ مَسَرَّ مُسْلِماً مَتَنَهُ اللَّهُ عَنْهُ وَمَا لِقَيَامَةِ وَمَنْ مَسَرً

بے شک رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے او رنہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی ھاجت پوری کریگا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور جو مخص کمی مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرائے گا۔اور جو فرائے گا۔اور جوسلمان کمی کی پردہ پوشی کرتا فرائے گا۔اور جوسلمان کمی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی پریشانی دور نے قیامت کے دن اس کی پریشانی دور نے قیامت کے دن اس کی پریشانی دور نے قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ تعالی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ تعالی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اس کی اللہ تعالی پردہ پوشی کرتا گا۔

مرای قدر طاخرین! اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق ہیں ' قربی رشتہ داردل کے حقوق ہیں ' قربی رشتہ داردل کے حقوق ہیں ' قربی رشتہ داردل کے حقوق ہیں ' عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہر مخص کے اپنے بیوی ' بچوں کے حقوق ہیں۔ ہیں ' عام مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ہر مخص کے اپنے بیوی ' بچوں کے حقوق ہیں۔ عدیث ہیں ہے وَلاِ هُلِک عَلَیْک حَقّاً تیرے بیوی بچوں کا تجھ پر حق ہے (۵) دو مرے اندانوں کے علاوہ اندان کی اپنی جان کا اس کے ایک ایک عضو کا اس پر حق ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا

بِ ثَكَ تَمِرَى جَانِ كَا تَجْمَدِ بِ حَنْ بَ لَكِنَّ لِمَعَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً وَ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّاً (٤)

تیرے بدن کا بھی تھھ پر حق ہے اور تیری آتھوں کا بھی تھھ پر حق ہے ای لئے کمی مسلمان کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ نچودکشی کرے یا اپنی جان کو

ہلاکت میں ڈالے یا اینے آپ کو زخمی کرے اور چونکہ اس ارضی کا تات کی ایک ایک چیزے انسان کا تعلق ہے اس لئے حیوانوں کے بھی انسان پر حقوق ہیں جن کو ادا کرنے والا اللہ کا محبوب بن جا یا ہے اور جن کو منائع كرف والا الله كي نظر من مغنوب محمراً ب " الخضرت على الله عليه وسلم في ایک تمثیلی حکایت میں فرمایا کہ ایک مخص مرف اس لئے بخشا کیا کہ اس نے پاے كت كو يانى بلاكراس كى جان بحائى على ايك دوسرك مخص ير مرف اس لئ عذاب ہوا کہ اس نے ایک لمی کو باندھا اور اس کو کھانے پینے کو نمیں دیا یماں تک کہ وہ مسكيمك كر مركى ' ايك اورفض نے چيونی كو جلاوا نقا اس پر اس سے باز پرس ہوتی ایم) مسلمان ! میں میہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نہ ہب نے کافروں 'حیوانوں اور درختوں تک کے حقوق بیان کئے ہیں کیا اس غرمب نے کلمہ مو مسلمان کے کچھ بھی حقوق بیان شیں کئے ہول مے حالانکہ مسلمان تو دنیا میں نودید و رسالت کا مواہ ہے مسلمان تو قرآن و سنت کی امانت کا حال ہے ' مسلمان کا ول تو وہ مقدس ورق ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے تو اگر کدھے محود کے اور کتے بلی کے حقوق میں تو کیا مسلمان کے حقوق نہیں ہوں مے ؟ بھینا مسلمان کے حقوق بھی ہیں اور ان کو اوا کرنے کی اس قدر تأكيد كى من ب كركتاب و سنت كے مطالعہ سے معلوم ہو آ ہے كہ اگر حقوق الله ميں کو آئ ہوجائے تو ممکن ہے کہ وہ غفور و رحیم ستا اپنی شان غفاری سے کام لیتے ہوئے بڑے بوے محرموں کو معاف کردے۔ لیکن اگر مسلمانوں اور بندوں کے حقوق غصب کئے تو تلانی اور معانی کے بغیر بخشش شیں ہوگ ' برے برے قائم اللِّل اور صائم الدهر روز حشر صرف اس لئے مجرموں کے کشرے میں نظر آئی سے کہ انہوں نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہوگی۔ رسول الله مللي الله عليه وسلم نے قرمايا كه

"کیا تم جانے ہو دیوالیہ اور مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اس محف کو مفلس کھتے ہیں جس کے پاس نہ تو ورہم ہو اور نہ کوئی دوسرا سامان " آپ " نے فرایا کہ میری امت کا مفلس اور دیوالیہ وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز ' روزہ اور زکوۃ کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گائی دی ہوگی "کسی پر تہمت لگائی ہوگی "کسی کا مال اڑایا ہوگا کسی کو قتل کیا ہوگا "کسی کو تاحق مارا ہوگا تو اس کی تیکیاں ان تمام مظلوموں میں تقسیم کوی جائیں گی پر آگر اس کی نیکیاں ختم ہوگئیں اور مظلوموں کے حقوق باتی رہے تو ان کی غلطیاں اس کے حساب شیل ڈال دی جائیں گی اور پر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا" (۹)

یہ حدیث بتاتی ہے کہ حقوق العبال کو ضائع کرنے کی صورت میں نماز 'روزہ ' جج زکوۃ ہمی اس کو جنم سے نجات نہیں ولا سکیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ کو ایسے لوگ مل جا تمیں جن نظر میں تلاوت و عبادت اور ذکر و استغفار کی ابمیت ہے لیکن حقوق العباد کی ان کی نظر میں کوئی ابمیت نہیں ' میں آپ سے معاذ اللہ یہ نہیں کہتا کہ نماز روزہ چھوڑ کر صرف مسلمانوں کے حقوق کی اوائیگی اور خدمت علق میں لگ جائیں بلکہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح عبادات کی ابمیت ہے ای طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی ابمیت ہے۔ اس خزائی آ نے طرح ہماری شریعت میں مسلمانوں کے حقوق کی بھی بڑی ابمیت ہے۔ امام غزائی آ نے کمیا نے سعادت میں احادیث کے مطالعہ کی بنیاد پر مسلمان کے شیس (۲۳) حقوق کی بھی بڑی ابمیت ہے۔ امام غزائی حقوق کی بنیاد پر مسلمان کے سیس احادیث کے مطالعہ کی بنیاد پر مسلمان کے سیس احادیث کے مطالعہ کی بنیاد پر مسلمان کے سیس احادیث کے مطالعہ کی بنیاد پر مسلمان کے سیس (۲۳) حقوق کی بنیاد پر مسلمان کے سیس (۲۰) حقوق کی بنیاد پر مسلمان کے سیس (۲۰) حقوق کی بنیاد پر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کے بیاد پر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کی بنیاد پر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کی بیاد بر مسلمان کے بیاد کی بر مسلمان کے بیاد بر مسلمان کے بیاد کی بر مسلمان کے بیاد کی بر مسلمان کے بیاد کی بردی ہوئی کی بردی کے بیاد کی بردی

محبت آکر ہم ان تمام حقوق کو صرف ایک لفظ سے اداکرنا چاہیں تو وہ لفظ محبت ہوگا

یعنی ہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور اس سے محبت

کرے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی میصفت بیان فرائی ہے۔

وکھکا ہے ایکھ مسلمان آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں ۔ (۱۱)

دیکھکا ہے تھے مسلمان آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں ۔ (۱۱)

ہروہ مخص جو کافرو مشرک تھا جب اس نے ایمان تبول کرنیا تو وہ ہمارا بھائی بن ممیا خواہ اس کا حسب نسب ' قوم قبیلہ ' وطن زبان ' رنگ اور رسم و رواج ہم سے مختلف ہی کیوں نہ ہو ' رب کا نتات کا فرمان ہے

لَانُ ثَلَكُ اوَ أَفَكُو الصَّلَوْةَ وَأَتَوُ الزَّكُوةَ وَلِنْعُواتُكُمْ فِي النِّينِ (٣)

لیں آگر وہ توبہ کرلیں اور نماز قائم کریں اور ذکوۃ دیں تو وہ تمارے فدہی بھائی ہیں فلام بھی آگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجائے تو وہ اسلام کے رشتہ جیں واضل ہوگیا۔ آگر اس کے باپ کا نام و نسب معلوم نسیں تو کوئی حرج نسیں وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے قربایا

عَلَىٰ لَمْ تَعَلَّمُو اللهُ هُمْ فِلْعُوالْكُمْ فِي الْلِيْنِوُ مُوَالِيْكُمُ (١٠)

محبت کی ججل سے کدورت دور ہوتی ہے

تسكين ول رنجور ہوتی ہے کلی بنتی ہے جٹ کی جمال حور ہوتی ہے می وہ آگ ہے جو سکرا کر نور ہوتی ہے ملمان کا تو ایمان کامل نہیں ہوسکیا جب تک وہ دوسرے مسلمانوں سے محبت نہ ر کھے۔ وہ اگر دوسرے مسلمان سے نفرت کریا ہے تو ایمان خطرے میں ہر جا آ ہے وہ اگر حد كريا ہے تو نيكيوں كا خرمن جل جاتا ہے وہ أكر كسى مسلمان كو حقارت كى نظر ے دیکتا ہے تو رب کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے وہ اگر کسی مسلمان کے عیب کول ہے تو مالک حقیق کی جانب سے بردہ وری اور بے آبدائی کی وعید سنتا ہے وہ اگر ابے مسلمان بھائی کا خون بہایا ہے تو جنم کے شعلے بیشہ کے لئے اس پر لازم ہو جاتے ہیں اے دوسرے مسلمان سے نفرت اور حسد اور چھیر چھاڑ کرنے کی قطعا" اجازت نہیں بلکہ اسے تو دوسرے مسلمان سے صرف محبت کرنے کا تھم ہے خواہ وہ غریب اور فقیر ہو خواد وہ رنگ کا کالا اور شکل کا بدمسورت ہو خواد وہ عربی ہو یا مجمی ' ایشیائی ہو یا افریق ' ہندی ہو یا جینی ۔۔۔۔۔ یمال تک کہ اگر مسلمان ' شراب نوش ' زنا کار اور فاسق و فاجر بھی ہو تو ہم اس کی شراب نوشی زنا کاری اور قسق و فجور ے تو نفرت کر سکتے ہیں لیکن خود اس مسلمان سے اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے نفرت کی تو ہمارا اپنا ایمان خطرے میں یر جائے گا ' میں پہلے بھی عرض کر چکا ہول کہ النگار مسلمان کی مثال قرآن کے اس مقدس ورق کی س ہے جو ہماری غفلت کی وجہ سے کندگی میں کر میا ہو ' ظاہر ہے مندگی میں کر جانے کی وجہ سے ہم معاذ اللہ اس ورق سے نفرت نہیں کریں مے بلکہ اے انتہائی محبت اور جاہت کے ساتھ وہال سے اٹھا کر ' دھو کر ' خوشیو لگا کر چوم کر نمسی او فجی مجلہ پر رکھیں سے جو اس کا اصل مقام

پریہ بات بھی پیٹی نظرر کیں کہ انبیاء علیم اسلام کے علاوہ آخر وہ کونیا انبان ہے جس ہے بھی گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس ہے بھی گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کس کے گناہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور کس کے گناہوں نیا والوں پر ظاہر ہو گئے ہیں 'کما جاتا ہے کہ حضرت علی شک سانے ایک مخص کو پیٹی کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی مانے آیک مخص کو پیٹی کیا گیا جس پر اس کے کسی جرم کی وجہ سے حد واجب ہو گئی لوگوں نے اس کے کرد بجوم کر لیا آپ نے فرمایا " میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ جو مخص اس جرم کا مر تکب ہو چکا ہو وہ یمان سے چلا جائے " تو وہ سارا بجوم منتشر ہو گیا۔

تو مسلمان اگر گنگار بھی ہو تو بھی اس سے نفرت جائز نہیں بلکہ ہر حال ہیں مسلمان سے محبت کرنی چاہئے اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کی محبت کا تھم مسلمان سے محبت کرنی چاہئے اور محبت بھی اس انداز کی جس طرح کی محبت کا تھم محسن انسانیت ملی اللہ علیہ وسلم نے ویا ہے۔ آپ نے فرایا۔

" تم مسلانوں کو آپس میں رحم کرنے " محبت کرنے اور ایک دو سرے کی طرف جھکنے میں ایسا دیکھو کے جیسا کہ جسم کا حال ہوتا ہے کہ اگر ایک عضو کو کوئی بیاری لا حق ہوتی ہے تہ تو جسم کے بقیہ اعضاء بے خوالی اور بخار کے ساتھ اسکاساتھ دیتے ہیں " (۱۲۲)

مجھی جائزہ تو لوا میرے دوستو! اگر آپ کو مجھی زندگی کی کشاکش سے فرصت ملے تو اس حدیث کی روشنی بیں آپ لینے روسے کا اپنے اظلاق کا اور اپنے طرز زفدگی کا جائزہ تو لیس کیا واقعی ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے الی ہی محبت رکھتے ہیں ؟ کیا واقعی دو سرے مسلمان کو دکھ درد بیں دیکھ کر ہمارے سینے میں نیس اٹھتی ہے کیا واقعی کسی ستم رسیدہ کی مظلومیت پر کسی بیوہ کی آبوں پر کسی بیٹیم کے دکھوں پر کسی بیار کی سسکیوں پر ماری آئھوں میں آنسو آجاتے ہیں ؟

بلکہ اس کے برعکس کہیں ایسے تو نہیں کہ نمی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر نمی معندور کی معندوری کو دیکھ کر آپ کے لیول پر خندہ استنزا آجا آ ہو؟ تمہارے قبقیے نضا یں مورج اٹھے ہوں " وو سروں کی تکلیف پر ہنے والو ایک کو تم پر بھی ہنا جا سکتا ہے اپنی دو سروں کی خریت کا زاق اڑانے والو کل کو تمارا ذاق بھی اڑایا جا سکتا ہے " اپنی صحت اور جوانی پر اپنی حزت و دجابت پر اپنی دولت و ٹروت پر ناز مٹ کمد یہ تو آئی جائی اور قائی چیزیں ہیں دنیا نے پہلے کس سے وفا کی ہے جو تم سے وفا کرے گی کسی کے بیتول دنیا تو ایک طور ہے جو بڑاروں موئی دیکھا چکا ہے یہ ایک ویر ہے جو بڑاروں میں دیکھا چکا ہے یہ ایک ویر ہے جو بڑاروں می بڑاروں تھررہ بھے ہیں یہ ایک طاق ہے جو بڑاروں کرئی ویکھ چکا ہے یہ ایک بل ہے جس بی بڑاروں تھررہ بھی ہیں یہ ایک طاق ہے جو بڑاروں کرئی ویکھ چکا ہے یہ ایک بل ہے جس پر سے عقمی کے مسافر مسلس گذر رہ جی ہیں یہ ایک بل ہے جس پر سے عقمی کے مسافر مسلسل گذر رہے ہیں یہ ایک بل ہے جس پر سے عقمی کے مسافر مسلسل گذر رہے ہیں یہ ایک بل ہے جس پر سے مقمی کے مسافر مسلسل گذر رہے ہیں یہ ایک بل ہے جس پر سے طرفہ یہ کہ اس گل کو بھی نہ ثبات رہے بن قرار ہے رہ کی اور بی د ثبات کے بیت ایک بل ہے جس کی خرفہ یہ کہ اس گل کو بھی نہ ثبات بیت بنہ قرار ہے بن قرار ہے بن قرار ہے جس کا ہر گل پر ظار ہے طرفہ یہ کہ اس گل کو بھی نہ ثبات بیت نہ قرار ہے بن قرار ہے در قرار ہے (10)

ام تم سمی پریتان مال کی موضی کر سکتے اس کے لئے ہدروی کے وہ بول نہیں بول سکے اللہ علیہ وسلم کا بول سکتے تو سمی سلمان کا غراق تو مت اڑاؤ ' اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

اس ذات كى فتم جس كے قبضہ ميں ميرى جان ہے كوئى شخص كامل مومن نہيں ہوسكا جب تك اپنے بھائی كے لئے وہى كچھ پند نہ كرے جو اپنے لئے پند كرتا ہے۔

، وَالَّالِيُ لَفُسِى بِيكِولًا أُوْرِنُ عَبُدُ كَتَّى يُحِبَ لِلْإِنْسُومَا عَبُدُ كَتَّى يُحِبَ لِلْإِنْسُومَا يُحِبُ لِنَفُسِمِ (١١)

ہم میں ہے کوئی مخص یہ بہند نہیں کرآکہ اے گال دی جائے یہ بہند نہیں کرآ کہ اس کا برسرعام ذاق اڑایا جائے ' یہ بہند نہیں کرآکہ اس کی عزت و عاموں کو آراج کیا جائے ' یہ بہند نہیں کرآکہ اس کا مالی نقصان کیا جائے۔۔۔۔۔ جب وہ بالیخ لئے ان چیزوں کو بہند نہیں کرآ تو دوسروں کے لئے کیوں بہند کرآ ہے 'کیا دومرول کے جذبات و احساسات نمیں ہیں ؟ کیا وہ انسان نمیں ہیں ؟ کیا ان کے پینے میں دل نمیں ہیں ؟ کیا ان کے پینے می دل نمیں ہے ؟ اگر تمارے غلط روئے سے کمی کا دل ٹوٹ کیا تو تماری دنیا اور آخرت جاہ ہو سکتی ہوئے دلوں کی فریاد اللہ تعالی بہت جلد سنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "مظلوم کی بگار سے بچو اس لئے (کہ جب وہ فریاد کرتا ہے) تو اللہ تعالی سے اپنا حق ما تکتا ہے اور اللہ تعالی کمی صاحب حق کو اس کے حق سے محروم نمیں کرتا (عا)

اسلام نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کا خیال رکھنے کی اس قدر تنقین کی سے کہ وہ دعا جو کسی بارے میں یہ تحم سے کہ وہ دعا جو کسی بارے میں یہ تحم ہے کہ وہ دعا جو کسی بات کا کہ اس فخص کی ول فٹنی نہ ہو جائے۔

حیرت کی بات ہے کہ بعض لوگ اپنا تو یہ استحقاق بھے ہیں کہ ان سے مجت کی جائے ان کی عرب کی جائے ان کی عرب کی جائے ان کی عرب کی جائے لیکن وہ دو مرول کو ان چیزول کا مستحق نہیں سیھے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل بی تخبر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کوئی انو کمی مخلوق خیال کرتے ہیں اور غربیوں اور معذوروں کو کیڑے کو ڈے سیمھے ہیں وہ دل میں غربیوں اور معذوروں کو کیڑے کو ڈے سیمھے ہیں وہ دل میں منرور سوچے ہوں کے کہ اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے ان کو پیدا کرنے کی مزورت کیا تھی مگر اللہ تعالی کے افعال کی حکمتیں تو اللہ بی بہتر جانا ہے اور یہ بھی وہی جانا کی بہتر جانا ہے اور یہ بھی وہی جانا کے افعال کی حکمتیں تو اللہ بی بہتر جانا ہے اور یہ بھی وہی جانا ہے کہ کون بہتر ہے اور کون کمتر !

حکایت! ایک امیر آدی کی بزرگ کی خدمت میں حاضر تھا ای وقت ایک بے چارہ خریب و شکتہ حال بھی اس امیر کے برابر آبیفا 'وہ امیراپنے کپڑے سمیٹ کر علیحہ ہو خریب و شکتہ حال بھی اس امیر کے برابر آبیفا 'وہ امیراپنے کپڑے سمیٹ کر علیحہ ہو کیا 'بزرگ نے یہ تماثنا دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ " معنرت موی علیہ السلام ایک مکان میں بیٹے نتے اوبر سے بچھ قطرے معنرت کے کپڑول پر اگرے ' دیکھا تو چھپکل تھی '

جنار باری تعانی میں عرض کیا کہ خدایا اس کو کیوں پیدا کیا ہے سمس مرض کی دوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مولی ! مے چھپکی مجمی ہر روز میہ سوال کرتی ہے کہ خدایا ! مولیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہے ؟ (۱۸)

ہاری فاری کی نصابی کتاب میں ہے کہ ایک غریب مخص اپنے امیر دوست کے

ہاری فاری کی نصابی کتاب میں ہے کہ ایک غریب مخص اپنے امیر دوست کا

ہار ہے تکافی ہے قریب ہو کر بیٹے گیا یمال تک کہ دونوں میں مرف ایک بالشت کا

ناصلہ رو گیا مالدار نے بری خفارت ہے کما تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے ؟ وہ

بھی ولیر آدی تھا اے اپنے مالدار دوست کی طوطا چشی پر بڑا غصہ آیا 'اس نے کما ''

مرف ایک بالشت کا فرق ہے ''

عزیز ساتھیو! ہمیں تو ہر مسلمان کے بارے میں ہی سوچنا چاہئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے زدیک وہ ہم سے بہتر ہو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے ضمیں دیکھنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا "دکسی انسان کے برا ہونے کے لئے سے بات کافی ہے کہ وہ اینے مسلمان بھائی کو حقیر سمجے " (۱۹)

ایک دوسری مدیث میں ہے کہ " ایک مخص نے کمی (گنگار) کے بارے میں فتم اٹھا کر کہا اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا " اللہ عزو جل نے فرایا کون میرے بارے میں نشمیں اٹھا آ ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا میں نے قلال کو تو بخش دیا اور اے نشمیں اٹھا آ ہے کہ میں فلال کو نہیں بخشوں گا میں نے قلال کو تو بخش دیا اور اے مشمیں اٹھانے والے) میں نے تیرے اٹھال (ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی دجہ سے) مناکع کردیے " (۲۰)

ین اسرائیل میں ایک انتمائی نیک اور پارسا مخص تھا وہ جنگل میں ایک مبلہ بیٹا تھا اور اس پر باول سامے کئے جوئے تھا وہاں سے ایک مجنگار انسان کا گذر ہوا اسے بیہ منظر برا پیارا لگا اور ول میں ممکن ہے اس نیک انسان کی محبت آئی ہو اور سوچا ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت میں جینے سے شاید ججے بھی بچھ برکت حاصل ہو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی محبت میں جینے سے شاید ججے بھی بچھ برکت حاصل ہو

جائے وہ جب اس پارسا کے پاس پیٹھنے لگا تو اس نے بڑی تھارت ہے اسے بھٹا ویا وہ اس سے ہث کر گزرگار پر سامیہ تھیں بادل جو اس نیک انسان پر سامیہ کئے ہوئے تھا وہ اس سے ہث کر گزرگار پر سامیہ تھی کا ہوگیا اور وقت کے پیٹیر پر وی آئی کہ ان دونوں سے کمو کہ نے سرے سے زندگی کا آغاز کریں اس فاسق و فاجر محض کے گزاہ اس کی تواضع کی وجہ سے بیس نے معاف کر دسے اور اس زام و عابد کی نیکیاں اس کے تحراور دو سروں کو نفرت کی نظرے ویکھنے کی وجہ سے مناتع کر دیں۔

ان روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ سمی بھی مسلمان کو حقارت اور نظرت میں ویکنا چاہئے ہیں گی نظرے نہیں ویکنا چاہئے بلکہ ہرایک کو اپنے سے بہتر اور نیک سجمتا چاہئے ہی فائلے ہوایک کو اپنے سے محبت کنی چاہئے "کسی بھی مسلمان کا پہلا حق جو دو سرے مسلمان پر ہوتا ہے وہ محبت ہے اور اس حق کو اوا کرنے کی وجہ سے دو سرے حقوق کو اوا کرنا آسان ہو جاتا ہے جب بچی محبت ہوگی تو نظرت و حقارت نہیں ہوگی بغض اور حمد نہیں ہوگا پروہ دری اور ہے آبردکی نہیں ہوگی نوا اور قبل و عار محمری نہیں ہوگی اور جو خوش وری اور ہے آبردکی نہیں ہوگی اور جو خوش مسلمانوں کے بھی سار سے حقوق اوا کرے گا وہ اللہ کا حست انسان حقوق اللہ کا وہ سقام ولایت پر فائز ہوگا وہ زمانے کی قیارت و سیادت کا مستحق محبوب نن جائے گا وہ سقام ولایت پر فائز ہوگا وہ زمانے کی قیارت و سیادت کا مستحق ہوگا وہ آخرت میں مغفرت و بشارت کا حقد ار ہوگا۔

دو مراحق۔ محبت کے بعد ہر مسلمان کا وہ مراحق یہ ہے کہ اس کی جان کو تحفظ ویا جائے اسلام ہر کلمہ کو مسلمان کے خون کو دو مرے مسلمان کے لئے جرام کر دیتا ہے وہ فخص جس کا جن چد لئے پیٹٹراس کے کفرہ شرک کی وجہ سے طال تھا اور آپ اس کے قبل کا پورا سامان کر بچے تھے جب اس نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے خون کو وہ ترمت عامل ہو جاتی ہے جو حرمت ذوالحجہ کے مسینے کو حاصل ہے جو حرمت و فرائے کے دن کو حاصل ہے جو حرمت و المک رمہ کو حاصل ہے جو حرمت ہو کہ مشرف کو

و حاصل ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری جج نفا ' نوالحجہ کا مہینہ نفا عرفہ کا دن نما ' عرفات کا میدان نما ' دمین کی شکیل کا اعلان ہو چکا نفا۔

انبیاء ملیم السلام کے بعد کا کتات کے مقدس ترین انسانوں کا جم خیبر اس آریخی میدان جی چارول طرف بھیلا ہوا گوش پر آواز تھا بچ جی رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم ناقہ پر سوار اس مجمع جی اپی زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہے اس سارے تورانی منظر کو اپنی تصوراتی آنکھوں کے سامنے لائے اور ماضی کے تجابات کا پروہ اٹھاتے ہوئے اس خطیب اعظم کا ارشاد سنے جس کی در افشانی پر فصاحت تریان بوتی ہوئے اس خطیب اعظم کا ارشاد سنے جس کی در افشانی پر فصاحت تریان بوتی ہوئے اس خطابت پر ملا مکہ وجد جس آ جائے تھے جس کی زبان سے سوائے جن اور پی کے کیا ادائی شمیں ہوتا تھا جس کے لیوں سے موتیوں کی بارش ہوتی تھی آپ اور پیچ کے کیکھ ادائی شمیں ہوتا تھا جس کے لیوں سے موتیوں کی بارش ہوتی تھی آپ نے پہلے بی سے ہمہ تن گوش مجمع کو مزید متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

لوگو! یہ کونیا دن ہے کونیا شرہے کونیا ممینہ ہے؟ محابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں ورنہ ایک بدی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب! اس لئے محابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسولی بی بمترجانا ہے۔

پر آپ نے خود ہی فرمایا کیا آج ہوم عرفہ نہیں کیا ہے پہر آپ نے خود ہی فرمایا کیا ہے ماہ ذوالحیہ نہیں ؟ اس کے بعد جو اصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا۔

اَلاَ إِنَّ اللَّهُ حَوَّمَ عَلَيْكُمُ سَو! الله نے تمہارا فون اور تمہارا مال محرّم قرار وا دِمَانَكُمْ وَاَمُوالَكُمُ كَعُوْمَةِ ہے جس طرح تمہارا یہ دِن یہ مہینہ اور یہ شرمحرّم مَوْرِكُمْ هٰنَا فِی لَلِاكُمْ هٰنَا فِی شَهُدِكُمْ هٰنَا (۲)

اس کے بعد قددسیوں کے مجمع سے سوال کیا "کیا میں نے تم کو (اللہ کا دین) بنج ویا " اینے دفت کے بزرگ ترین اور رشک ملا دکد انسانوں پر مشمل ہزاروں انسانوں کا مجمع بیک زبان بُکار الحا " لعم ادمت و ضحت " (ہاں آپ نے پہنچایا ہی نہیں پنچانے کا حق إدا کر دیا) پھر آپ کی انگشت مبارک آسانوں کی جانب انھی۔ نظریں بلند ہو کیں اور آپ نے اپنے اس دب کو بکار کر کما جس نے آپ کو منعب رسالت پر فائز کیا تھا اور جس نے آپ کے سرپر ختم نبوت کا آج رکھا تھا۔ اللم اشد شلاط فرتین بار فرایا اے اللہ کواہ رہا) سے انسانوں کا یہ جم ضغیر کوائی دے رہا ہے کہ میں نے تیرا بینام ان تک پہنچا دیا '

اس کے بعد آپ ددیارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور قربایا۔
انظروا لَا تَوْجِعُوا ہُدئی دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ تم مسلمان ہو کر کھاوا مضوبہ بعضکم وفلہ کی ایک دو مرے کی گردئیں مارنے لگو کھیں کھاوا مضوبہ بعضکم وفلہ کی میں ایک دو مرے کی گردئیں مارنے لگو کھیں کی ایس میں ایک دو مرے کی گردئیں مارنے لگو کویا آپ کو اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں بھی منجلہ دو مری یاتوں کے خون مسلم کی حرمت کی فکر تھی۔

خون مسلم۔ پھراس منظر کو بھی نظروں کے سامنے لائے جب آپ کعبہ کے سامنے کھڑے تھے دہ کعبہ جو مرکز تجلیات ہے۔

واکعبہ ہو مبط انوار ہے

وہ کعبہ جو لا کحول دلوں کا قرار ہے

وہ کعبہ جس کی بناء فرشتوں نے رکھی

وہ کعبہ جس کے معمار ہونے کا شرف اہراہیم ظلیل اللہ علیہ السائم کو حاصل ہوا۔

دہ کعبہ جس میں جنت کا ایک کلوا حجر اسود نصب ہے

وہ کعبہ جس کا طواف نشن پر انسان اور آسانوں پر فرشتے کرتے ہیں۔

وہ کعبہ جس کا اندام برم ہستی کے اختام کی علامت ہوگا

اس کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ تو بری عظمت والا ہے لیکن مسلمان کے خون کی حرمت تیری عظمت و حرمت سے زیادہ

ب الله اكبر آمند كے لعل ! قربان جاؤل تيرے قدمول كى دھول بر و نے اس انسانى خون كو كتى قدر و منزلت عطاكروى جس كى بجمد بھى حيثيت نيس تحى اور اسے كبى و جدل ميں بهايا جا تا تھا بھى وہ انقام كى خون آشاى كى نذر ہو تا تھا بھى اسے ديو تاؤں كى بھين جڑھايا جا تا تھا بھى حيوانوں كى ماند اس كا شكار كميلا جا تا تھا بويان جيسى مهذب مملکت ميں اعلى نسب والى قوم كو اونى نسب والى قوم كے لوگوں كا يوبان جيسى مهذب مملکت ميں اعلى نسب والى قوم كو اونى نسب والى قوم كے لوگوں كا شكار كميلا جا تا تھا كہ مرتے توسيخ كا تماشہ ديكھنے كى اجازت تھى سے بھى برحا اور ہو كر قتل كرنے اور الحكے مرتے توسيخ كا تماشہ ديكھنے كى اجازت تھى سے بھى برحا ديا۔

آپ کے ذائن میں اگر یہ اشکال آئے کہ بیہ تو مسلمان کے خون کی حرمت ہے مطلقاً انسان کے خون کو خواہ وہ مسلم ہو یا کافر " تحفظ کیے لئے گا تو میں اس اشکال کے جواب میں ایک بات تو بیہ عرض کوں گا کہ اصل انسان تو مسلمان ہی ہے جو اللہ کو بات والا ہے اور کافر جو اللہ کا باقی ہے وہ حقیقت میں حیوان ہے بلکہ حیوان ہے بھی بدتر ہے لیکن اس کے باوجود اسلامی ملک میں رہنے والے فیرمسلم ذی کے خون کو بلکہ برتر ہے لیکن اس کے باوجود اسلامی ملک میں رہنے والے فیرمسلم ذی کے خون کو بلکہ اس کے بال اور عرت و آبرہ کو بھی شریعت نے تحفظ دیا ہے " رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ کی عدالت میں مسلمان کے ظاف دائر ہونے والے مقدمہ میں اس فیرسلم شری کا وکیل بن کر کھڑا رہوں گا" (۲۲)

اور خرب جان لو کہ جس موکل اور مظلوم کے وکیل آپ م ہول مے اسے استفادہ کے مقدمہ جس مجمی محکست نہیں ہو سکتی۔

کافروں والی سزا۔ بات مسلمان کے فون کی ہو رہی متی کہ آپ سے کس تدر اس

کی مقلت بیان فرانی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرایا مسلمان کو گالی ویتا اللہ کی ا نافرانی ہے اور اس سے قال کرنا اللہ کا کفرے " (معج بخاری)

یہ اس کے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں ہیں یاہی محبت و الفت کا تھم ویا ہے اور جو اس کے بر علس کرتا ہے وہ اللہ کے تھم کو نہیں بانتا اور یہ ایک معنی ہیں اللہ کا انکار بی ہے چانچہ اس کے قرآن پاک میں مسلمان کو ناخی دربارادہ تی کرنے کی سزا وی رکھی ہے جو کافروں کے لئے تخصوص ہے فرمایا۔

. وَ مُنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا فَجَزَاوِهُ جَهَنَّمَ خَلِلْاً فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَلَلُهُ عَنَاماً مَعَلَماً (٢٣)

آور جو کمی مسلمان کو قصدا قل کرے گا تو اس کا بدلہ ووزخ ہے وہ اس میں پڑا رہے گا اور اللہ اس پر ناراض جوا اور اس کے لئے برا ناراض جوا اور اس کے لئے برا عذاب تیار کیا۔

کوئی حد ہے اللہ کی ناراضگی کی! سلمان کے قاتل کے لئے کمی ایک وعید پر اکتفاء جیس فرایا بلکہ چار وعیدیں اس کے لئے بیان فرائیں 'اس کے لئے بہنم کی سزا 'اس پر اللہ کا خفب 'اس پر اللہ کی لعنت اور اس کے لئے عذاب خف شہری رحمت والا ہے وہ خفور ہے وہ رحمٰ ہے وہ روف ہے وہ روف ہو می رہ رہ اللہ یں اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ یں اللہ یہ ہو یا ذاتی ' ذاکو ہو یا لئیرے کمی طال میں بھی میری رحمت سے نا آمید نہ ہو جیو لیکن ہمال تک مسلمان کے قاتل کا تعلق ہے ۔۔۔ نہیں ۔۔۔ نہیں ۔۔۔ بلکہ اس کے قتل میں ذرا بات کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو بات کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو بات کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو یا تعلق ہے اسے کہ وہ اللہ کی رحمت سے بایس ہو

جا۔ئمہ

سید الصادقین ملی الله علیه وسلم نے فرایا جس نے ایک کلمہ سے مسلمان کے مقل پر مدد کی وہ جب قیامت کے دن اشحے کا تو اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا" مذا آئس من رحمت الله " (بدوہ مخص ہے جو الله کی رحمت سے نا امید ہے) (۲۲)

خون کی حرمت کے سلسلہ میں تدیم اور جدید مسلمان میں کوئی فرق نہیں اگر ایک مخص چند کسے پہلے مسلمان ہوا ہو تو اس کے خون کا بھی وہیے بی احرام ہوگا جیے کسی سر سالہ مسلمان کے خون کا احرام ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ میار بار فرائے تھے کہ " جب دو قیامت کے دن لا اللہ اللہ اللہ کے کر آئے گا تو تم کیا جواب دو کے (۲۵)

حضرت اسامہ بن زید اسے آپ کو برا بیار تھا وہ آپ کے متبنی حضرت ذید کے میں بیٹھنے والے تھے اس کی محتری بیٹھنے والے تھے اس کی محتری بیٹھنے والے تھے اس کی محتری بیٹھنے والے تھے اور جس محف کو انہوں نے تنل کیا بظاہر اس کا ایمان محکوک تھا مگر آپ کا فرمانا بہ تھا کہ جب اس نے " لا اللہ الا اللہ " کمہ ویا تھا تو پھر اسے قتل کرنے کا کیا جواز باتی رہ کی جب اس نے " لا اللہ الا اللہ کئے والا اللہ کے نزدیک اس سارے مادی جمال ہے بہتر

ہے ہے دنیا باتی بی اس وقت تک ہے جب تک اس جی لا الد الا اللہ کما جاتا رہے گا اور جب اس پاکیزہ کلد کا کھنے والا ایک فرد بھی باتی ضیں رہے گا تو قیامت آجائے گی اس لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ " اللہ کے نزدیک دنیا کا ختم ہو جانا ایک مسلمان کے قتل سے زیادہ آسان ہے " (ابن ماجہ) ہے برم ہستی تو سجائی بی مسلمان کے لئے ممئی ہے دنیا بارات ہے اور مسلمان اس کا دولها ہے۔ جب دولها بی نہ رہے تو بارات کی کیا ضرورت باتی رہ جاتی رہ جاتی ہو جاتی ہے۔

ایک دومری صدیت بیل آپ سے قرمایا کہ " آگر آسان اور زین والے کسی موسی کا خون بمائے بیل شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دونرخ میں ڈال دے گا۔ (۲۱)

تیسراحق۔ جان کے بعد مسلمان کا تیسراحق بیہ ہے کہ اس کے مال کی ہمی حفاظت کی جائے ججتہ الوداع کے تاریخی خطبہ میں آپ نے جان کے ساتھ مسلمان کے مال کی حرمت کو ہمی ڈوالجہ یوم عرفہ اور شر کمہ کی حرمت کے برابر فحمرایا تھا۔

ایک دوسری مدیث یم آپ نے قرایا "جو کوئی شم کھا کر مسلمان کا حق مارے کا اللہ اس کے لئے دونرخ واجب اور جنت حرام کردے گا 'ایک مخص نے عرض کی یا اللہ اس کے لئے دونرخ واجب اور جنت حرام کردے گا 'ایک مخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی معمولی می چڑ ہو تب بھی ؟ قرایا درخت کی ایک شاخ بی کیوں نہ ہو " (۲۷)

آپ کا ذاتی ممل یہ تھا کہ تمام تر اختیارات کے باوجود آپ کمی کے مال میں بلا استحقاق تعرف کرنا کوارا نہ فرائے تھے آگر کمی چیز کی ضورت ہوتی تو باقاعدہ معاوضہ دے کر مامل فرائے ' مالک کتا ہی رہ جا آگہ اے انلہ کے رسول ہمارے مال باپ آپ پر قربان ہمارے پاس جو بجر ہے وہ آپ کا ہے یہ سب آپ ہی کے مدقے ہمیں ملا ہے جو جاہیں لیں اور جو جاہیں چھوڑ دیں محر آپ اصرار کرکے معاوضہ اوا فرمائے۔

بجرے کے موقع پر سیبا آد کم صدیق سے دو اونظیاں چیش کیں اور عرض کیا کہ بین این علی اور عرض کیا کہ بین این وقت کے لئے ان مح بال رہا تھا " یہ ان عمل ہے جوئی چاہیں اپ لئے بیند فرمالیں والی کا حضرت ابو بکر انکار دوست سے مامی حافی ہے "من تو شدم تر من تو شدم تر من شدی " والا معالمہ تھا لیکن آپ کے صاف فرما دیا لہ بلا معادمہ تو عمل لول کا بال ایک معادمہ لیتے ہو تو ایک میں لی ایک مول معادمہ تبول معادمہ لیتے ہو تو ایک میں لی ایک اول معادمہ تبول معادمہ لیتے ہو تو ایک میں لی ایک میں کرنا بڑا۔

اگر ہمارے دور کا کوئی قبر فروش پیر ہو یا تو ایک اوفی تو " تمینکیو" کمہ کر لے
ہی لیتا دوسری پر بھی اپنی حربصانہ اور عامبانہ نظرین گاڑ دیتا اور ہو سکتا ہے مسئلہ بھی
سمر لیتا کہ بیر کی موجودگی میں مرشد کو سوار نہیں ہونا چاہئے قندا دوسری بھی میر"
حوالے کر کے تم بیدل می چلو۔

ہجرت کے بعد آپ میت تشریف لائے تو معجد نبوی کے لئے جو زیمن منتخب کی وہ
دو بیتیم بچوں کی ملکیت بھی انہوں نے اپنی افادہ زیمن بلا قیمت دینے کی پیشکش کی مجر
انسانیت اس کی قیمت کا اندازہ لگوا کر معادمہ دے کریے زیمن عاصل کی (محسن انسانیت)

گاہر ہے آگر آج زمین منت لے لیتے تو آج کا عمل دو سروں کے لئے جواز کا دین بن جا آ اور ہارے دور کے فنکار تو دو سروں کے بلاٹوں ' مکانوں اور ذر گی زمینوں پر قبضہ کر لینے کو بھی سنت رسول ہابت کرتے کے لئے ایری چوٹی کا زور اگا دیے کیونکہ رجھڑڈ شدہ حشاق رسول ان ستوں سے تو بھا گئے ہیں جن میں آلکیف اشانا پرتی ہے جن میں جان کی بازی لگائی پرتی ہے جن میں کانوں پر چلنا پرتا ہے جن میں طعنے سننے پرتے ہیں جن میں عزت اور آبو کو داؤ پر لگانا پرتا ہے لیکن جو میٹی میں طعنے سننے پرتے ہیں جن میں عزت اور آبو کو داؤ پر لگانا پرتا ہے لیکن جو میٹی میٹھی سنتیں ہیں ان پر وہ بوی خوشی ہے عمل کرتے ہیں۔

ایک صاحب نے ایک کتاب کھی ہے جن میں حوالوں کے ساتھ اور سرخیاں لگا

لگا کریہ ٹابت کیا ہے کہ مجبوریں کھٹانا سنت ہے ' دودھ بینا سنت ہے طوہ کھانا سنت

ہے گوشت کھانا سنت ہے میں نے کہا اے کاش! تم یہ بھی ٹابت کرتے کہ طال

دوزی کمانا سنت ہے بھوکوں کو کھلانا سنت ہے ' دین کے لئے جراد کرنا اور سردھڑکی

بازی لگانا سنت ہے 'گالی مگلوچ اور فتوی بازی سے بچتا سنت ہے بلکہ یہ تو اپنے اپنے

مقام میں فرض بھی ہے '

ترجمہ جو محض کئی کی بالشت بھر زمین ظلما " (زبردی) کے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کی مردن میں والے گا۔

اتنا برا بوجھ۔ وہ ضعیف انسان جو چند من وزن شیس افحا سکا وہ سات زمینوں کا طوق کیے اٹھائے گا؟

کما جاتا ہے کہ خلیفہ وقت تھم بن عبدالر ممن الث کو اپنا محل بنوانا تھا اتفاق ہے جو زمین پند کی گئی اس میں ایک غریب ہوہ کا مجھونپرا آتا تھا اس ہوہ کو کما گیا کہ یہ زمین قبت رے دے گر اس نے انکار کیا خلیفہ نے زودی قبضہ کرکے اس زمین پر اپنا مخل بنوا لیا اس ہوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی قاضی نے ایس خوا لیا اس ہوہ نے قاضی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شکایت کی قاضی نے اے تیلی دے کر کما کہ اس وقت تم جاؤ میں کسی متاب وقت میں تمہارا انصاف کرنے کی کوشش کردل گا خلیفہ تھم بن عبدالر حمن جب پہلے پہل محل اور باغ کو دیکھنے کہا تو اس وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا اور خالی بوری لے کر آگیا اور خلیفہ سے کہا تو ای وقت قاضی بھی وہاں ایک گدھا اور خالی بوری لے کر آگیا اور خلیفہ سے

وہاں ہے مٹی بحرسکی ابازت ہائ ' ابازت دے دی گئ قاضی نے اس بورے بی مٹی بحرکر عرض کی کہ مرانی فرما کر اس بورے کے اٹھانے بی اس کی مدد کی جائے فلیفہ نے اسے ایک خات سمجا اور بورے کو ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش کی چونکہ وزن زیادہ تھا فلیفہ سے ذرا بھی نہ اٹھا ' موقع مناسب تھا لوہا گرم تھا قامنی نے فورا چوٹ لگا کہ اٹھانے کی کوشش کی دن جب لگائی کما '' اے فلیفہ ! جب تو اتنا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تو قیامت کے دن جب ہم سب کا مالک افساف کرنے کے لئے عرش پر جلوہ افروز ہو گا اور جس وقت وہ بوہ جس کی نیٹن تم نے زیروش کے لئے عرش پر جلوہ افروز ہو گا اور جس وقت وہ بوہ بھاری ذیمن تم نے زیروش کے لئے عرش پر جلوہ انہوں کی انسان چاہے گی تو اتن بھاری ذیمن کا بوجھ کس طرح اٹھا سکو گے '' فلیفہ پر اس پر محل بات کا بڑا اثر ہوا اور اس نے فرا '' یہ محل اس کے لوا زمات سیت اس بوہ کے حوالے سکو دیا۔

مزدوروں کے حقوق غصب کرنے والے ' غریبوں کے خون کینے کی کمائی ہڑب کرنے والے اور بیموں کی بے ہی اور کرنے والے اور بیموں کی بے ہی اور نقیروں کی بے ہی اور نقیروں کی بے کہی اور نقیروں کی بے کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے کاش! کھی ایک لیے کے لئے یہ سوچ لیس کہ ہمیں اس دنیا میں ہمیت میں رہنا ہے اور ایک دن حاکم اعلیٰ کی عدالمت میں پیش ہونا ہے۔

امیر الموسین مدی نے ایک نیا محل تغیر کروایا ظیفہ نے ہر امیر اور غرب دوست اور وشن کو محل کے نظارے کی اجازت وے وی اور یہ اعلان کر دیا کہ اگر اس محل میں کوئی عیب دکھائی دے تو اس کا بھی اظہار کر دیا جائے آیک فقیر نے محل پر سرمری نظر ذالئے کے بعد کما اس محل میں دو تعص ہیں آیک یہ آپ اس میں بیشہ نہیں رہیں گے ، دو ہرا یہ کہ محل ہیشہ نہیں دہے گا ' خلیفہ اس بات ہے اس قدر متاثر ہواکہ وہ محل غراء اور فقراء کے لئے وقف کر دیا ۔

موئے قفر فاسے تعرعال بے نشال لا کوں

تری عبرت کو منعم ایک باتی قصر کردوں ہے تو دوستو! یہ دنیا تو دارالبقاء نہیں بلکہ دارالفناء ہے ایک روز اس عدالت میں پیش موتا ہے جمال انساف موآ ہے جمال رشوت اور سفارش اور سینہ زوری تمیں جلتی جمال ہمارے جرائم کے چٹم دید مواہ (فرشتے) موجود ہیں ' جمال ہمارے اعضاء بھی المارے خلاف موانی دیں مے جن ہاتھوں سے کسی مظلوم پر ظلم کیا ہوگا کسی غریب کا حن مارا موكا وى ماتھ في في كي كركيس كے اے اللہ! اس ظالم نے ظلم كے لئے ہم كو استعال کیا تھا۔

خوب الجي طرح سوج ليج ' أكر كمي كاحق دبايا ب تو اداكر ديج ' أكر دنيا مي ممى كاحق اداند كيا تو آخرت من سرحال اداكرما راك كا اس لئے كدرب كا كات اینے حقوق تو ممکن ہے ای شان غفاری و ستاری کو کام می لا کر معاف کر ہیں محر حقوق العباد كو وہ معاف نيس فرمائيں مے " تو جب آخرت ميں بھي حقوق كي ادائيكي کے بغیرجارہ نہیں تو دنیا بی میں کیوں نہیں ادا کر وسیت۔

يهال يا وبال! سلطان ملك شاه ايك مرتبه ا مغمان بيس جنكل بين شكار كميل رما تما کی گاؤں میں قیام ہوا وہاں ایک فریب بیوہ کی گائے تھی جس کے دورہ سے تین بچوں کی پرورش ہوتی تھی ' بادشای آدمیوں نے اس کائے کو زیج کرکے خوب کباب بنائے ' غریب برحمیا کو خر ہوئی وہ بدحواس ہو گئی ساری رات اس نے بریشانی میں کائی ' من مولی کی نے تایا کہ بادشاہ فلال رائے سے شکار کو نکلے گا چنانچہ اصفمان کی مشور نهر" زنده رود " كے بل بر جاكر كمرى مومنى جب سلطان بل بر آيا تو بدهميا ف ہمت اور جرات سے کام لے کر کما۔ اے الب ارسلان کے بیٹے خیرا انعاف اس تمر كے بل يركرے كايا بل مراط ير إجو جكه بيند موا انتخاب كرلے "بادشاه كموڑے سے اتریرا اور ایها معلوم مو با تماکه اس عجیب و غریب اور حیرت انگیز سوال کا اس مر

خاص اڑ ہوا ہے اس نے برھیا ہے کہا بل مراط کی طاقت ہیں میں ای جگہ فیملہ کرنا چاہتا ہوں کمو کیا کہتی ہو برھیا نے اپنا سارا قصہ بیان کیا ' یادشاہ نے افکریوں کی اس نالائق حرکت پر افسوس ظاہر کیا اور ایک گائے کے عوض میں اس کو ستر گائیں دلائیں اور مالا مال کر دیا اور جب اس برھیا نے کہا میں تمہارے عدل و افساف سے خوش ہوں اور میرا اللہ اور رسول خوش ہے تو گھوڑے پر سوار ہوا!

ظامہ یہ کہ کمی ہمی مسلمان کی ملکیت میں اس کی اجازت اور رضا مندی کے بغیردظل اندازی جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فران ہے " فروار! ظلم نہ کرو فروار کمی آدمی کا مال جائز نہیں محراس دفت جب کہ صاحب مال ابنی خوشی ہے دے "

چوتھا حق۔ مسلمان کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیاری ' تنظیف ' بھوک اور پریشانی میں اس کی مرد کی جائے کیونکہ یہ دنیا تو دارالمحن ہے بیال انسانوں پر امتحان اور آزمائش تو آتی ہی رہتی ہیں ' دنیائے انسانیت کے آغاز ہی سے حضرت انسان نمنی اور آسانی حوادث کا شکار رہا ہے اور آج بھی وہی صور تحال ہے۔۔۔

وہی الم وہی سوز جگر نغال بھی وہی
وہی زہین کا چلن ' دور آسان بھی دہی
بھرا ہوا ہے مضافین غم سے کمشب دہر
قلک کا کورس بھی وہی میرا امتحان بھی وہی

اور ایک فارس شاعرنے بہت خوب کما ہے ۔

در عالم بے وفا <sup>و</sup> بیج کس خرم نیست شادی و نشاط در بی آدم نیست

### آل تمن که درین جهان اوراغم نیست یا آدم نیست یا اندرین عالم نیست

تو میرے دوستو! اس دنیائے رنگ و بو پس رہنے والا ہر انسان معمائب اور حوادث سے دو جار ہو آ ہے دہ مجمی بار ہو آ ہے مجمی عزیزوں کی جدائی کا صدمہ اے ا شاتا رو آ ہے مجمی فقرو فاقد اور غربت و افلاس کا دیو اینے پنچے اس کے باتوال جمم یں گاڑ رہتا ہے مجمی چانا کاروبار شعب ہو کر رہ جاتا ہے مجمی کمی ا یکیڈنٹ میں اس کا بدان زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے مجمی برسمایا اس کی جوانی کی رعمائیاں چین لیتا ے "مجمی عمکسار بوی کی وفات اور بارے معموم بول کی تاکمانی موت اس پر عموں كا بهارُ تورُ ربي ب--- يه حالات هر انهان كو پيش آتے بين بن وقت ميں تقديم و آخر ہو جاتی ہے کمی کی خوشیوں کے خرمن پر بیلی پہلے کرتی ہے اور کمی کے خرمن پر بعد میں! بارہا ہم نے ان محمول سے نالہ و شیون کی صدائمیں بلند ہوتی ویکھی ہیں جمال چند روز پہلے خوشی کی شہنائیال بج ربی تھیں لیکن جب سمی کو یہ حالات پیش آئیں ' جب کوئی مسلمان ' حوادث کا شکار ہو تو اسلام دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا پائد كرنا ہے كه وہ اسے بكه و تنا نه چموري بلكه اس كے دكھ سكھ من شرك موں پر مجمی تو موقع ایا ہو تا ہے کہ صرف زبانی کلای بدردی سے کسی غزدہ کے زخول پر مرہم رکمی جاسکتی ہے اور مجمی عملی امداد کی منرورت ہوتی ہے ،

میرے مسلمان ہمائیو ؛ اس دکمی دنیا پر ایک نظر ڈالو آپ کو یمال ہے شار لوگ ایسے ملیں سے جو مجت اور بیار کے ایک بول کے لئے ترس رہے ہیں وہ بے جارے احساس محردی کا شکار ہیں ' آگر ہماری زبان سے نکلے وقتے ہمدردی کے وہ بول ان کے زخمی دل کو سکون دے سکتے ہیں ان کا احساس محردی دور کرسکتے ہیں تو ہمارا کیا جا آ ہے ترمی دل کو سکون دے سکتے ہیں ان کا احساس محردی دور کرسکتے ہیں تو ہمارا کیا جا آ ہے کہ سمعی سمی بیمار اور پریشان حال کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرکے دیمیس۔ آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرکے دیمیس۔ آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار تو کرکے دیمیس۔ آپ کے

اظمار ہدروی سے اس کے چرے پر جب مسرت آئے گی تو آپ کے اپنے دل کو وہ سکون ماصل نہیں ہوسکا اور آخرت میں جو ثراب ملے کا وہ اس پر مستزاد!

اتنا اجرو ثواب حفرت على رضى الله عنه كت بين كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في في الله عليه وسلم في في الله مسلمان دوسرك ( بيار ) مسلمان كى صبح كه وقت عيادت مرك تو شام مك ستر بزار فرشت اس كه لئه دعا كرتے بين اور أكر وه شام كو اس كى بيادت كرك تو شام كل ستر بزار فرشت اس كه لئه دعا كرتے بين اور جنت عن اس كے لئے دعا كرتے بين اور جنت عن اس كے لئے باغيم موكا (٢٠)

ایک دو سری حدیث میں ہے آپ کے فرمایا " جب کوئی فخص اپنے مسلمان بھائی کی میادت کرتا ہے تو جب تک وہ لوث نہیں آتا وہ جنت کے باغیجہ میں ہوتا ہے۔ (۳۱)

س قدر معمولی ساعمل ہے محراس پر آجر و تواب کتنا ہے "محر کتنے لوگ ہیں جو اس اجر کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔

ایک صدیث میں آپ نے بوے عجیب انداز میں مسلمان کے حقوق کی اہمیت اور عظمت کو اجاکر کیا ہے آپ نے قرایا " اللہ عزد جل قیامت کے دن قرائے گا اے ابن آدم ! میں بیار ہوا مگر تونے میری میادت نہ کی ! بندہ کے گا اے اللہ میں تیمری عیادت نہ کی ! بندہ کے گا اے اللہ میں تیمری عیادت نہ کی ! بندہ کے گا تجے معلوم نہیں کہ میرا فلاب بندہ عیادت کے گا تجے معلوم نہیں کہ میرا فلاب بندہ بیار ہوا تھا لیکن تو نے اس کی عیادت نہ کی "کیا تجے خبرنہ نمی کہ آگر تو اس کی میادت نہ کی "کیا تجے خبرنہ نمی کہ آگر تو اس کی میادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا ؟

اے ابن آدم! میں نے تھے سے کھانا مانگا تکر تونے مجھے کھانا نہ کھلایا! انسان کے گا اے میرے پروردگار! میں تھے کیے کھانا کھلاسکتا ہوں تو تو رب العلمین ہے؟ اللہ فرمائے گاکیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلال بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا گر تونے اسے کھانا نہ کھلایا ؟ کیا تجھے علم نہیں کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو اس (کا اجر) میرے پاس یاتے ؟

اے ابن اوم ! میں نے تجھ سے پانی ماٹکا گر تو نے مجھے پانی نہ پلایا ! بندہ کے گا
اے رب میں کھے کیے پلا آ تو تو رب العلمین ہے ؟ اللہ فرمائے گا میرے فلال بندے
نے تجھ سے پانی ماٹکا گر تو نے اسے پانی نہ نپلایا ؟ کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ اگر تو اسے
پانی پلا آ تو اس (کا ثواب) میرے پاس پاتے (۳۲)

اس حدیث کے مضمون پر بار بار غور فرمائیں اور بتائیں کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے کیا اس سے بہتر بھی کوئی بیرایہ بیان ہوسکتا ہے ؟ بھوکے پیاسے مسلمان کو طعام و مشروب سے محروم رکھنے کو گویا ذائت باری کو محروم رکھنا بتایا جارہا ہے۔ بیار مسلمان سے بے توجی کو اللہ تعالی سے بے توجی کو اللہ تعالی سے بے توجی کو اللہ تعالی سے بے توجی کما جارہا ہے۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا بیہ عالم تھا کہ مسلمان تو مسلمان "کی غیر مسلم اور یہودی کی علالت کی اطلاع ملتی تو آپ اس کی عیادت کے لئے بھی تشریف " کے جاتے اور پھر آپ کے اخلاق کا کرشمہ بعض اوقات ان کے ایمان کی صورت میں ظاہر ہوتا۔

اخلاق کا کمال حضرت انس مین فرماتے ہیں کہ ایک یمودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا (اتفاق ہے) وہ بیمار ہوگیا آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سرکے پاس بیٹھ کر آپ نے (اپنی محبت بھری زبان سے تشریف لے گئے اور اس کے سرکے پاس بیٹھ کر آپ نے (اپنی محبت بھری زبان سے ) فرمایا "اسلام تبول کرلو" اس نے اپنے ایا کی طرف ویکھا جو کہ اس کے پاس بی بیشا ہوا تھا 'اس نے (اجازت دیتے ہوئے) کما کہ ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی بات بان لو ' چنانچہ اس نے اسلام قبول کرلیا ' نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہے اس حال میں فاللہ علیہ وسلم وہاں سے اس حال میں فکلے کہ آپ افرمارہ ہے تھے '' تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اسے دوزخ سے بچالیا (۳۳)

آپ کے ہیں وہ اعلیٰ اخلاق تھے جن کی بدولت زنگ آلود ول میتل ہوگئے اور پھر موم ہوگئے اور پھر موم ہوگئے۔ محابہ یک اخلاق لے کر روم و ایران گئے اور دلوں کو محر کرتے چلے گئے وہ زبان سے بھی دین کی وعوت دیتے تھے گر زیادہ تر لوگ ان کے معاملات کی صفائی ان کے اخلاق کی بلندی ' ان کے کردار کی عظمت ان کی زبان کی سچائی او ان کے عمد و بیان کی پختی دیکھ کر ایمان قبول کرتے تھے 'کیونکہ انسان خالی خولی باتوں سے اتنا مناثر نہیں ہوتا بقتا کسی کا عمل اور کیریکٹر دیکھ کر متاثر ہوتا ہے کسی نے کیا خوب کما ہے آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو۔ پغیر عمل ین کر غیب کی صدا ہو جا

آج ہمارے پاس ای چیز کی کی ہے خوبصورت باتیں ہیں 'جوشیلی تقریبیں ہیں ' لیے چوڑے وعوے ہیں ' پرور دوعظ ہیں لیکن معاملات ہیں صفائی نہیں ' اخلاق ہیں کشش نہیں ' علوق خدا پر شفقت نہیں انسانوں سے بیار نہیں ' مسلمانوں کے لئے ایٹار نہیں وجبہہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک حدیث ہیں پورے دین کا خلاصہ صرف دو باتوں میں بیان فرمایا ہے " التعظیم لا مرائلہ و الشعقہ علی خلق اللہ " (اللہ کے احکام کی تعظیم اور اللہ کی محلوق پر شفقت)

عاضرین گرای! جو رحیم و کریم آقا ایک طوائف کو صرف اس لئے بخش دیتا ہے اس نے ایک بلایا تھا کیا وہ ایک کلمہ کو کہ اس نے ایک بیانے کا بیانے بلایا تھا کیا وہ ایک کلمہ کو مسلمان کے ساتھ شفقت و محبت کا سلوک کرنے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم رکھے گا؟ نہیں ہر گز نہیں ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والوں کو آخرت میں تو نوازے گا ؟ ) دنیا میں بھی مطابق اپنی مخلوق پر شفقت کرنے والوں کو آخرت میں تو نوازے گا ؟ ) دنیا میں بھی

### محروم نہیں رکھتا ہے۔

ایک کے بدلے وس۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ یار ہو گئیں اور انہوں نے آثار کھانے کی خواہش کی ' حضرت علی کرم اللہ و جمد بازار تشریف لے گئے ' اور چونکہ جب خالی تھی اس لئے ایک درہم کسی سے قرض لے کر انار خریدا 'واپسی میں رائے میں ایک بہار پڑا دیکھا اس سے پوچھا کوئی چیز کھانے کو تیرا دل چاہتا ہے اس نے کما انار کھانے کو دل جاہتا ہے آپ نے اے انار دے دیا 'آپ خالی ہاتھ گھروایس آئے تو کچھ شرمندہ سے تھ ' حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنمانے ان سے کما آپ شرمندہ نہ ہوں میں اللہ کی قتم کھا کر کہتی ہوں "کہ آپ نے جس وقت اس بیار کو انار کھلایا ' تقریبا" ای وقت میرا دل انار سے پھر گیا اور مجھے صحت بھی ہو گئی آپ خوش ہو گئے 'اتنے میں حضرت سلمان فارئ ایک سینی لئے ہوئے حاضر ہوئے اور کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے بدیہ بھیجا ہے ' حضرت علی کرم اللہ و جمہ نے اس كو كھولا تو اس ميں نو انار تھے و كھے كر فرمايا أكر ميرے لئے آتے تو اس ميں دس انار ہوتے (کیونکہ اللہ کا ایک پر وس دینے کا وعدہ نے) حضرت سلمان مسرائے اور ایک انار آبی استین سے نکال کر رکھ دیا اور کہا میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس میں دس انار تھے فقط آپ کو آزمانے کے لئے میں نے ایک انار نکال لیا تھا (۳۳) ملمان کے کام آنا۔

محترم بزرگو! صرف حضرت علی مسلمانوں کے لئے ایار اسی مسلمانوں کے لئے ایار اسی کرتے تھے بلکہ سارے ہی صحابہ کا بھی حال تھا وہ تو خلافت میں ہوتے ہوئے بھی بواؤں کا پانی بحرنے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے چوبیں لاکھ مربع میل کی حکمرانی کے باوجود وہ بازار سے بیبوں کا سودا سلف خرید کرلاتے تھے اور فاقہ کشوں کے گھر میں اپن

پیٹے پر آئے کی بوری لاد کر پنچا دیتے تھ ' خدمت نمانی میں اس انہاک کی بردی وجہ یہ تھی کہ مرکار دو جہاں کے تربیت یافتہ غلام جانتے تھے کہ بھوکوں کا پیٹ بھرنے ' بیاروں کی عیادت کرنے اور پریٹان حال اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے سے بیاروں کی عیادت کرنے اور پریٹان حال اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کرنے سے ویے بی اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جیسے ذکر و دعا ' تلاوت و استغفار اور نماز روزہ سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔

حفرت ابن عبارض ایک مرتبه مجد نبوی علی صاحبه العلوة و السلام میں معتکف تھے آپ کے پاس ایک مخص آیا اور سلام کرکے (چپ چاپ) بیٹے گیا 'حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزوہ اور پریشان و مکھ رہا ہوں کیا بات ہے اس نے کما کہ اے رسول اللہ کے چھا کے بیٹے میں بے شک پریشان ہوں کہ فلال کا مجھ پر حق ہے (اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطمر کی طرف اشارہ کرکے کہا ك) اس قبروالے كى عزت كى قتم ميں اس حق كے اداكرنے پر قادر نہيں 'حضرت ابن عباس فنے فرمایا کہ اچھا کیا میں کسی سے تیری سفارش کوں اس نے عرض کیا عیے آپ مناب سمجھیں ابن عبالی یہ سن کرجو تا پہن کر معجد سے باہر تشریف لائے اس مخص نے عرض کیا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ؟ فرمایا بھولا نہیں ہول بلكه ميں نے اس قبروالے (صلى الله عليه وسلم) سے سنا ہے اور ابھى زمانه كچھ زياده نہیں گذرا (یہ لفظ کتے ہوئے) ابن عباس اللی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور " فرما رہے تھے کہ "جو مخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پجرے اور کوشش کرے اس کے لئے وس برس کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو مخص ایک ون کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو جق تعالی شانہ اس کے اور جنم کے ورمیان تین خند قیس آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسان اور زمین کی در میانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ نضیات ہے تو دس برس کے

#### اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہو گی (۳۵)

اندازہ لگائے !کہ ایک مسلمان کی حاجت ہر آری کے لئے حضرت ابن عباس میں اندازہ لگائے !کہ ایک مسلمان کی حاجت ہر آری کے لئے حضرت ابن عباس نے اپنے اعتکاف کی تضا ہو سکتی تھی جبکہ اس مسلمان کا مسئلہ فوری توجہ کا طالب تھا وہ سری بات سے تھی کہ ان کے سامنے وہ عظیم نعنیات سے کس بیسے کر تھی۔

یں افتائی درد کے ساتھ کتا ہوں کہ آج ہم جیسے دیداروں نے اکثر ویشتر حقق العباد اور خدمت خلق کے فضائل والی آیات د اطادیث سے آئمیں بند کر رکھی ہیں اور اس باب سے ہاری چٹم ہوٹی اور خفلت کی وجہ سے عیمائی مشنریوں ' فری مین تظیموں اور بے دیوں نے اس میدان پر قبنہ جمالیا ہے ' اور وہ خدمت اور اعانت کی بنیاد پر غریب اور نادار مسلمانوں کو گراہ کر رہے ہیں آگر ہم اسلامی بنیادوں پر اس شیمے کو زندہ کر دیں اور خدمت و اعانت کو دین کی دعوت کا ذراجہ بنا لیس تو نہ صرف

یہ کہ ہم اپنے مفلس ہمائیوں کو ممراہ ہونے سے بچا لیس مے بلکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوار کر مالک حقیقی کو بھی رامنی کرلیں سے بوں تو عمل کا جذبہ رکھنے والے کے لئے جو پچھ بیں ساچکا ہوں وہی کانی ہے لیکن چند احادیث مزید سنا کراس بات کو فتم کرتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ یان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جس مخض نے کی اللہ تعالی جس مخض نے کی مومن کی وغوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالی اس سے قیامت کی سختوں میں سے کوئی سختی دور فرائے گا اور جس نے کسی محل دست پر آسانی کی محق تعالی اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا " (س)

حضرت عبدالله بن عمر رمنی الله منهما كمت بي يد شك رسول الله ملى الله عليه

وسلم نے قربایا مسلمان 'مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے اور نہ اسے (ب یار و مددگار) چھوڑ سکتا ہے 'جو محض اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت (کے پورا کرنے میں) لگا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی ضروریات کی جمیل فربا تا رہتا ہے اور جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف دور کرنا ہے اللہ تعالی اس کی قیامت کی پریٹائیوں میں سے کوئی پریٹائی دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان (کے عیوب) پر (دنیا میں) پردہ ڈالا اللہ تعالی قیامت کے دن اس (کے عیوب) پر بردہ ڈالے گا (س)

يانجوان حق\_

یں اپنے بچھے بیان میں مسلمان کے برے برے حقوق میں سے چار حقوق بیان کر چکا میں بہت زیادہ تفسیل میں نہیں گیا ہوں کیونکہ اگر زیادہ تفسیل میں نہیں گیا ہوں کیونکہ اگر زیادہ تفسیل میں جاتا تو یہ موضوع دس نشتوں میں بھی ممل نہ ہو پاتا آج کی نشست میں مسلمان کا ایک اور حق بیان کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مسلمان سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے در گزر کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالی سے در گزر کیا جائے اگر آج ہم اس سے در گزر کریں گے تو کل قیامت کو اللہ تعالی ہم سے در گزر فرائے گا اگر آج ہم اس کو دسوائی سے بچا کیں گے تو کل روز محشر کو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ رکھے گا بظاہر سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتھی ہیں لیکن اللہ کے زریک میہ بوا وزن رکھتی ہیں۔

؟ اور الله سے تو مجھے چھیا ہی

نہیں سکتے بندہ کے گا اے میرے رب تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا میں لوگوں کو پیچا تھا اور میری عادمت ورگذر کرنے اور معاف کرنے کی تھی تو میں مالدار پر آسانی کرتا تھا اور تنگدست کو مهلت دیتا تھا اللہ عزوجل فرمائے گاکہ (اے میرے بندے) میں معاف کرنے کا تجھ سے دیادہ حقدار ہول (اے ملا عمکہ) نمیرے بندے سے درگزر کو (سم)

غور سیجے کہ اس مالدار کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا حسنات سے عاری ہوگا نہ اس كے پاس راتوں كا قيام موگانه دنول كا صيام 'تم تو فورا "كمه دو كے كه ايے مخص كا جنت ميس كيا كام ؟ ليكن وه الله كى مخلوق ير ترس كها يا موكا الله اس ير ترس كهائ گا وہ مخلوق سے در گزر کرتا ہوگا 'اللہ اس سے در گزر کرے گا 'وہ انسانوں کے كھوٹے بيے قبول كرليتا ہوگا 'اللہ تعالى اس كے كھوٹے اعمال قبول كرلے گا 'وہ جو کها جاتا ہے کہ " رحمت خدا بہانہ می جوید بہانمی جوید" (الله کی رحمت بہانے وصورت تی ہے مال و دولت نہیں ڈھونڈتی) تو یہ بالکل صحیح کما جاتا ہے بعض او قات ایک معمولی ى نيكى اسے پند آ چاتى ہے اور وہ نيكى بندے كى فوز و فلاح كا سبب بن جاتى ہے اور با اوقات برك برك عابدول زامدول اور پارساؤل كى عبادتیں ان كے تكبر ، غرور ، انسانوں کو ستانے اور ان کے حقوق غصب کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں 'ای کئے تو کما آجا آ ہے کہ عبادت و سخادت کرنے کے بعد بھی انسان کو ڈرتے رہنا جاہے ك "كبيل ميرى غلطى كى وجه سے يه سارى محنت اور انفاق و ايار ضائع نه چلا جائے " الله تعالی نے قران علیم میں بتایا ہے کہ انسانوں میں اعمال کے اعتبارے سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں کے معجن کی کو مشق (اعمال) دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئ اور وہ یمی سجھتے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں " (۳۹)

تو بندول سے در گذر کرنا اور ان سے چٹم پوشی کرنا بظاہر معمولی می نیکی ہے لیکن اللہ کی نظر میں سے بہت بڑا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اپنی خصوصی رحمت سے نوازے گا۔

حضرت ابو السرط فرماتے ہیں کہ میری ان دونوں آنکھوں نے دیکھا اور میرے ان دونوں کانوں نے منا اور میرے ان دونوں کانوں نے منا اور میرے اس دل نے یاد رکھا کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی حکدست (قرض دار) کو مسلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالی اے اپنے سائے ہیں جگہ دے گا ((م)

#### معتدل راسته-

اسلام نے صرف قرض خواہ کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ درگذر کرے بلکہ اس کے اسلام نے صرف قرض خواہ کو یہ ترغیب نہیں دی کہ وہ درگذر کرے بلکہ اس کے ساتھ مقروض کو بھی تھم دیا ہے کہ وہ قرض اوا کرنے کی کوشش کرے اور اگر اس کو اس حالت میں موت آئی کہ اس کی محرون پر کہی کا قرض یا مالی حق تھا تو پھر، بری ہے دیں نیکی بھی اس کو اللہ کی کھڑے نہیں بچا سکے گی۔

مدیمت میں ہے کہ "ایک ون ریبول اللہ علی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کفرے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جماد کرتا اور اللہ پر ایمان لاتا افضل ترین اعمال ہیں اس پر ایک مخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے جواب ویا کہ بال بشرطیکہ تم اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کہ تم مرکرتے والو ہو نیک نیت ہو آگے برصنے والے ہو اور پیٹے دکھانے والے نہ ہو 'چر آپ نے فرمایا (اچھا دوبارہ کمو) تم نے کیا کما تھا اس مخص نے (دوبارہ) عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے آگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیا ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے (دوبارہ) عرض کیا کہ آپ کا کھارہ ہو جاؤں تو کیا ہے میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا آپ نے (دوبارہ) فرمایا کہ بال بشرطیکہ تم مبرکرتے والے ہو ' نیک نیت ہو ' آگے برصنے والے ہو ' والے نہ ہو (اگر تم اس شان کے ساتھ نیت ہو ' آگے برصنے والے ہو ' پشت و کھانے والے نہ ہو (اگر تم اس شان کے ساتھ

شہید ہو جاؤ ملے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے) سوائے قرض کے (کہ اوہ شادت سے مجھے جرئیل نے بتائی ہے (اسم) (اسم) معاف نہیں ہو سکتا) یہ بات (ابمی ابمی) مجھے جرئیل نے بتائی ہے (اسم)

حالاتکہ شہید تو وہ خوش بخت انسان ہے جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے ہے تھیل بی قبول ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے مردہ نہ کمو بلکہ وہ تو زندہ ہے جس کا ذکر اللہ نے نبیول اور صدیقوں کے بعد تیسرے نمبریر کیا ہے اور شمادت وہ مقام ہے جس کی آرزو اور دعا سید الانبیاء علیہ السلام بھی کرتے تھے اس کے باوجود فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معارف ہو جائیں گے گر حقوق العباد معاف نہیں ہول گے۔

حقوق ہی حقوق۔

ایک مسلمان کے دو سرے مسلمان پر بیہ چند بوے بوے حقوق بیں جو بیں نے آپ کے سامنے سمی قدر اختصار کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں لیکن بیہ مت جانبے گاکہ مسلمان کے صرف بھی حقوق ہیں بلکہ مختلف میشیتوں میں مسلمان کے مختلف حقوق ہیں۔

مسلمان آگر والدین کی صورت میں ہو تو ان کا حق بیہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے ان کو کسی بھی انداز میں کوئی تکلیف نہ وی جائے ان کے جذبات کا خیال رکھا جائے وہ آگر انتقال کر جائمیں تو ان کے لئے وعا و استغفار کا اجتمام کیا جائے۔

مسلمان اگر بیوی کی صورت میں ہو تو اس کا حق بیہ ہے کہ اس کے ماتھ حسن اسلوک کیا جائے جسن اسلوک کیا جائے جسن اسلوک کیا جائے اس کی منروریات زندگی بوری کی جائیں بیویاں اگر دو ہوں تو ان کے درمیان عدل کیا جائے۔

مسلمان اگر شوہر ہو تو اس کا حق بیوی پر سے ہے کہ وہ اس کی امانت میں خیانت نہ کرے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اس کی بات مانے ' اس کے گھر اور دولت کی حفاظت کرے ۔

مسلمان اگر اولاد کی صورت میں ہو تو والدین پر ان کا حق یہ ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں انہیں نماز کی عادت ڈالیں ان پر رزق حلال خرچ کریں 'اولاد میں انساف کریں۔ انساف کریں۔

مسلمان اگر میتم ہو تو اس کا حق میہ ہے کہ اسے پیار دیا جائے ماکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو ' اس کے مال میں خیانت نہ کی جائے اس کی صحیح نہج پر تربیت اور برورش کی جائے۔

مسلمان اگر پڑوی ہو تو اس کا حق سے ہے کہ اس کی خبر کیری کی جائے اس کے مسلمان اگر پڑوی ہو تو اس کا حق سے سے کہ اس کی خبر کیری کی جائے اس کے ساتھ احسان کیا جائے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی انلہ علیہ وسلم نے تین بار متم اٹھائی اللہ کی تتم دہ مومن تہیں ہو سکتا محابہ نے بوچھا یا رسول انلہ کون ؟ آپ نے فرمایا وہ مخص جمان میں اس کی تکلیفول سے محفوظ نہ رہے (۳۲)

مسلمان آگر آپ کا خادم اور نو کر ہو تو اس کا حق بیہ ہے کہ اسے اچھا طعام و لباس دیا جائے ' اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اس کی پٹائی نہ لگائی جائے ' ممکن ہو تو اسے کھانے میں اپنے ساتھ شریک کیا جائے۔

مسلمان اگر عالم دین ہو تو اس کا حق سے ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے ' اس سے دنی مسائل میں استفادہ کیا جائے۔

مسلمان اگر بچہ ہو تو اس کا حق میہ ہے کہ اس کے ساختہ شفقت ' محبت اور دل کلی کا معاملہ کیا جائے۔

مسلمان اگر رئیق سفر ہو نو اس کا حق ہے ہے کہ خدمت میں مسابقت کی جائے

زائد از ضرورت چیز اس کو وے وی جائے اگر وہ پیل ہو تو اے اپی سواری پر بٹھا لیا جائے۔

مسلمان اگر مالک ہے تو اس کا حق بہ ہے کہ اس کی امانت میں خیانت نہ کی جائے اس کے ماتھ خیرخواہی والا معالمہ کیا جائے۔

مسلمان اگر مزدور ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اسکی مزدوری پوری بوری اور جلد اے دے دی جائے۔ اس کے ساتھ ایبا سلوک نہ کیا جائے جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو۔

یوں مختلف معاشرتی حیثیتوں کے اعتبار سے مسلمان کے مختلف اور متنوع حقوق ہیں-

محاسبہ اور جائزہ۔ آئے ہم اپنا کاسبہ کریں اپنی افزادی اور اہمائی زندگی کا جائزہ
لیس کیا ہم واقعی ان سارے حقوق کو اوا کرتے ہیں ؟ جوانوں کے حقوق چھوڑئے ذی
کافروں کے حقوق چھوڑئے آج آپ اپنے جائزہ کو صرف اس کلتہ تک محدود رکھیں
کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دو سرے مسلمان بھائیوں کے جو حقوق ہم پر لازم
ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو اوا کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ضمیر کا گلا دبا کر بالفرض "
ہوتے ہیں کیا ہم ان حقوق کو اوا کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ضمیر کا گلا دبا کر بالفرض "
ہاں "کہہ بھی دیں تو حقائق و واقعات چی چی کر کہہ رہے ہیں کہ " نہیں نہیں "۔
ہمارے آقا و مول محن کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ممارت کے ساتھ تثبیہ وی تھی جس کے ایک عفو کو تکلیف ہو تو تہیں اس "جمد و احد " کے ساتھ تثبیہ دی تھی جس کے ایک عفو کو تکلیف ہو تو ہمیں اس "جمد و احد " کے ساتھ تثبیہ دی تھی جس کے ایک عفو کو تکلیف ہو تو سارا جم تکلیف میں جلا ہو جاتا ہے قرآن نے ہارا تعارف " رہاء جسم " کے ساتھ کرایا تھا اور " لا الہ الا اللہ " کی بنیاد پر ہمارے درمیان محبت و اخوت کا ایسا ساتھ کرایا تھا اور " لا الہ الا اللہ " کی بنیاد پر ہمارے درمیان محبت و اخوت کا ایسا

رشتہ قائم کیا کہ " دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ کے ہیں گرید رشتہ بھی نہیں ٹوٹ سکا '
مکن ہے کہ ایک باپ اپنے لڑکے ہے روٹھ جائے بعید نہیں کہ ایک مال اپن گود ہے
اپنے بچے کو الگ کر دے ہو سکا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے
اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عمد مودت خون اور نسل کے باندھے ہوئے پیان
وفا و محبت ٹوٹ جائیں مگر جو رشتہ ایک چین کے مسلمان کو افریقہ کے مسلمان ہو
ایک عرب کے بدو کو آبار کے جواہے ہے اور ایک ہندستان کے نو مسلم کو کمہ
ساتھ کے میچ النب قرائی ہے ہوست و یک جان کرتاہے ' دنیا بیس کوئی طافت نہیں
جو اے توڑ کے ادر اس زنچر کوکاٹ کے جس بیس خدا کے ہاتھوں نے انسانوں کے
دلوں کو بھٹہ کے لئے جکڑ دیا ہے۔

پی اے عزیران ملت! اور آے بقیہ ماتم زدگان قافلہ اسلام! آگر یہ بچ ہے کہ دنیا کے کسی کوشے میں پیروان اسلام کے سروں پر تکوار چک ربی ہے تو تنجب ہے آگر اس کا زخم ہم این ولوں میں نہ ویکسیں ' آگر اس آسان کے نیچ کیس بھی ایک مسلم پیرو قوحید کی لاش بڑپ ربی ہے تو لعنت ہے ان کروڑوں زندگیوں پر جن کے دلول میں اس کی بڑپ نہ ہو آگر افغانستان میں مساجد اور مصاحف کی بے حرمتی ہو ربی ہو تو ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے منہ سے ول و جگر کے کلؤے نہیں گرتے تشمیر میں آگر ان سینوں کو گولوں اور تقینوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن سے نزع کے عالم میں اشحد ان لا اللہ اللہ اللہ کی آواز نکل ربی تنی تو ہم پر اللہ اور اس کے ملائک کی پیشکار ہو آگر ان گروپ کے مافوں پر اس کے ملائک کی پیشکار ہو آگر اپنی گرونوں پر اس کے نشان محسوس نہ کریں ' آگر عرب کے ریکڑا روں میں کلہ توحید کے عافوں کے بدن ' صلیب پرستوں کی گولیوں سے چھد رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے ملائک کی راحت اور اس کے ملائک کی ہوگوں کے اندر ایک کی مائٹ کا ہوگوں کے اندر ایک کیا ہیک کا ور اس کے مائٹ کی اندر ایک کی کھون ہوں ' آگر اپنے پیلوؤں کے اندر ایک کی کی کھون ہوں ' آگر اپنے پیلوؤں کے اندر ایک کھون ہوں ' آگر اپنے ہیلوؤں کے اندر ایک کھی کے لئے بھی راحت اور سکون محسوس کریں جھ کو تو یہ بھی کہنا چاہئے کہ آگر کھوں کے لئے بھی کہنا چاہئے کہ آگر

میران جھاو میں کی بھی مسلمان کے تلوے میں ایک کاٹا چھ جائے تو قتم ہے خدائے اسلام کی کہ کوئی پاکستان کا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کی چھن کو تلوے کی جگہ اپنے ول میں محسوس نہ کرے اگر ایک نادار ماں صرف اس لئے کانوں پر رات گزار دیتی ہےکاس کے بچ بھوک سے ترب رہے ہیں تو تف ہے ہماری زندگیوں پر اگر ہم خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں 'اگر ایک فقر زدہ باپ صرف اس لئے خود کشی کر لیتا ہے کہ اس سے اس کے بھوکے بچوں کی چینیں تی نہیں جاتی اس لئے خود کشی کر لیتا ہے کہ اس سے اس کے بھوکے بچوں کی چینیں تی نہیں جاتی تھیں تو اس نادان باپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنی گردنوں کو آخرت کے پھندے کے تیار رکھنا چاہئے 'اگر ایک ساگن صرف اس لئے بیوہ ہو جاتی ہے کہ ہمیتال کے لئے تیار رکھنا چاہئے 'اگر ایک ساگن صرف اس لئے بیوہ ہو جاتی ہے کہ ہمیتال میں آخری بچکیاں لیتے ہوئے اس کے شوہر کو کوئی مسلمان خون دینے کے لئے تیار رکھنا وہ تعب ہو تا ہے رب کا نکات کی شان رحیمی اور کریمی پر کہ اب تک ہماری رکھوں ہیں خون کی گردش کیے جاری ہے۔

کان کھول کر من لیجے ! کہ اگر کمی مظلوم کی واد رسی کے لئے 'کمی تان شبینہ کے مختاج غریب مسلمان کی نصرت کے لئے ' بھوک سے تلملانے والے کمی معصوم بچ کا بیٹ بھرنے کے لئے ' بیاری سے تدھال کمی مسلمان کی عیادت اور اعانت کے لئے تمارے ول میں ورد نہیں اٹھتا ' ہماری تجوریوں میں ارتعاش پیرا نہیں ہوتا ' ہمارے اعضاء حرکت میں نہیں آتے تو ہمیں ایک گمری نظرے اپنے سینے کا جائزہ صور لے لیتا چاہے کہ کمیں وہ ایمان سے خالی تو نہیں ہوگیا۔

ارے میاں ! مسلمان تو برا حساس ہو تا ہے اس کی حالت تو بیہ ہوتی ہے۔

خنجر چلے کسی پہ تؤیتے ہیں ہم امیر سارے جمال کا درد ہمارے جگر میں ہے مسلمان تو کسی کافر بلکہ حیوان تک کی تکلیف نہیں دکھی سکتا وہ کیما مسلمان ہے جو زخموں سے چور ' بھوک سے نڈھال ' مصائب سے پریشان حالات سے آزردہ اور بھاریوں سے شکتہ انبانوں کے درمیان رہتا ہے گراپی کھال میں مست ہے اس کے دل میں درد نہیں اسے کسی کی پرواہ نہیں۔

بیار خوری کی وجہ سے کھٹے ڈکار مارنے والو ! بھی ان فاقہ زدہ انسانوں کو بھی یاد

کر لیا کہ جو روئی کے ایک عکوے کی خلاش میں کچرے کے ڈھیر پر چیلوں اور کوؤں کی
طرح جھیٹتے ہیں ' میں نے ابھی چند روز بیشتر ہی اخبار میں پڑھا کہ ایک ماں نے اپنے
معصوم بچوں کے گلے کا منے کے بعد اپنا گلا بھی کاٹ لیا اور خود کشی کر لی ' وہ ماں جو
بچوں کے پاؤں میں کائنا برداشت نہیں کر عتی اس مشرقی ماں نے جانتے ہو ایسا کیوں کیا
بچوں کے پاؤں میں کائنا برداشت نہیں کر عتی اس مشرقی ماں نے جانتے ہو ایسا کیوں کیا
مرف اس لئے کہ اس کے اندر اپنے بھوکے بچوں کی تڑپ دیکھنے کا حوصلہ باقی
نہیں رہا تھا ' کیا ان معصوم بچوں کا خون ان وڈیروں ' چوہدریوں ' رئیسوں ' سرماییہ
داروں اور حاکموں کی گردن پر نہیں ہے جوائدگی دی ترقی دون دیرڈ پرخزانے کے مائی کر بیشے نہیں
داروں اور حاکموں کی گردن پر نہیں ہے جوائدگی دی ترقی دون دیرڈ پرخزانے کے مائی کر بیشے نہیں
بدولت امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب ' غریب تر! ' ہائے وہ اسلام کا فلاحی اور مثالی
نظام! جس میں خلیفہ وقت روتے ہوئے بچوں کا بیٹ بھر کر ان کے چروں پر مسکر اہث
نظام! جس میں خلیفہ وقت روتے ہوئے بچوں کا بیٹ بھر کر ان کے چروں پر مسکر اہث

تزميا دين والا واقعه

اس گذشتہ عیدالم المربر اخبار میں ایک خبرشائع ہوئی رب کعب
کی قتم کھا کر کہنا ہوں وہ خبر پڑھ کر میرک تو رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جیے
سیدار انسان کی آنھوں میں بھی آنسو آگئے 'خبریہ تھی کہ پنجاب کے کسی شریس

عاباً اقبال نامی ایک معصوم بچے نے ریل گاڑی کے نیچ آخر خود کشی کرلی خودکشی كرنے كى وجہ بنہ تھى كہ عيد كا موقع تھا اس كے ہم عمر دوسرے بچوں نے نے كپڑے سلوائے تھے اقبال نے اپنے والدین کے سامنے امرار کیا کہ جھے بھی نام کراے سلوا كر ديئ جائيں مكر وہ غربت كے ہاتھوں اس قدر مجبور تھے كہ اپ لخت جكر كى يہ چھوٹی ی خواہش بھی پوری نہ کرسکے چنانچہ ول شکتہ بچے نے اپنی زندگی کا چراغ کل كرك ظالم ساج كے منہ ير ايك زنائے وار تھٹر رسيد كرويا ' دور عاضركے پھر صفت ملمانوں کے ضمیریر بھاری بحر کم ہتھوڑے کی ضرب لگا دی۔۔۔۔ اے سنگدل انسانو ! تہارے بچوں کے ڈریس عمر مینے بلکہ ہر ہفتے تبدیل ہوتے ہیں 'ان کا اسکول کا یونیفارم الگ ہے تھیل کود کی وردی الگ ہے شادی بیاہ کا نباس جدا ہے گھر کے کپڑے علیمدہ ہیں ' بازار کا سوٹ اور ہے ' سونے کا لباس اور ہے گرتم نے بھی سوچا کہ يمان ايے بچ بھي ہيں جن كو عيد كے لئے بھي نيا لباس نفيب نہيں ہو تا ؟ كمھى تم نے ان کے تار تار لباس اور چھٹے پرانے چیتھڑوں کو دیکھا ہے جو ستر کے بقاضے بھی بورے نمین کرتے ؟ مرتم کیول و کھو گے تمرارے ویکھنے کے لئے ونیا میں دو سری چیزیں کیا کم بیں ؟ تمهارے پاس اتن فرصت ہی کمال ہے اور ممکن ہے کہ نشہ دولت ے معمور بعض حفرات میہ بھی کمہ دیں کہ ابی ! آج کے دور میں کون اتنا غریب ہوگا جے لباس جیسی معمولی چیز کی ضرورت ہو میں ان لوگوں کی آئکھیں کھولنے کے لئے وہ خبر سنا دینا کانی سمجھتا ہوں جو مئی ۱۹۸۹ء کو جنگ اخبار میں شائع ہوئی تھی خبریہ تھی کہ بنگلہ دلیش میں ہر سال ایک شرمیں ایک صاحب نروت غریب عورتوں میں مفت ساڑھیاں تقیم کرتے سے (کیونکہ بگالی خواتین بالعوم ساڑھی پنتی ہیں) اس سال ساڑھیاں لینے کے لئے دور دراز ہے اس قدر عور شم جمع ہو گئیں کہ انیس عور تیں ہجرم میں کچل کر ہلاک ہو گئیں اور پھر ان بدنصیب عورتوں کو ساڑھیوں کے بجائے کفن پہنایا گیا۔ میرے اللہ! تو ہی میری زبان میرے قلم میں ایبا درد اور اثر پیدا کر دے جو پھرصفت دلوں کو موم کردے '

علامہ اقبال کاس ملک میں کتنے ہی اقبال ہیں جو ڈھنگ کے لباس سے محروم ہیں کتنی ہی مائیں ہیں جنہیں اپنے بھو کے بچول کی چینیں سنی پڑتی ہیں -

موجے میرے دوستو سوچے اکیا یہ ساری باتیں یہ المناک واقعات سنے کے بعد آپ اس نتیجہ پر نہیں بہنچ کہ خدمت فلق کا کام اسلامی اصولوں کی بنیاد پر منظم طریقے ہے کرنے کی منرورت ہے ؟ یہ کی ایک فرد کا کام نہیں ہے بلکہ اے اجتماعی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کے لئے باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے ' ہر مجد کے ساتھ ایک فلاحی مرکز کی تقیر کی ضرورت ہے ' مجد اس معالمہ میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے ' معجد بی ہے محلہ کے نادار اور مستحق افراد پر نظرر کھی جا سکتی ہے ۔

جھے ان ساتھوں پر تعجب ہوتا ہے جو نماز روزہ کو عبادت اور اللہ کے احکام سمجھے ہیں لیکن مظلوموں کی داد ری ' بیواؤں کی خبر گیری ' بیبوں کی سرپرتی ' مریضوں کی عیادت اور ناداروں کی اعانت کو عیادت نہیں سمجھے ' کتاب و سنت کی مریضوں کی عیادت اور ناداروں کی اعانت کو عیادت نہیں سمجھے ' کتاب و سنت کی روشنی میں میری ان مرلل معروضات کو سنے کے بعد بھی آگر کوئی اللہ کا بندہ ان کاموں کے عیادت ہوئے سے انکار کرتا ہے تواسے اللہ ہی سمجھے۔

فقر اور کقر! پھر یہ بھی جان لیس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قربیب ہے کہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دے 'اگر ہم نے ناداردل کی سریر تی نہ کی اور کوئی شخص محض اپنے بیٹ کی آگ بجھانے کے لئے کافر بن گیا تو ہم روز قیامت کی مسئولیت سے بری الذمہ نہیں ہو سکیں گے اور بیا محض اندیشہ نہیں بلکھ حقیقتہ ایما ہو رہا ہے ہمارے آگھیں بند کر لینے سے حقائق تو نہیں بدل کتے ' ہزاروں لاکھوں غریب مسلمان ہیں جن کو عیسائیوں ' قادیا نیوں اور سو شلموں نے اپنے دام تر دیر میں بھانس لیا اور دین سے برگانہ کر دیا ان کو نہ ب تبدیل کرنے میں سوائے پید کی آگ بجھائے کے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو!۔

چونکہ پاکتان میں بیروزگاری عام ہے اس لئے کئی نداہب کے مبلنوں نے نوجوانوں کو روزگار کا لالج دے کر گراہ کیا 'مرزائیوں نے پاکتانیوں کو مرازئی بنانے کے لئے ایک سہ نکاتی منصوبہ بنایا کہ جو مسلمان مرزائی ہو گا اس کے تعلیمی اخراجات جماعت برداشت کرے گی اے نوکری دلوا کر اس کی شادی بھی کرا دے گی جس پر کئی نوجوانوں نے مرزائیت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا احم علی لاہوری "علامہ ڈاکٹر اقبال "کے ہاں پنچ تو وہ تجامت بنوا رہے سے باتوں باتوں میں مولانا موصوف نے پوچھا کہ " ڈاکٹر صاحب! نوجوان نیادہ تر مرزائی کیوں ہو رہے ہیں، وعلامہ اقبال نے منہ کی طرف اشارہ کرکے قربایا "مولوی صاحب! روٹی کے لئے مرزائی بین اور نوگر بھی کرا دیتے ہیں نوجوان کو اور کیا چاہئے ہوی مرزائی بی کا رشتہ دیتے ہیں اور نوگر بھی کرا دیتے ہیں نوجوان کو اور کیا چاہئے ہوی

ہر مرزائی تبلیغی اغراض کے لئے اپنی آمدنی سے کم از کم ایک آنہ نی روپیہ لازی طور پر چندہ دیتا ہے ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی آمدنی کا کم از کم ۱۰ را حصہ اور وفات کے بعد اپنی جائیداد کا ۱۵ را حصہ بطور چندہ دیتے ہیں (۳۵)

مفت کٹر پچر اور کتابوں کے علاوہ صرف پاکستان سے مختلف ناموں سے ان کے دس ماہانہ رسائل نکلتے ہیں۔

عیسائیوں کی سرگرمیاں آپ جانے ہیں کہ مسیحت وہ گیا گزرا نہ ہب ہے جے اپنے اصل مرکز یعنی یورپ میں بھی پذیرائی حاصل نہیں ہے اور لوگ عیسائیت کو چھوڑ کر با تو طحد ہو رہے ہیں اور یا پھر دوسرے نداہب بالخصوص اسلام کے قبول کر رہے ہیں تو طحد ہو رہے ہیں اور یا پھر دوسرے نداہب بالخصوص اسلام کے قبول کر رہے ہیں

گرج ویران ہیں اور پادری پریشان ہیں کہ لوگوں کو کیسے مسیحی ندہب کی طرف ماکل رکھیں بائیل کو کوئی پڑھنے کے لئے تیار نہیں لیکن میں پادری مبلغ اور عیسائی مشزیاں غریب مسلمان ممالک میں دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔

۲ جنوری ۱۹۷۹ء کے روزنامہ جنگ میں ایک خرشائع ہوئی تھی کہ عالمی بیانہ پر عیسائیت کی تبلیغ کے لئے ایک ارب ڈالر لینی دس ارب روپ کا منصوبہ امریکہ میں قائم صرف ایک تنظیم نے بنایا ہے یہ فنڈ امریکہ کے صنعت کاروں ' فدہمی تنظیموں اور عیسائی مخیرا فراد کے تعاون ہے جمع کیا جاتا ہے ' یہ لوگ تبلیغی ' مالی ' تعلیمی ' طبی اور غیسائی مخیرا فراد کے تعاون ہے جمع کیا جاتا ہے ' یہ لوگ تبلیغی ' مالی ' تعلیمی ' طبی اور غادار مسلمانوں کو اپنے جال میں خدمتی اوار کا گائے ہیں ' اگر اللہ آپ کو بھی توفیق دے تو پاکستان کے چاروں صوبوں کے پہلاندہ علاقوں میں حالات کا جائزہ لیس آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیے منظم طریقے ہے خاموثی کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ ناداروں ' بیاروں ' معذوروں اور کوڑیوں پر توجہ دیتے ہیں ان کا علاج معالجہ کرتے ہیں ' ان کے ساتھ ہمدردی کی بیتی کرتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں ان کے کانوں میں عیسائیت کا پیغام ڈال ویتے بیس اور باتوں ہی باتوں میں ان کے کانوں میں عیسائیت کا پیغام ڈال ویتے ہیں اور باتوں ہی باتوں میں ان کے کانوں میں عیسائیت کا پیغام ڈال ویتے ہیں۔

پاکتان ہے ان کے ایک ورجن کے قریب رسالے نکلتے ہیں اس کے علاوہ اردو زبان میں ۲۲ اور انگریزی زبان میں ۵۲ بائبل خط و کتابت کے کورسز جاری ہیں 'ریڈیو نبان میں ۲۵ بائبل خط و کتابت کے کورسز جاری ہیں 'ریڈیو ' ٹی وی اور ویڈیو فلموں ہے بھی وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے ذرائع ابلاغ اور مسیحی مشزیوں کی کوششیں ضائع نہیں گئیں اس کے اندازہ آب اس سے لگائیں کہ قیام پاکتان کے بعد پہلی مردم شاری ۱۹۵۱ء میں ہوئی اس وقت مسیحی آبادی کہ قیام پاکتان کے بعد پہلی مردم شاری ۱۹۵۱ء میں ہوئی اس وقت مسیحی آبادی کی مت میں ان کی مدت میں ان کی مدت میں ان کی تعداد ۱۹۲۱ء کی آخری مردم شاری کے وقت یعنی ۱۳۰ سال کی مدت میں ان کی تعداد ۱۳۲۱ء کی بہنچ گئی یعنی ۲۰۲ فیصد کے قریب اضافہ ہو گیا جب کہ مسلمان کی میں اضافہ مرف ۱۳۹ فیصد ہوا (۳۲)

خدارا! ان اعداد و شار پر شخندے دل سے غور کیجئے اور بتائے کہ اگر ان میں دس فیصد بھی سچائی ہو اور واقعی کچھ مسلمان ہماری توجہ اور ہدردی سے محروم ہونے کی وجہ سے عیمائیت اور قاریانیت کی گود میں چلے گئے ہیں تو کیا ہم سے اس بارے میں قیامت کے دن کچھ بھی یوچھ مجھے نہیں ہوگی ؟

اگریہ لوگ اپنے اپنے مردود نداہب کی تبلیغ اور اشاعت پر اربوں ڈالز خرچ کر کتے ہیں تو ہمارے اصحاب ٹروت کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نمود و نمائش پر تو کرو ڈوں خرچ کر دیتے ہیں لیکن سے دین کی اشاعت اور غریب مسلمانوں کی اعانت کے لئے ایک پائی خرچ کر دیے پر آمادہ نہیں ہوتے۔

مسلمان کا خون ! مسلمان کی اعانت اور خر کیری تو دور کی بات ہے یماں تو حالت سے ہے کہ بات بات پر مسلمان کا خون بها دیا جاتا ہے نسلی قوی اور لسانی لتصبات عروج پر میں ایک اللہ ایک کتاب ایک رسول اور ایک قبلہ کو مانے والے رنگ زبان اور صوبوں کی بنیاد پر تقتیم ہو چکے ہیں آپ کے سامنے یماں کراچی میں ایما بھی ہوا کہ ایک زبان بولنے والوں نے دوسری زبان بوئے والوں پر یوں حملہ کیا جیے کافر مسلمان ير حمله كرتے بيں ايك ايك ون ميں يمال چار چار سو جنازے اٹھے بعض نوجوانوں كو اغوا كركے ان كے جم كے نازك حصول كو سكريوں سے داغا كيا ان كى جلد كو بليا سے چرا کیا ان کی ہدیوں پر برے سے سوراخ کئے گئے اسے اعضاء توڑ دیے کے ان کی شکلیں مبح کر دی گئیں ان کی آئیس نکال دی گئیں ' بعض کو زندہ جلا دیا گیا ایسی خریں بھی اخبار میں شائع ہوئیں کہ سر سالہ بوڑھے کو لکڑیوں کے ٹال میں پھینک کر بیڑول چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور پھراس کے رقص کبل پر اس کے بڑپے کے منظر بر تاليال بجائي كئيس اور قبقي لكائ كئ راه چلت انسانول كو بكر ليا جاما اوريوچها جاما كه تم كون مو أكر وہ الله كا بندہ كه ويتاكه بن مسلمان مول تو بدى حقارت سے كما جاتا ارے ملمان تو سارے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہاری قومیت کیا ہے کس سو۔ ب تعلق رکھتے ہو آگر وہ کی دوسری قومیت کا فرد ہو تا تو اسے جرو تشدو کا نشانہ بنایا جا تا یہ سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہمارے اخبارت اور رسائل میں شائع ہوئے لیکن ہم نے اس کے باوجود منظم طریقے سے مسلمانوں کے حقوق کا شعور اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی اللہ کے بندو آ اسلام تو ایثار و احسان کا سبق دیتا ہے اسلام تو عفو و درگذر کا درس دیتا ہے اسلام تو اخوت و محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام تو حوانوں پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا گروہ کیسے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے خون سے بولی کھیلتے ہیں ان کا مثلہ کرتے ہیں انہیں ذیدہ جلاتے ہیں اور بھراس پر تعقیم لگتے ہیں ۔ ؟

ورب والو! لعنت ہو تمہاری گندی تهذیب بر تمہاری مار دھاڑے بھرپور فلموں نے مہارے خوفاک ڈارموں نے تمہارے جاسوی نادلوں نے مسلمان جوان کو اتنا شقی اور سنگدل بنا دیا ہے کہ وہ جلتے ہوئے مسلمان کے رقص کہل پر قبقتے لگا آ ہے وہ تربی لاشیں دیکھتا ہے گر اس کا انبانی ضمیر نہیں جاگنا ۔ میرے بزرگو اور دوستو! تم من چکے ہو کہ اللہ کے رسول نے اپنے لاڈلے صحابی حضرت اسامہ بن ڈید کے ایک من چکوک تھا اگر بالفرض وہ مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہوگا ، اگر چند لمحوں کے مسلمان کیا مسلمان تھا اس نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہوگا ، اگر چند لمحوں کے مسلمان کے قتل پر اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو کتے ہیں تو کیا وہ تمیں سالہ ، چاس سالہ مسلمان کے قتل پر اللہ اور اس کا رسول ناراض نہیں ہوں گے ؟

میرے ساتھیو! مسلمان کے حقوق کے بارے بیں بیں جو کچھ کھہ سکتا تھا بیل نے کرریا اصل چیز عمل ہے آئے ہم سب مل کر مسلمان کے حقوق کا تصور اجاگر کریں آئے ہم ایک دو سرے سے محبت کریں -

آئے ہم ایک دو سرے کی جان ' آبرو کی حفاظت کریں آئے ہم پڑوسیول کے

دکھ سکھ میں شریک ہوں آئے ہم یاروں کی عیادت کریں آئے ہم ناداروں کی اعات کریں آئے ہم دل میں خلوص کریں آئے ہم دل میں خلوص کریں آئے ہم دل میں خلوص اور معذوروں کی خدمت کریں آئے ہم دل میں خلوص اور درد پیدا کرکے خدمت کو عبادت بنا دیں آئے ہم خدمت کو مسلمانوں کی حفاظت اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا لیس آئے ہم انبیاء 'صلحاء 'اتقیاء 'علماء اولیا 'خلفاء اور دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا لیس آئے ہم انبیاء 'صلحاء 'اتقیاء 'علماء اولیا 'خلفاء اور صحابہ کی اس مرفی ہوئی سنت کو وبارہ زندہ کردیں ۔

یاد رکھیں! صرف خدمت کافی نہیں بلکہ وہ خدمت ضروری ہے جو عبادت بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو عبادت بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو دین کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے وہ خدمت ضروری ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو

یاد رکھیں! اگر ہم نے فوری طور پر یہ کام شروع نہ کیا تو پھر وفت ہمیں بہت چھے چھوڑ دے گا ، گمراہی کا سلاب ہمارے مرول کے اوپر سے گزر جائے گا ، عیمائیت ، قادیانیت ، الحاد اور وہریت کا گھراؤ ہمارے اردگرد بہت تک ہو جائے گا ، خدارا! نیز سے بیدار ہو جائے اور جلدی کیجئے۔

## وساعليناالاا لبلاغ

# حوالہ جات مسلمان کے حقوق

| (۱) سوره حجرات                                  | ( ۱۷ ) مشکوة                     | (۳۳) صبح بخاری                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (۲) سوره توب                                    | ( ۱۸ ) مخزن اخلاق                | (۳۴) انیس الواعظین                                  |
| (۲)مىلم                                         | (۱۹) صحیح مسلم                   | (۳۵) فضائل اعمال                                    |
| (۳) بخاری مسلم                                  | (۲۰) شيح مسلم                    | (٣٩) سيح مسلم                                       |
| ر ۵) صحیح بخاری<br>(۵) صحیح بخاری               | (۲۱) صحیح بخاری                  | (۳۷) بخاری مسلم                                     |
| (۲) صحیح بخاری                                  | (۲۲) ابر داؤد                    | (۳۸) شیح مسلم                                       |
| (۷) مسیح بواری<br>(۷) مسیح بواری                | (۲۳) سوره تساء                   | (٣٩) سورة الكهف                                     |
| (۱) مسیح بخاری<br>(۸) مسیح بخاری                | (۲۴) این ماجه                    | (۴۰) صحیح مسلم                                      |
| (۱۶) مل ملح<br>(۹) صحیح مسلم                    | (۲۵) صحیح مسلم                   | (۱۳) رَدَي                                          |
| (۱۰) رومه اکسیر بدایت<br>(۱۰) ترجمه اکسیر بدایت | (۲۱) تندی<br>(۲۱) تندی           | ( ۴۲ ) بخاری مسلم                                   |
|                                                 | (۲۷) ککدل<br>(۳۷) صبیح مسلم      | ( ۱۳۳ ) خطبات ابوالكلام                             |
| (۱۱) سور <del>ة</del> الفتخ<br>د دريم           |                                  | (تبدیلی کے ساتھ)                                    |
| (۱۲) سورة توبه                                  | (۲۸) بخاری ومسلم<br>دههای مست    | ( ۱۳۳۷ ) ملقوظات طبیبات                             |
| (۱۳) مودة الاحزاب<br>مدود مسل                   | (۲۹) یبهقی<br>دسک ۲۰۰            | حفنرت لاہوری<br>(۳۵) فتنہ قادیا نیت                 |
| (۱۴۴) بخاری مسلم<br>پر مزیر در در در            | (۳۰۰) ترندی<br>دیده و صحیر مسلم  | (۴۶) پاکستان میں غیر<br>(۴۶) پاکستان میں غیر        |
| (۱۵) مخزن اخلاق<br>مسا                          | (۱۳۱) صحیح مسلم<br>دست برصحه مسل | روم ہر) پائٹ میں میں<br>مسلموں کی تبلیغی سر کر میاد |
| (۱۱) بخاری مسلم                                 | (۳۲) صحیح مسلم                   | ייינט פייינט פייי                                   |





جمال تک ہمارا

تعلق ہے ہمارے کے سب سے بڑی جمت اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے انتہائی آگیدی الفاظ میں بردے کا تھم دے دیا تو اب اگر ساری دنیا پردے کی تخالفت پر جمع ہوجائے 'واکٹر اے مفر صحت قرار دے دیں 'مفکرین اور سائندان اے ترقی کی راہ کا سک گراں کہدیں ' بورپ کی بہتی ہوئی عقل اے نسوانیت پر ظلم کا نام دے دے ' اری خواتین پر متحرک خیموں اور کفن پوش جنازوں کی پھتیاں کی جائیں 'ہمیں دقیانوسیت کے طعنے ویئے جائمیں ' جمیں دقیانوسیت کے طعنے ویئے جائمیں ' فرقی حکمران ہم سے روٹھ جائیں ' سائٹ سمندر پار ہمارا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے۔ ہم یہ سب کھ برداشت کرایں مے ' ہم سب کو ناراض کر لیں مے نوے دیا جائے۔ ہم یہ سب کو ناراض کر لیں مے ناروں کریا اور اپنے رہبرو رہنما کو ناراض نمیں کریں مے ۔ ہماری زندگی کا تو منشور سے ۔

مد نظرتو مرضی جانا نه چاہئے کیا کیا کرنا چاہئے کیا کیا نہ چاہئے سارا جمال ناراض ہو پروانہ چاہیے بس اس نظرے دیکھ کر تو کریہ فیصلہ





### نَحْمَلُهُ وَ نُصِلِّي عَلَى رُسُولِهِ الْكُرِيم أَمَّا يَعُد فَأَ عُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

لِمَانِسَاءُ النَّبِيِّي لَسُتُنَّ كُا حَدٍ بِّنَ النِّسَاءِ إِن التَّقَيْتُنُّ فَلَاتَخُضُعْنَ بِالْقَوْلِ فَيُطْمَعَ الْكَذِي فِي قَلِبِهِ مَرَضٌ وَ قُلُنَ قَوْلًا تَعُرُوناً تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيُّتَ الْأَوْلَى وَإِنَّمْنَ الصَّلُوةَ وَأَرْتُينَ الزَّكُوةَ وَٱطِعُنَ

وَقَرُنَ فِي يُنُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبُرَّجْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (١)

لِمَاأَيُّهُمَا النِّبَيُّ ثُلُ لِلْأَزُواجِكُ وَ يَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْبِرِنِينَ يُلْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَالِكَ أَنْنَى اَنُ يَّغُرَفُنَ فَلَايُؤُنْيِنَ (٢)

وعَنْ عَائِشَنَا قَالَتُ يُرْحَمُ اللِّهُ نساء المُهَاجِرَأتِ الأُول كُمَّا ٱنْزَلَ اللّٰهُ وَلْيَضُرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ وَجُيُوبِهِن شَقَقُنَ اكتف

اے نی کی عورتو تم نہیں ہو جسے ہر کوئی عورتين اگر تم ور ركهو سوتم دب كر بات نہ کو پھر لا لچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول اور قرار پکڑو اینے گھروں میں اور دکھاتی نہ کھرو جیسا رکھانا وستور تھا جالمیت کے وقت میں اور قائم رکھو نماز اور دی رہو زکوۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اسکے رسول کی ۔

اے نبی کہدے اپنی عورتوں کو اور این بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچ لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی می اپنی چادریں سے زیادہ قرین ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو کوئی ان کو نہ ستائے ۔

حضرت عائشة نے فرمایا کہ اللہ ان عورتول پر رحم کرے جھول نے اسلام كے ابتدائى دور ميں (كمه سے ميندكو) ہجرت کی جب اللہ پاک نے تھم ولیفربن

### مُرُوُطِهُنَّ فَلَخُتَمَرُكَ بِهَا (٣)

عن عُتْبَتَدَ بُنِ عَلِيدٍ قَلَلَ قَلَلَ وَشُولُ اللّٰهِ إِنَّاكُمُ وَاللّٰخُولُ عَلَىٰ النِّسَاءِ لَقَالَ وَجُلُ يَا وَشُولَ اللّٰهِ اَرَایُتَ الْعَمُو ؟ قَلَلَ الْعَمُو الْمَوْتُ (٣)

وَعَنْ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَخُلُونَ كُونَ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَخُلُونَ رَجُلُ بِالْمَرَةِ الْآكَانَ الْآكَانَ الْآكَانَ الْآكَانَ الْآكَانَ الْآكَانَ (٥)

وَعَنَ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كُلَنَتُ عِنْكَ رَسُول اللّٰهِ وَمَهُمُّونَهَ إِنَّا تَبِلَ إِنْ أُمِّ مَكْتُومٍ لَلْخَلَ عَلَيْهِ لَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ الْمَتَعِبَلِيْنَهُ فَقَلْتُ وَ يَلُوسُولُ اللّٰهِ الْمَيْسَ هُوالْاَعُلَى لَايَبُصِرُنَا لَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ الْمَيْصُولُ اللّٰهِ الْمَيْسَ هُوالْاَعُلَى الْمَيْصُولُ اللّٰهِ المَيْسَ هُوالُاعُلَى الْمَيْصُولُ اللّٰهِ المَيْسَ المُولُ اللّٰهِ الْمَيْصُولُ اللّٰهِ الْمَيْسَ الْمُؤلِّ اللّٰهِ الْمَيْصُولُومُ اللّٰهِ مَنْفُصُولُومُ (١)

بن بخدوهن علی جیو بھن نازل فرمایا تو انہوں نے اپن موثی چاوروں کو کاٹ کر وویٹے بنالئے

حفرت عقب بن عامر سے روایت ہے کہ
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ( نامحرم )
عورتوں کے باس مت جایا کرو ایک
مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت
کی سسرال کے مرووں کے متعلق کیا تھم
ہے؟ آنخضرت نے فرمایا کہ سسرالی رشتہ
دار تو موت ہیں ۔

حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم سنے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرو جب کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو دہاں ان دونوں کے علادہ تیسرا شیطان بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔

ام المومنين حضرت ام سلمة كا بيان الله الله الله اور ميمونه دونوں رسول الله كے پاس تخيس كه اچانك عبدالله بن ام كتوم سامنے ہے آگئے اور رسول الله كے پاس آنے گئے رسول الله منے فرايا كه ان ہے بردہ كرو بيس نے عرض كيا الله كم كو تو وہ نہيں وكھ رہے ہيں اسكے ہم كو تو وہ نہيں وكھ رہے ہيں اسكے جواب ميں رسول الله كے فرايا كه تم جواب ميں رسول الله كے فرايا كه تم دونوں ( بھی ) نابينا ہو ؟ كيا تم ان كو رہنى ہو؟

مسلمان بھائيو اور دوستو! ہم اور آپ بحد الله مسلمان ہيں " ہميں اسلام قبول كرنے ير قطعاً مجبور نہيں كيا گيا بلكہ ہم نے اپنى مرضى اور اختيار سے اسلام قبول كرليا ہے اور اسلام قبول كرنے كا مطلب يہ ہے كه مم الله اور رسول كے تمام احكام كو دل و جان سے تلم كرتے يين اور صرف تلم كرنا بى كافى نہيں بلكہ ان ير عمل كرنائجى ضرورى ہے ليكن مارے بعض دوست جو نفس كى غلامى ميس مبتلا ہيں ان سے جب اسلام كے كى علم ير عمل كرنے كيلئے كبا جاتا ہے تو وہ بدى دھٹائى سے كمدية ہیں کہ سارا دین ای تھم اور ای مسلم میں تو نہیں ہے مثلاً پردے کا مسلم بی لے کیجئے اگر ان لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بازار کی جنس ارزاں نہ بنائے انہیں شو پیں کے طور پر استعال ہونے کی اجازت مت دیجئے انہیں عیاش انسانوں کی نظر بازی اور دل بنگلی کا سامان مت بننے دیجئے انہیں نسوانیت سے محروم مت کیجئے تو ان میں سے بعض تو مولوی صاحب کو دقیانوسیت اور قدامت پرستی کا طعنہ دے کر مطمئن ہوجاتے ہیں اور بعض بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی اسلام پر عمل کرتے ہیں لیکن سارا دین بردے میں تو ہیں *۽* تال!

## مثال

ان لوگوں کی مثال اس نواب کی ہے جے اپنے جم پر شیر کی شبیہ بنوانے کا شوق ہوا تھا جب تصویر بنانے والے نے رنگ بھرنے کیلئے اس کے جم میں سوئیاں چھوٹی شروع کیں تو اسے بڑی تکلیف ہوئی 'اس نے کراہتے ہوئے پوچھا ارب بھائی یہ کیا بنا رہے ہو کاریگر نے بتایا کہ حضور شیر کی دم بنارہا ہوں 'نواب صاحب نے کہا یہ دم رہنے دو آخر دم کے بغیر بھی تو شیر ہوتے ہیں اس نے دم چھوڑ کر ٹانگوں پر کام شروع کیا 'نواب صاحب بھر چھائے ارب بھائی ٹانگیں رہنے دو باتی حصہ بنادو 'کئی شیر شروع کیا 'نواب صاحب بھر چھائے ارب بھائی ٹانگیں رہنے دو باتی حصہ بنادو 'کئی شیر

بغیر ٹاگوں کے بھی ہوتے ہیں مختریہ کہ وہ مصور منہ بنانے لگا تو نازک مزاج نواب صاحب پھر چلائے کہ منہ رہنے دو باتی حصر بنا دو 'مصور نے وست بستہ عرض کیا کہ جناب اب تو کچھ بھی باتی نہ رہا۔

شیر بے دم و سر و شکم کے دید ایں جنس شیرے خدا ہم نا فرید

ہیں حال ان لوگوں کا ہے اسلام کے ایک ایک تھم میں تاویل کرتے کرتے ہے آہت آہت اسلام ہی ہے کھک جاتے ہیں اور ان کو بہت بعد میں پتہ چاتا ہے کہ ہم نے تو مولوی کی ضد میں انکار کرتے کرتے بورے اسلام ہی کا انکار کردیا ہے اور اب مارے ملے کچھ بھی باتی نہیں رہا۔

یورپ کے غلام

ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ذہنی طور پر یورپ کے غلام ہیں یورپ کی مادی ترقی نے ان کی آنکھوں کو چکا چوند کردیا ہے یہ ہر وہ حرکت کرنے کیلئے تیار ہیں جس سے یورپ کی نقالی کے تقاضے پورے ہوتے ہوں خواہ اس کیلئے ضمیر کو موت کی نیند سلانا پڑے 'خواہ کتاب اللہ میں تحریف کرنی پڑے 'خواہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا پڑے 'یہ لوگ جب فرنگی تہذیب و ثقافت کو دیکھتے ہیں 'جب یورپ کی مادر پرر آزاد سوسائٹی کا نظارہ کرتے ہیں 'جب انگریز مردوں اور عورت کی مذہ سے رال شکئے لگتی ہے 'ان کے اندر کا جوان انگرائی لیکر اٹھ کھڑا ہو تا ہے اور یہ حیوانی معاشرت کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں ایسی معاشرت کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں ایسی معاشرت کیلئے آمادہ ہو جاتے ہیں ایسی معاشرت جس میں عورت 'ماں 'بہن ' بٹی ادر بیوی کے پاکیزہ مقام جاتے ہیں ایسی معاشرت جس میں عورت 'ماں ' بہن ' بٹی ادر بیوی کے پاکیزہ مقام سے از کر محض ایک ایسی فیشن ایبل لیڈی کا روپ اختیار کرلیتی ہے جس کی زندگی کا جس کی مغاشرت کا جس کے انداز و اطوار کا جس کی چلت بھرت کا سب سے بڑا مقصد

شہوت پرست مردول کی شہوانی نظروں کی پاس بھانا ہو آ ہے۔

بجھے تو اس وقت ہے حد جرت ہوئی جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ سرسید

احمد خان اور علامہ اقبال جن کو یہ لوگ اپ سب سے برئے محس سجھتے ہیں اور جن

سے اختلاف کرنے کی بھی یہ کسی کو اجازت نہیں دیتے وہ حضرات بھی پردے کے

بوٹ پابند سے اگر ہماری بات اسلئے نہیں مائی جاتی کہ ہم نگ نظراور خگ خیال ملا اور عیاں 'ہم قدامت پرست اور وقیانوسی ہیں تو یہ حضرات تو تہمارے بقول روشن خیال سے انہوں نے یورٹی تہذیب کو بہت قریب سے دیکھ رکھا تھا انہیں علوم جدیدہ میں مہارہ حاصل تھی 'چلو ہماری بات نہ مانو انہیں کی بات مان لو۔

مرسید کے حالات بیں لکھا ہے کہ جن دنوں محران علی گڑھ کالج قائم ہو چکا تھا

مور تر یوپی مع اپنی المیہ کے کالج دیکھنے کیلئے علی گڑھ آئے ہوئے سے ان کی بیگم

مرسید کی بہو بیگم جشن سید محمود سے ملا قات کیلئے مرسید کی کو تھی پر آتا چاہتی تھیں

مرسید نے جوابا تحریر فرمایا کہ "میری بہو پردہ نشین ہے اور اسلام غیر مسلم بے پردہ
خواتمین سے ملا قات کی اجازت نہیں دیتا اسلئے میں اور میری بہو گور تر کی بیگم کی

خواہش کا دلی احرام کرتے ہوئے بھی معدور ہیں "۔ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں

خواہش کا دلی احرام کرتے ہوئے بھی معدور ہیں "۔ آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں

کہ ایسے ذمانہ میں جبکہ اگریزی حکومت کے گور تر تو کیا کی معمولی اگریز افر کے حکم

ان افراف بھی مصائب و آلام کو دعوت دینے کے مترادف تھا اور اس وقت سرسید کا

اور ایسے موقع پر نہ ڈرے اور نہ خوشامہ کی بلکہ پوری دلیری کے ساتھ گور تر کو ایسا

جواب دیا جس سے اتکی غیرت و حمیت نمایاں ہے ' اب سرسید ہی کا دو سرا واقعہ سنے

جواب دیا جس سے اتکی غیرت و حمیت نمایاں ہے ' اب سرسید ہی کا دو سرا واقعہ سنے

خواکٹ عبدالسلام خورشید نے نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے مولوی سید ممتاز علی موحوم سرسید کے حضور پنچے اور حقوق

نسواں پر اپنا مسودہ پیش کیا سرسید اس کے اوراق بلٹتے جاتے تھے اور اکے چہرے کا رگف بدلا جاتا تھا آخر انہوں نے غصہ میں آکر مسودہ کھاڑ دیا اور بولے "متاز علی! ماری حکومت چھن گئ ؟ ماری تہذیب مث گئ ؟ اب کیا عورتیں بھی ہمارے قبضے ماری حکومت کی ؟ اب کیا عورتیں بھی ہمارے قبضے سے نکل جائیں گی ؟ (منقول از صفت روزہ جڑان)

واکٹر علامہ محمد اقبال کے بارے میں حکیم محمد حسین عرشی امرتسری جن کا علامہ استھ خصوصی تعلق تھا وہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ علامہ مرحوم امریکہ یا کسی مغربی ملک میں بصورت وفد گئے تمام ارکان وفد اپنی یوبوں سمیت جارہے تھے علامہ نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ان کی بیگم پروہ کی پابند ہیں اور ایسے وفود میں پروہ کا ذکر تک نہیں آسکا۔ (2)

ایک مرتبہ سر محد شفیع کے ہاں کسی تقریب میں " بمع فیملی " مرعوضے لیکن علامہ تنا گئے سر شفیع نے پوچھا" بیگم صاحبہ کو کیوں نہیں لائے "؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ پردہ کی پابند ہیں سر شفیع نے کہا " یہاں زنانہ میں قیام فرماسکتی ہیں ؟ علامہ نے جواب میں کہا " یہاں زنانہ میں قیام فرماسکتی ہیں ؟ علامہ نے جواب میں کہا " بے بردہ زنانے بھی ایسے ہوتے ہیں "۔

ایک وفعہ کمی مخص نے علامہ سے بوچھا عورتوں کے پردہ کے متعلق آگی کیا رائے ہے؟ آپ نے جواب دیا "عورتیں کیا؟ میرے نزدیک آج کل کے لڑکوں کو بھی بردہ کرنا جا ہے"

مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری " نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ " ہم لوگ اپی شکل ایسی بناتے ہیں کہ دیکھنے والے پر ہیب طاری ہو اور آج کل کے بعض لڑکے اپی شکل ایسی بناتے ہیں کہ اسکے دیکھنے والوں میں شہوت پیدا ہو علامہ اقبال مرحوم کے پیش نظر غالباً اسی قماش کے لڑکے ہوں گے۔

جو لوگ سرسید احمد خان اور علامه اقبال کو اینا آئیڈیل تشلیم کرتے ہیں اعلی

قیادت پر اعماد کا اظہار کرتے ہیں اور اسکے نظریات اور افکار کی داد دیتے ہیں ان کو چاہتے کہ وہ پروے کے معاملہ میں بھی ان کی تقلید کریں اور ان کی معاشرت کو اینائیں۔

### سب سے برطی جحت

جہاں تک ہارا تعلق ہے ہارے گئے سب سے بڑی جمت اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے جب اللہ اور اس کے رسول نے انتمائی آگیدی الفاظ میں پردے کا محم دے دیا تو اب اگر ساری دنیا پردے کی مخالفت پر جمع ہو جائے ' ڈاکٹر اے مضر صحت قرار دے دیں مفکرین اور سائنسدان اے ترقی کی راہ کا سک گراں کہدیں ' یورپ کی پہکی ہوئی عقل اے نسوانیت پر ظلم کا نام دے ہاری خواتین پر متحرک خیموں اور کفن پوش جنازوں کی پھبتیاں کی جائیں ہمیں ہوتی حکران ہم سے دوٹھ جائیں ' سات سمندر پار دقیانوسیت کے طعنے دیئے جائیں ' فرنگی حکران ہم سے دوٹھ جائیں ' سات سمندر پار ہمارا داخلہ ممنوع قرار دے دیا جائے ہم سے کھ برداشت کرلیں گے ہم سب کو ناراض نہیں کرینگے ہماری ناراض کرلیں گے گئی دراس کریں گئے ہماری فراور سوچ تو ہے ہے۔

سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہے۔ مد نظر تو مرضی جانانہ چاہیے بس اس نظرے دیکھ کر تو کریہ فیصلہ۔ کیا کیا کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے اور ہماری زندگی کا منشور تو یہ ہے کہ۔

مرمدگله اختصاری باید کرد - یک کا رازین دو کاری باید کرد یاتن برضائے دوست می باید داد - یا قطع نظر زیاری باید کرد

مرد كم رب بين كه لبى چوڑى باتوں اور طول طويل تقريروں كاكوئى فائدہ نميں دو كامول بين سے ايك كام كرنا چائيے يا تو دوست كى رضاكى خاطر سردهر كى يازى لگا

دین چاہیے یا بھر دوست کی دوئی سے دست بردار ہو جانا جا بینے اور عشق و محبت کے بھاری بھر کم دعوے چھوڑ دینے جا ہیں ۔

دعوے دین داری کے اور یقین فرنگیوں کی خرافات پر؟ دعوے ایمان کے اور نظریورپ کی تہذیب و نقافت پر؟ دعوے عشق رسالت کے اور لباس اسلام وشمنوں کا؟

نعرے امریکہ مردہ باد کے اور رگ رگ میں محبت ان کی مادر پدر آزادی ہے؟ یہ منافقت اور دو غلاین نہیں تو اور کیا ہے اور کہنے والے نے صحیح کہا ہے۔

دور تکی جھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ سراسر موم ہوجایا سنگ ہو جا دوغلی پالیسی اختیار نہ کریں بلکہ یک سو ہو کر فیصلہ کریں ۔

یا مکن بابیل بانال دوئی - یا بناکن خانه بر انداز بیل

یا تو ہاتھی والوں سے دوستی نہ لگاؤ اور اگر دوستی لگا ہی لی ہے تو ہاتھی کے قد کاٹھ کو سامنے رکھ کر اپنا مکان ایسا بناؤ جس میں ہاتھی بھی ساسکے۔

یہ تو عرب کے ان برِو وُں والا انداز ہوا جو زبان سے ایمان کے دعوے کرتے تھے مگر ان کے دل ایمان سے خالی تھے ۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ أَمَنَا قُلُ لَّمُ تُوْ مِنُوا وَلَكِنَ قُولُوا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَلْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُ (٩)

کہتے ہیں دیہاتی ہم ایمان لائے تو کہدتم ایمان نہیں لائے پر تم کہو ہم مسلمان ہوئے اور ابھی نہیں داخل ہواایمان تمہارے دلول میں -

یہ کیے ہوسکتا ہے کہ مخلص اور سچا مومن ہو لیکن زندگی کے معاملات میں فیصلے

دو مرول کے تشکیم کرے ۔

فَلَاوَدَيِّكَ لَا يُوْمِنُوْنَ حَتَّى بَحَكِمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ يَنْهُمْ ثُمَّ لَايَجِلُوالِيَ ٱنْفُسِهِمَ حَرَجاً رِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيماً (١٠)

پس شم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوئے یہاں تک کہ تھے کو ہی منصف جانیں اس جھڑے میں جو انمیں اٹھے بھرنہ پائیں اپنے جی میں تنگی تیرے نیسلے سے اور قبول کریں خوشی ہے۔

جب الله اور اس كے رسول في بروے كا تمم وے ويا تو اب اگر ہمارے بد باطن وسمن ہميں ورفلاتے ہيں كہ بردہ كرنے سے ترقی كا راستہ ركا ہے يا صحت جاء ہو جاتی ہے تو ان كو جان لينا چاہيے كہ ہميں الي ترقی نہيں چاہيے ہو كاب و سنت كو نعوذ بالله فحرانے سے حاصل ہوتی ہے ہم الي صحت پر دو حرف بيج ہيں جس كيلے ہميں شريعت سے باتھ دھونے پرت ہيں 'ہم يورپ كے محزوں اور ان كے معنوى اور صورى غلاموں كی پھتياں استہزاء اور غداتی تو برواشت كر كے ہيں ليكن رب كائن اور فخر موجودات كی نارافنگی كو برواشت نہيں كر كے ۔

کائنات اور فخر موجودات كی نارافنگی كو برواشت نہيں كر كے ۔

قرآن محکیم میں بہت ساری آیات ہیں جن میں پردے کا تھم دیا جمیا ہے سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو تھم دیا جمیا کہ لوچ دار بہج نیس محفظونہ کیا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس انداز میں محفظو کرنے سے اس محف کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا ہو جائے جس کے دل میں مرض ہے۔

اندازہ فرمامیے کہ یہ تھم ازادج مطہرات کو دیا جارہا ہے جو مرف شرف صحابیت سے مشرف نہیں تھیں بلکہ حضور علیہ السلام کی زوجیت میں آکر تربیت اور تزکیہ کے اعلی ترین مراحل سے گزر چکی تھیں پھروہ امت کہ اکیس تھیں اور ماکیں بھی صرف رہما اور احراباً نہیں بلکہ حضور کی رحلت کے بعد ان سے نکاح کرنا بھی حرام تھا اور ان سے منظو کرنے والے اکثر و بیشتر محابہ کرام ہوتے تنے جن کی مقبولیت اور نقدس و طہارت کی موابی اللہ تعانی نے اپنے کلام میں دی ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محابہ کرام ازواج مطہرات سے جو بھی بات کرتے تھے پس پردہ کرتے تھے کے وکلہ تھم یہ تھا کہ دو

وَإِذَا مَا لَتَمُوهُنَّ مَنَاعًا فَسِنَلُوهُنَّ مِنْ قَرَاء حِجَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقَالِبِكُمْ وَلَلُوبِهِنَّ (ا) اور جب تم ما تكو ان سے كوئى كام كى چيز تو ما تكو پروه كے باہر سے اس میں تمہارے دل اور ان كے دل كى خوب صفائى ہے ۔

یہ تو قرآن حکیم کا تھم ہے اب حدیث کی طرف آئے نماز میں آمام ہے کوئی فلطی ہوجائے تو مرد مقتدی سجان اللہ کہہ کر امام کو اس فلطی پر متنبہ کرے لیکن آگر مقتدی عورت اپنے مرد امام کو اس کی فلطی پر متنبہ کرنا چاہے تو اسے سجان اللہ کہنے مقتدی عورت اپنے مرد امام کو اس کی فلطی پر متنبہ کرنا چاہے تو اسے سجان اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں بلکہ وہ اپنا ہاتھ اپنے ہی دو سرے ہاتھ پریا زمین پر مارے حدیث میں ہے۔

التكبير للربال والتصفيق للنساء

ا ہام کو متنبہ کرنے کی غرض ہے مردوں کیلئے اللہ اکبر کا لفظ اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی اجازت ہے

اس میں بھی عورت کی آواز پر پابندی ہے کہ جماعت میں مردوں کے سامنے نہ "
"سجان اللہ " کیے نہ اللہ اکبر ای طرح عورت کیلئے اذان پڑھنے کی بھی شرعاً اجازت
نہیں ہے۔ ان شرعی ہدایات کے بوتے ہوئے لاؤڈ سپیکر " ٹی وی پر جو آج کل اسلامی
اخلاق کیلئے ٹی ۔ بی سے کم نہیں مخلوط نبائس و محافل میں عورتوں کا گانا بجانا تو بہت

برسی لعنت ہے ہی ان کیلئے " قرآن خوانی " " میلاد خوانی " اور " نعت خوانی " بھی جائز نہیں۔

اس بات کو خاص طور پر زہن میں رکھیے جب صحابہ جیے پاکیزہ انسانوں کے ساتھ انواج مطہرات جیسی مقدس ماؤں کو لوچ دار لہج میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی تو پندرھویں صدی کے عیاش اور بازاری لوگوں کو کسی کی نوجوان بہن اور بیٹی کے ساتھ کپ شب لگانے ' خلوت میں راز و نیاز کرنے اور کلبوں میں ڈانس کرنیکی اجازت کسے ہو سکتی ہے۔

سورہ نور میں ہے ( ترجمہ ) کہہ دیجے ایمان والوں کو کہ اپی آئھیں قرا فیجے رکھیں اور تھاے رکھیں اپ سرکو اس میں خوب سخرائی ہے ان کیلئے بے شک اللہ کو خبرہ جو کچھ کرتے ہیں اور کہ پیجئے ایمان والیوں کو اپنی آئکھیں قرا نچی رکھیں اور تھامتی رہیں اپ سر کو اور نہ دکھلا کیں اپنا سنگار گرجو کھلی چزہے اس میں ہے اور ڈال لیں اپنی اوڑھنی اپنا گربیان پر اور نہ کھولیں اپنا سنگار گر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے جاوند کے آگے یا اپنے بائی کے یا اپنے جاوند کے بیٹے کے یا اپنے جائی کے یا اپنے جاوند کے بیٹے کے یا اپنے جائی کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہائی کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہائی کے بال کے یا خدمت کرنوالوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا لینے ہائی کے بال کے یا خدمت کرنوالوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا لیک ہائی کے بال کے یا خدمت کرنوالوں کے جو مرد کہ کچھ غرض نہیں بر اپنا سنگار اور توبہ کو اور نہ ماریں ذہن پر اپنا باؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اور توبہ کو اللہ کے آگے سب مل کر یاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنا سنگار اور توبہ کو اللہ کے آگے سب مل کر ایک والی تاکہ تم بھلائی یاؤ۔ (۱۲)

اس آیت میں بیہ جو فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں تو بیہ اسلے ہاکہ اگر پاؤل میں زیور ہو تو اس کی جھاکار سائی نہ دے جب اللہ کو یہ محوارا جمیں کہ عورت کے زیور کی آواز کی اجنبی مرد کو سائی دے تو خود عورت کی آواز کا سائی دینا

اور وہ بھی یٹا سنو رکر ' تازواوا کے ساتھ کسے جائز ہو سکتا ہے ۔

آخر میں فرایا کہ اے ایمان والو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ آگر جہالت یا خفلت کیوجہ سے تم سے پہلے بے پردگی کا محزاہ ہوتا رہا ہے تو اب باز آجاؤ کیونکہ فلاح و کامیابی ای میں ہے میناہ پر ڈٹے رہنا اور توبہ نہ کرتا سے شیطان کا عمل ہے مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب اے مناہ کا احساس ہو جاتا ہے یا احساس دلایا جاتا ہے تو وہ توبہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔

زرا مینڈے دل سے سوچیں کہ جب پردے کے باوجود ڈمٹن پر ندور سے پاؤل مارنے کی اجازت نہیں 'لوچ دار لیج میں مختلو مارنے کی اجازت نہیں 'لوچ دار لیج میں مختلو کرنے کی اجازت نہیں 'لوچ کانے ' بن سنور کر کرنے کی اجازت نہیں ' تو پھر محفلوں میں شمکے لگائے ' فحش نفے گائے ' بن سنور کر مردوں کا دل لبھائے اور خلوت میں محب شب نگائے کی اجازت کیے ہو سکتی ہے۔ فطریا ڈکی

ظوت میں رازونیاز اور کلبول ین فرائی و دور کی بات ہے اللہ تعالی نے تو غیر محرم عوروں کو دیکھنے اور نظربازی ہے بھی منع فرایا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں دونوں کو تکم میہ ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں 'جبکہ آج صورتحال ہیہ ہے کہ نظربازی کا مرض بہت زیادہ ہو جمیا ہے نہایت افسوس ہے کہ ناک جھاتک کا مرض اکثر پربیز گاروں میں بھی ہے اور ان کو دھوکہ اس سے ہو جاتا ہے کہ وہ بعض وقت شروع میں اپنی مبعیت میں شہوت کا اثر نہیں پاتے اور اس سے یہ جعتے ہیں کہ ہماری نظر میں اپنی مبعیت میں شہوت کا اثر نہیں پاتے اور اس سے یہ جمعتے ہیں کہ ہماری نظر میں اپنی مبعیت میں شہوت کا اثر نہیں باتے اور اس سے یہ جمعتے ہیں کہ ہماری نظر شہوت کی وجہ سے نہیں ہے لیکن بعد میں بہت جلد شہوت ظاہر ہو جاتی ہے اسلے پہلے میں ہے احتیاط واجب ہے۔

امام ابو حنیفه کی حکایت

ماجو! المم ابو عنيف سے براہ كرتو آج كل كوئى بزرگ پاك نفس نيس ہو كامكر

دیکھتے کہ امام محرکو امام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھا لیکن جب معلوم ہوا کہ ان کی وا را مى جيس آئي توبي عم واكه جب تك دا رهى نه نكل آئ بيد كى طرف بيدا كد دونوں طرف دیندار پربیز گار محرامتیاط اتنی ' بزی مدت کے بعد ایک مرتبہ انفاق سے الم صاحب كى نظرير كى تو تعب سے يوجها كدكيا تمارى دا زمى نكل آئى تو جب الم ابو حنیفہ نے اتنی احتیاط کی تو آج کون ہے کہ وہ اینے اور اطمینان کرے تواس آیت میں بتلایا گیا تھا کہ لوگوں کے اس عمل سے عذاب نازل ہونے کو ہے میں نے روکا محر کوان سنتا ہے جب اس بیووہ کام کی عادت را جاتی ہے تو کم ہمتوں سے بدی مشکل ے چھوٹا ہے خوب سمجھ لو کہ شیطان اول اول تو اچھی نیت سے و کھلا یا ہے چدر روز کے بعد جب عادث پر جاتی ہے اور محبت ول میں بیٹے جاتی ہے تو پھر نگاہ کو تایاک کردیا ب تو بچاؤ کی مورت میر ہے کہ محبت بی نہ کرد اور محبت ہوتی ہے نظرے ہی نظری شر کو شاید مدیث میں ہے یا کی بزرگ کا قول ہے ۔ النظر سہام من سہام اہلیس۔ کہ تظرایک تیرہے شیطان کے تیروں میں سے اور تیر بھی ایسا ہے کہ اس کے زخم کا نشان مجی معلوم ہیں ہو آ اور ول کے اندر اتر ما جا آ ہے۔

یہ نظرالی چزے کہ اس کا اثر پیدا ہونے کے بعد بھی مدت تک یہ معلوم ہمیں ہوتا کہ ہم کو تعلق ہو گیا۔ بلکہ جب بھی محبوب جدا ہوتا ہے اس وقت ول میں ایک جلن کی پیدا ہوتی ہو گئی اور جس قدریہ جلن جلن کی پیدا ہوتی ہو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ محبت ہو گئی اور جس قدریہ جلن پر محت ہو تا ہے کہ محبت ہو گئی اور جس قدریہ جلن پر محت کم ہوتی جاتی ہے اور اس سے خدا تعالی کو بہت غیرت پر محبوب کو فیرت آتی ہے اور کول نہ آئے جب دنیا کے محبوبوں کو فیرت آتی ہے۔

مین سعدی کے لکھا ہے کہ بقراط مکیم نے ایک فض کو ناچتے ہوئے دیکھا ' پوچھا اس کو کیا ہوا ؟ معلوم ہوا کہ کسی خوب صورت لڑکے کو دیکھ کر بے خود ہو گیا کہ اس ملوہ حق نظر آیا کہنے لگا یہ کیا بات ہے کہ اس کو لڑکے کے اندر تو دیاوہ حق نظر آیا ہیں جلوہ حق نظر آیا ہے۔

میرے اندر مجھی نظر نہیں آیا یہ تو بقراط کا قول ہے اس کا جاہے اعتبار نہ کرد لیکن شخ معدی کی بات کا تو اعتبار کرد مے وہ اس سے آمے لکھتے ہیں -

محقق بهال ببینداندر ایل - که در خوبردیان چین و چک

مینی ماحب نظراونٹ کے اندر بھی وھی جلوہ حق دیکھتا ہے جو حسینول میں نظر

-461

#### مرد اور عورت سے ساع

ای طرح اجنی عورت یا ہے داڑھی کے لڑکے سے گانا سننا یہ بھی آیک شم کی برکاری ہے اور تو اور آگر کسی لڑکے کی آداز سننے میں نفس کی شرکت ہو تو اس سے برکاری ہے اور تو اور آگر کسی لڑکے کی آداز سننے میں نفس کی شرکت ہو تو اس سے قرآن سنتا بھی جائز نہیں اکثر لوگ لڑکوں کو نعت کی غزلیس یاد کرادیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے۔

مسئوں کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بے واڑھی مونچھ کا لڑکا خوبصورت ہو کہ اس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو اس کی امامت بھی مکرہ ہے اور ابنغ کے پیچھے تو نماز بی جہیں ہوتی طالانکہ جب وہ امام بن کر کھڑا ہوگا تو قرآن بی پر معے گا مگربلا ضرورت اس کی بھی اجازت نہیں وی مئی آ کہ نفس کو اس کی طرف رغبت نہ ہو وہ سرے یہ بھی وجہ ہے کہ لڑکوں کا اعتبار بی کیا عجب نہیں کہ وہ بے وضو نماز وضو بی پڑھا ویں بھے سے خود ایک لڑکا کہتا تھا کہ میں نے بعض مرتب بے وضو نماز رخصائی۔

اور دو سرا واقعہ سنے دو لڑے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ان میں ایک امام تھا دو سرا مقندی ایک نے دو سرے کے پیر میں گدگدی کردی خوب کہا ہے کس نے کہ بچہ تو بچہ بی سے چاہے ولی کیوں نہ ہو ۔ خلاصہ یہ ہے کہ علماء نے خوبصورت لڑکے کی امامت کو ناجائز لکھا ہے جوان یا درمیانی عمر کی عورت کو معجد میں آئے سے منع کیا ہے البتہ بوڑھی کیلئے ہمارے امام صاحب نے تو نہیں لیکن اور اماموں نے اجازت دی ہے کہ اس میں فتنہ نہیں ہے گربے انہوں نے اپنے زمانہ کی حالت و کھے کردی تھی آج تو الی گندی مبعیتیں ہوگئ ہیں کہ اس کو بالکل ناجائز کہا جائے گا اگرچہ بردھیا ہی ہو۔ (۱۳) گندی مبعیتیں ہوگئ ہیں کہ اس کو بالکل ناجائز کہا جائے گا اگرچہ بردھیا ہی ہو۔ (۱۳) ایک بادشاہ کی حکابیت

ایک بادشاہ کی حکایت سی ہے کہ اس کے سامنے سے ایک یوہ عورت نکل جو کہ انتہا برصورت بھی اور ایسے برے کپڑوں میں کہ دیکھ کر گھن آتی تھی گر حمل ہے تھی بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ پتہ چلاؤ کہ یہ حمل کس کا ہے اس عورت کی طرف کس کو رغبت ہوئی ہوگی وزیر تحقیقات کرتے کرتے پریشان ہو گیا گر پتہ نہ چلا بادشاہ کی نظی برجنے گئی ایک روز وزیر اس پریشانی میں کسی سڑک پر گزر رہا تھا کہ ایک مخص کو نہایت تکلف کا لباس پنے ہوئے دیکھا کہ ایک گندہ پر نالے کے بیجے جس میں نہایت تکلف کا لباس پنے ہوئے ۔ دیکھا کہ ایک گندہ پر نالے کے بیجے جس میں بیشاب وغیرہ کرتا تھا ایک دوات لئے ہوئے کھڑا اس میں پانی ڈال رہا ہے بردی برت ہوئی اور اس کو پکڑ لیا پوچہ چھے کرنے سے معلوم ہوا کہ اپنی صاحب کا اس عورت کو ہوئی اور اس کو پکڑ لیا پوچہ چھے کرنے سے معلوم ہوا کہ اپنی صاحب کا اس عورت کو کو اور اس کو پکڑ لیا پوچہ پھے کہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اپنی صاحب کا اس عورت کو روکنا چاہیے غرض کہ جب دین کے پیٹواؤں نے شہوت کے ساتھ قرآن سننا بھی کو روکنا چاہیے غرض کہ جب دین کے پیٹواؤں نے شہوت کے ساتھ قرآن سننا بھی گوارا نہیں کیا تو غرایات پر صف سننے کی اجازت کب ہو سکتی ہے افسوس ہے کہ شرع کو اور انہیں کیا تو غرایات پر صف سننے کی اجازت کب ہو سکتی ہے افسوس ہے کہ شرع سے بے پروائی کی دجہ سے اب ان باق کا زرا خیال نہیں کیا جاتا ۔

يرده حديث رسول الله ميس

کتاب اللہ کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ یقین کریں کہ بردہ کے بارے میں اس قدر احادیث بیں کہ تعجب ہوتا ہے کہ بحض لوگ کیسے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں اور بے پردگی بھی کرتے ہیں " ور بے پردگی بھی کرتے ہیں " ور بیٹیوں کو عربانیت کی اور خانہ سازی کیلئے بہو بیٹیوں کو عربانیت کی اور زمانہ سازی کیلئے بہو بیٹیوں کو عربانیت کی

اجازت بھی دیتے ہیں بلکہ بعض تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں جج بھی کرتے ہیں 'صدقہ خرات بھی کرتے ہیں 'صدقہ خرات بھی کرتے ہیں محض قدامت برسی اور دقیانوسیت کے طعنوں سے بیجنے کیا ہے غیرتی بھی کرتے ہیں ۔

ماڈرن اور اونجی سوسائٹ کے لوگ کہلوائے کیلئے ان پیجاروں کو کیا کیا بایر بیلنے برتے ہیں اور ایمانی غیرت اور بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس کا کیے نیلام کرنا برا آ ہے حالانکہ ان کو عربانیت اور فحاثی نے دیا کچھ نہیں ہے بلک ان سے بہت کچھ لے لیا ہے خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ مے ہیں کمر کا سکون غارت ہو کمیا ہے ازدواجی زندگی تلخ ہو سنی ہے ' میاں ہوی کا باہی اعتاد ختم ہو گیا ہے مگر شہو ت کے بندوں کی عقل پر پھر ردمے ہیں سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں عمل نہیں کرتے حالا نکہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سمجھایا ہے اور بردے کی اہمیت کو داضح فرمایا ہے حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میرے رضائی باپ ابو القعیس کے بھائی ا نلح نامی نے بروے کا تھم نازل ہونے کے بعد میرے پاس آنے کی اجازت جابی میں نے کہا کہ جب تک نبی سے اس بارے میں شری اجازت کا پت نہ لگالول کی ان کو اندر آنے کی اجازت نہ دو تکی جب نبی کریم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے واقعہ عرض کیا رسول الله سنے فرمایا تمہیں اس بات سے کیا چیز روکتی ہے کہ اینے ( وودھ ك رشت ك ) پاكو اين ياس آنے وو يس نے عرض كيايا رسول اللہ مجھے مرد نے رودھ نہیں بایا ہے ( جو اس کے بھائی کے سامنے آجاؤں ) بلکہ مجھے ابو القعیس کی بیوی نے دودھ بلایا ہے (جس کا افلح سے پچھ بھی رشتہ نہیں کیونکہ وہ اس عورت کا دیور ہے ) میہ سن کر حضور منے فرمایا کہ ا فلح کو اپنے پاس آنے کی اجازت دو کیونکہ وہ تمہارا چیا ہے تیرا بھلا ہو حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا (جو حضرت عائشہ کی بہن کے اڑے تھے ) کہ ای وجہ سے حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کہ نسب کی وجہ سے جن

رشتول کو حرام سجھتے ہو دودھ کی وجہ سے بھی ان کو حرام سمجمو (۱۲) ۔

حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنموں نے اسلام کے ابتدائی دور میں ( مکہ سے مدینہ کو ) ججرت کی جب اللہ پاک نے و بیفر بن "بخمر حن علی جو بھن ازل فرمایا تو انہوں نے اپنی موٹی جادروں کو کاٹ کر دویٹے بنا لئے۔ ( ۱۵ )

زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا دستور تھا کہ دوبؤں سے اپ مروں کو ڈھانک کر باتی دوبٹ کر پر ڈال لیتی تھیں مسلمان عورتوں کو تھم ہوا کہ اپ دوبٹوں سے سر بھی ڈھانکیں اور گلے اور سینے پر ڈالے رہا کریں چونکہ سحابیات کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی نہ تھی کہ وہ سے دو پے فرید تیں اسلئے انہوں نے اس تھم کو من کر موثی موثی موثی موثی موثی موثی خوالے اور ان سے اپ گلوں اور سینوں کو بھی ڈھانکنے کیں حضرت عقبہ بن عامز سے روابت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ (نا محم) مورتوں کے پاس مت جایا کرو ایک فخص نے عرض کیا یا رسول اللہ عورت کی مسرائی رشتہ مردوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ آنخضرت نے ارشاد فرمایا کہ سرائی رشتہ مردوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ آنخضرت نے ارشاد فرمایا کہ سرائی رشتہ دار تو موت ہیں (۱۲)

اس مدیث میں جو سب سے زیادہ قابل توجہ چیز ہے وہ یہ کہ آنخضرت نے عورت کی مسرال کے مردوں کو موت سے تشبید دی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور نندوئی دفیرہ سے ادر ای طرح سرال کے دوسرے

مردوں سے سمبرا پروہ کرے ہیں تو ہر نامحرم سے پردہ کرنا لازم ہے لیکن جیٹھ دیور اور ان کے رشتہ واروں کے سامنے آنے سے اس طرح بچنا ضروری ہے جیسے موت سے بیخے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور وجہ اس کی ہے کہ ان لوگوں کو اپنا سمجھ کر اندر بلالیا جاتا ہے اور بلا تکلف جیٹھ دیور اور شوہر کے عزیز و قریب اندر چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ظلا ملا کر لیتے ہیں اور بہتی دل گئی تک کی نوبتیں آجاتی ہیں شوہر سے سمجھتا ہے کہ بیہ تو اپنے لوگ ہیں ان سے کیا روک ٹوک کی جائے لیکن جب کی کی مجھتا ہے کہ بیہ تو اپنے لوگ ہیں ان سے کیا روک ٹوک کی جائے لیکن جب کی کی مبعیت بھادج ہیر آجاتی ہی تو افسوسناک حالات وجود ہیں آجاتے ہیں۔

حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد جب سس عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں ان دونوں کے علادہ تبسرا مخص شیطان بھی ضرور موجود ہوتا ہے (۱۷)

شیطان کا کام معلوم ہی ہے گناہ کرا آ ہے جب بھی کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوگا تو شیطان بھی وہاں موجود ہوگا جو دونوں کے جذبات کو ابھارے گا اور دونوں کے جذبات کو ابھارے گا اور دونوں کے دلوں میں خراب کام کرنے کے وسوے ڈالے گا ای دجہ سے آنخضرت نے سختی کے ساتھ غیر محرم کے پاس تنہائی میں رہنے کی ممانعت فرمائی ۔

ام المؤسنين حفرت ام سلمه كابيان ب كه بين اور ميمونه وونول رسول الله مي پاس تعين كه اچانك عبد الله بن ام مكتوم ال نابينا) سامنے سے آگے اور رسول الله مي پاس آنے گے (چونكه عبد الله نابينا تھے اس لئے ہم دونول نے ان سے پرده كرنے كا اراده نہيں كيا اور اس طرح اپنی جگه بیٹی رہیں) رسول الله منے ارشاد فرمایا كه ان سے پرده كرد ميں نے عرض كيا اے الله كے رسول مكيا وہ نابينا نہيں ہيں؟ فرمایا كہ ان سے پرده كرد ميں نے عرض كيا اے الله كے رسول مكيا وہ نابينا نہيں ہيں؟ ہم كو تو وہ نہيں دكھ رہے ہيں اسكے جواب ميں رسول الله من ارشاد فرمایا كيا تم وونول (مجی) نابينا ہو؟كيا تم ان كو نہيں دكھ رہی ہو؟ (١٨)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو بھی جہاں تک ممکن ہو سکے مردوں پر نظر ڈالنے سے پر ہیز کرنا چا ہے حضرت عبداللہ "نابینا تھے" پاکباز سحالی تھے "حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہویاں نہایت پاک دامن تھیں اس کے باوجود بھی آپ نے دونوں ہویوں کو تھم فرایا کہ حضرت عبداللہ "سے پردہ کریں نیجی ان پر نظرنہ آپ نے دونوں ہویوں کو تھم فرایا کہ حضرت عبداللہ "سے پردہ کریں نیجی ان پر نظرنہ ڈالیس ۔

اسلام میں مرد و ذن کو کیسال طور پر تھم ہے کہ وہ اپنی نظروں کی تفاظت کریں ناک جمالک نہ کریں نگاہیں نچی رکھیں تا کہ مرد اسے دکھیے ہی نہ سکے اگر عور تیں بے پردہ رہیں گی تو وہ صور تحال پیش آئے گی جے کسی دل جلے شاعر نے بیان کیا ہے۔ سبھی جھے کو کہتے ہیں نظریں نچی رکھ اپنی ۔ کوئی اکو نہیں کہتا نہ نکلیں یوں بے تجابہ پوکر

آگرچہ " ان کے " بے تجاب نگلنے کے باوجود ہم پر اپی نظری حفاظت لازم ہے محر" ان کو " بھی بے تجاب ہیں ہوتا جائے ۔ محر" ان کو " بھی بے تجاب ہیں ہوتا جائے ۔ بروہ اور صحابہ "

محابہ کرام کے ذہوں میں پروے کا واضح تصور تھا اور وہ اس پر بری مخی ہے عمل کرتے تھے ' طالت خواہ کیے بھی ہوں وہ بے پردگ کو برداشت ہیں کرتے تھے دعرت ابو سعید خدری نے ایک موقعہ پر ایک معرت ابو سعید خدری نے ایک موقعہ پر ایک مکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جھے بتایا کہ اس گھر میں ایک بوان آدی تھا بو مارے بی قبیلہ ہے تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ مارے بی قبیلہ سے تھا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ہم رسول اللہ کے ساتھ غزوہ خدت کیا تھا ورسول اللہ کے ساتھ فروہ خدت کیا تھا وہ بوان بھی ہمارے ساتھ تھا ) جب آدھا دن گزر جاتا تو رسول اللہ کے اجازت کے کر وہ جوان ایٹ گھر آجاتا ایک روز یہ واقعہ چین آیا کہ جب اس نے کمرجانے کی اجازت چاہی تو رسول اکرم ' نے اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم

ہتھیار نے کر جاؤ کیونکہ جھے ڈر ہے کہ قبیلہ بنی قویظہ تہاری جان نہ لے لیے سے من کر اس شخص نے اپنا ہتھیار لیا پھر گھر کی طرف واپس ہوا ( وہاں پہنچ کر ) اچانک کیا دیکتا ہے کہ اس کی بیوی ( گھر ہے باہر ) دونوں کوا ٹون کے در میان کھڑی ہے اس کو دیکھ کر (اے سخت غصہ آیا اور) اس کی غیرت کا تقاضا ہوا کہ عورت کو نیزہ مار دے چنانچہ بیوی کی طرف اس نے نیزہ بردھایا اس کی بیوی نے کہا نیزہ روکئے اور گھر میں داخل ہوا تو گھر میں داخل ہوا تو گھر میں داخل ہوا تو دیکھیے کہ جھے کس چیز نے باہر نکالا ہے چنانچہ دہ فخص گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک بردا سانپ کو دیکھتے تی نیزہ بردھایا اور سانپ کو دیکھتے تی نیزہ بردھایا اور سانپ کو نیزے میں پرد دیا اور پھر گھر ہے نکل کر نیزے کو صحن میں گاڑ دیا سانپ نے ترب کر اس شخص کی موت وہیں اس وقت ہوگئ اور اس شخص کی موت وہیں اس وقت ہوگئ اور اس شخص کی موت وہیں اس وقت ہوگئ اور اس شخص کی موت وہیں اس وقت ہوگئ اور اس شخص کی موت وہیں اس وقت ہوگئ اور ایک وقت دونوں کی جان گئی کہ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کس کی موت ہوئئی۔

اندازہ فرائیں کہ محابی کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اکی یوی بے پردہ گھرے باہر نکلے اگر ان کی یوی باہر آنے کے سب کا حوالہ نہ دین تو نیزہ ہے کہ از کم زخی تو ہو ہی جاتی اور گہرا وار ہو جاتا تو شاید زندہ بھی نہ رہتی اس سے معلوم ہوا کہ حفرات محابہ کے زدیک کسی عورت کا باہر نکلنا بد ترین جرم تھا بہت سے نام نہاد نقافت اسلامی کے فادم جو کہ دیا کرتے ہیں کہ موجودہ پردہ دور حاضر کے مولویوں کی ایجاد ہے اس واقعہ سے ان لوگوں کے دعوے کسی سانس تردید ہو جاتی ہو دیکھیے مردوں سے نہید منورہ فالی ہے حضرات محابہ خندت کھودنے ہیں گئے ہوئے ہیں دو پہر کا دقت ہے اس اناء ہیں جب ایک فخص اپنی یوی کو باہر کھڑی دیکھتا ہے تو غیرت کے جوش میں بھر کر حملہ آور ہو جاتا ہے آگر حضور اکرم کے زمانے میں محابی عورتوں کا جوش میں بھر کر حملہ آور ہو جاتا ہے آگر حضور اکرم کے زمانے میں محابی عورتوں کا جو بردہ ہو کہ باہر نکلنے کا غدانخواستہ رواج ہوتا تو وہ محابی اس قدر برہم کیوں ہوتے سے تو محابی کی غیرت کے جو تہیں ہر طرح کی بے پردگ تو محابی کی غیرت کا حال ہے اور ایک ہماری غیرت ہے جو تہیں ہر طرح کی بے پردگی و محابی کی غیرت کا حال ہے اور ایک ہماری غیرت ہے جو تہیں ہر طرح کی بے پردگ

کی اجازت دے دی ہے ہارے ماؤرن شوہر یوبوں کو بنا سنوار کرشو پیں کے طور پر ساتھ رکھتے ہیں غیر مردول سے ان کا تعارف کراتے ہیں 'مصافحہ کراتے ہیں اور اگر کوئی بندہ ہوس ان کی بیگم کے ناک نقشہ کی تعریف کردے تو " فیر تمند " شوہر پھولا نہیں ساتا بلکہ اب تو " او فی سوسائٹ " میں ایک دو سرے کی یوبوں کی بانہوں میں بانہیں ڈال کرڈانی کرنا ثقافت کا ایک لازی جزو خیال کیا جاتا ہے۔

آزادی اور برده

محلبہ کرام کے زویک کی عورت کے آزاد ہونے کی نثانی یہ تھی کہ وہ با پروہ ہو کی اور جو عورت بے پردہ ہوتی تھی وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آزاد نیس ہے بلکہ لونڈی ہے کیونکہ لونڈی کو شریعت نے ایک حد تک پردہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ حضرت السن فرماتے میں سید عالم سے تین روز خیر اور مین کے درمیان قیام فرمایا تنول ون حفرت صفيه في آپ كے پاس شب باشي كى اور وہيں جنگل ميں وليمه موا ولیمه میں کوئی گوشت روٹی تو تھی ہیں ( بلکہ متفرق قتم کی دوسری چیزیں تھیں ) آنخضرت منے چڑے کے دستر خوان بچھانے کا حکم فرمایا جن پر تھجوریں اور پنیراور تھی لا كر ركه ديا كيا - مجھ علم فرمايا كه لوگول كو بلاؤ من بلالايا اور لوگول نے (وايمه كى دعوت کھائی ) بورے لشکر میں سے جن کو نکاح کا علم نہ ہوا تھا وہ لوگ اس ترود میں رہے صغیبہ سے آنخضرت کے نکاح فرمالیا ہے یا باندی بنالیا ہے۔ پھر خود ہی فیصلہ کرلیا ك أكر آپ نے ان كو يردے ميں ركھا تو ہم سمجھيں كے كہ آپ كى بيوى ہے اور امہات المنومنین میں سے ہیں ورنہ یہ سمجھیں سے کہ آپ نے لونڈی بنالیا ہے چنانچہ آپ نے جب کوچ فرمایا تو اپنی سواری پر ان کیلئے پیچے بیٹنے کی جگہ بنائی اور ان کو سوار كرك ان كے اور لوگوں كے درميان يرده كان ديا ۔ اس سے سب سمجھ كے كه ده ام المئومنين بين (١٩)

اگر محابہ کرام کی اس سوچ کی بناء پر میں سے کیوں تو یجا نہیں ہوگا کہ آزاد عور تیں مرف وی ہیں جو باپردہ رہتی ہیں اور جو عور تیں بے پردہ رہتی ہیں وہ حقیقت مرف وی ہیں جو باپردہ رہتی ہیں اور جو عور تیں بے پردہ رہتی ہیں وہ حقیقت میں لونڈیاں ہیں وہ غلامی کی زندگی بسر کردہی ہیں ان کے مگلے میں غلامی کے طوق پڑے ہوئے ہیں۔

رسم و رواج کی غلامی کا طوق ' نفسانی خواهشات کی غلامی کا طوق بورپ کی قابل نفرت نقافت کی غلامی کا طوق اتنا فرق ؟

حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بیں اپن (اس) کمریس جس بیں رسول اللہ وفن بیں پردے کا بین پردے کے کہڑے رکھ کر وافل ہو جاتی اور کہتی تھی کہ (اس طرح پردے کا اہتمام کے بغیر جانے میں پکھ حرج نہیں ہے کوئکہ گھریش) میرے شوہر (رسول اللہ) اور میرے باپ (حضرت ابوبکر اس) بی تو بیں ان دونوں سے پردہ کرنے کی کیا ضورت ہو جو جب ایکے ساتھ حضرت عراق دفن کردیے گئے تو خداکی حتم عراق ہے شرابے کے باعث میں ایچی طرح کپڑے لیٹ کراس کھریں داخل ہوتی تھی (۲۰)

ویکھا حضرت ام المنومنین کا طرز عمل ؟ جو لوگ دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں ان

ے تو آپ پردہ کرتی بی تعیم لیکن جو برزخی زندگی گزار رہا ہے اس سے بھی پردے کا
اہتمام فرہاتی تعیم ۔ افسوس کہ اس زمانے کی بہت سی مسلمان بہنوں نے اللہ کے
رسول کی بیویوں اور بیٹیوں کی تظید چھوٹر کریورپ کی بے شرم لیڈیوں کی تظید کو اپنا
لیا ہے اور بے پردہ ہو کر بے حیائی کے ساتھ بازاروں میں بجرنے اور بارکوں میں
محوصتے کو فخر سجھتی ہیں۔

کتنا فرق ہے ہاری معاشرِت اور معابہ کی معاشرت میں ' ہاری غیرت اور محابہ

کی غیرت میں ' ہمارے دین اور محابہ کے دین میں ' امال عائشہ کا نام لینے والو! بھی ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کرلیا کرد۔ حیا تو نہیں مرمی

حضرت قیس بن شاس کا بیان ہے کہ ایک سحانی عورت جن کو ام ظاؤ کہا جاتا تھا ' رسول اللہ ' کی خدمت میں اپنے بیٹے کے متعلق معلومات عاصل کرنے کی غرض سے عاضر ہو کیں ۔ ان کا بیٹا ( کمی غزوہ میں ) شہید ہو گیا تھا جب وہ آکیں تو لینے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھیں ان کا یہ حال دکھ کر کمی صحائی نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کا حال معلوم کرنے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو؟ حضرت ام خفاد نو جواب دیا کہ اگر بیٹے کا حال معلوم کرنے آئی ہو اور نقاب ڈالے ہوئے ہو کا حضرت ام خفاد نو کے کو کو کر دیا کہ اگر بیٹے کے بارے میں مصیبت زدہ ہو گئی ہوں تو کیا اپنی شرم و حیا کو کھو کر دو سری مصیبت اپنے سرلے لوں ؟ ( بینی حیا کا چلا جانا ایسی ہی مصیبت زدہ کردینے دو الی چیزے بوجھنے پر حضور ' نے جواب دیا والی چیزے بینے کو دو شہیدوں کا ثواب ہوگا ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ' کیوں ؟ ارشاد کہ تمہارے بیٹے کو دو شہیدوں کا ثواب ہوگا ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ' کیوں ؟ ارشاد فرایا اس لئے کہ اے اہل کتاب نے قتل کیا ہے (۱۲)

محویا حضرت ام خلاد فراری ہیں لوگو آگر میرا بیٹا مر( شہید ہو) میا ہے تو میری حیا تو نہیں مرک وہ تو زندہ ہے پھر میں کیول نہ پردہ کروں ' بے پردہ تو وہ عور تیں پھرتی ہیں جن کی حیا اور ایمان کی فیرت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے جو نسوانیت کے جو ہر یعن شرم سے محروم ہو جاتی ہیں اور بات یہ ہے کہ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتی ہے۔

حفرت عبد الله بن عمر الله عن عمر الله عن موايت ہے كه رسول أكرم في ارشاد فرمايا كه بلا الله حيا اور ايمان دونول سائقى بيں بس جب ان دونوں ميں سے ايك اثر جا آ ہے تو دوسرا بھى اٹھا الله جا آ ہے تو دوسرا بھى اٹھا ليا جا آ ہے ( ٢٢)

حیاء مؤمنین کی خاص صفت ہے جو تو میں نبیوں کی تعلیمات سے دور ہیں حیاء و شرم سے ان کو سمجھ واسطہ نہیں حیاء اور ابھان دونوں لازم اور ملزوم ہیں یا تو دونوں رہیں سے یا دونوں رخصت ہو جائیں مے ۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سنے ارشاد فرمایا انبیاء سابقین کی باتوں میں سے جو ایک بات آج تک نقل ور نقل چلی آرہی ہے وہ سے ہے کہ جب تھے میں شرم نہ رہے تو جو چاہے کر (۲۳)

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام مرم وحیا کی تعلیم دیتے آئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قویں اللہ کے بعض تیفیروں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی وعوے وار ہیں اور ساتھ بی بی شرم اور بے حیا بھی ہیں وہ اپنے وعوے ہیں جھوٹی ہیں اور اپنے کفرو شرک اور بے شری کی زندگی کے باعث ان نبیوں کی ذات کرای کی یہ عار ہیں جن سے اپنی نبیت قائم کرتے ہیں کوئی بے شرم اور بے حیاء کسی بھی نبی کے راتے پر نہیں ہوسکا ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ پیفیروں کے طرز زندگی میں سے چار چیزیں (بہت اہم) ہیں (۱) شرم کرنا (۲) خوشبو لگانا (۳) مواک کرنا (۲) ناح کرنا (۳))

اللہ کے محبوب ترین بندے اس کے پینجبر ہیں انہوں نے حیاء اور شرم کی زندگی کو اختیار کیا اور اپنی اپنی امت کو شرم و حیا کے اختیار کرنے پر آمادہ کیا۔ جو لوگ بے شرم ہیں اللہ تعالی ہے دور ہیں۔ اس کے پینجبروں سے دور ہیں 'کفارو فجار سے قریب ہیں ' وشمن دین ہیں اہلیس لعین کے دوست ہیں۔

#### اعتراضات

وہ ماؤرن طبقہ جو عقل سے پیدل ذہانت سے مفلس اور دین سے باغی ہے وہ پردہ پر لابعنی قشم کے اعتراضات کرتا ہے ہ

### يهيلا اعتراض

جن من سے ایک تو یہ ہے کہ جناب بردہ کرنے والی عورتوں کی محت مملک نمیں رہتی طالا تکہ میہ بالکل بے بنیادی بات ہے کیونکہ وہ عورت جو پردے میں سکون کی زندگی مخزارتی ہے اور مکر کے کام کاج میں معروف رہتی ہے اس کی معت اس عورت کے مقابلہ میں ہزار ورجہ بہتر ہوتی ہے جو سارا ون بازاروں ' سیماؤں ' ناج محمول ' ہو تلوں اور کلبوں میں اپنا وفت برباد کرتی ہیں ' آگر سردے کیا جائے تو آپ ديكيس مے كه واكثرول و حكيمول اور معالجول كے پاس علاج معالج كے لئے زيادہ تر وو عورتی جاتی ہیں جو پردے سے بے نیاز ہوتی ہیں مجی آپ کو بورپ سے شائع مونے والی ان ربوٹوں کے پر منے کی توفیق ہوتی جن میں بتایا جاتا ہے کہ اس بے پردگی ' عرانیت اور فاثی کے نتیج میں وہاں جنبی امراض کی کتنی بحربار ہے ' سوزاک ' آتشک اور دو مرے متعدی امراض کتنی تیزی سے بھیل رہے ہیں۔

# دوسرا اعتراض

دو مرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جناب پردہ سے عور توں میں بردلی پیدا ہوتی ہے ، محویا سے حضرات عورتوں کو بے پردہ کرکے ان کو بہادر بنا رہے ہیں وہ یاد رکھیں بزدلی بدا ہوتی ہے گناہوں سے

بردل پیدا موتی ہے خوف خدا سے بے نیاز مونے ہے ؟ بردلی پیدا ہوتی ہے دنیا کی شدید ترین محبت ہے " يدول بيدا موتى ہے نرى ادات ير ايمان لاتے نے ' بردلی پیدا موتی ہے اللہ کے بجائے بندوں کو خوش کرنے کے جذبہ سے " اور يه امراض ب برده عورتول ميل زياده پائة جاتے بين بايرده عورتي اكثران امراض سے محفوظ ہوتی ہیں اس کئے وہ اکثر و بیشتر بردلی سے بھی محفوظ رہتی ہیں تاریخ عوام سے کہ ہر دور میں با پردہ عورتوں نے ایسے ایسے بہادرانہ کارنامے انجام دیے ہیں جو مردول کیلئے بھی قابل رشک ہیں میں نمونہ کے طور پر چند دافعات ذکر کرتا ہوں۔ بایردہ بہادر خوا تنبن

غزوہ خندت میں رسول اللہ اور تمام صحابہ میں بودیوں سے لا رہے ہے کہ ہنو قول بلہ لاتے اور تے اس مقام کے قریب بہتی مجے سے جہاں مسلمان عورتیں اور بی چھیے ہوئے سے بنو قول بلہ اور مسلمان عورتوں کے درمیان کوئی ایسی فوج نہ تھی جو عورتوں کی درمیان کوئی ایسی فوج نہ تھی جو عورتوں کی دفاقت کرے 'ای اثناء میں ایک یہودی ان عورتوں کی طرف نکل آیا 'فوف یہ تھا کہ آگر یہ یہودی ہنو قول بلہ سے کہہ آیا کہ ادھر عورتیں ہیں تو میران فائی پاکر وہ عورتوں پر حملہ کویں گے حضرت صفیہ نے ورسول اللہ 'کی پھوپھی اور حضرت زیر کی والدہ تھیں 'حضرت حمان بن خابت نے کہا کہ اس یہودی کو قبل کو د حضرت حمان نے عذر کیا 'آخر حضرت صفیہ خیمہ کی ایک چوب لے کر خود اتریں اور حضرت حسان نے عذر کیا 'آخر حضرت صفیہ خیمہ کی ایک چوب لے کر خود اتریں اور اس یہودی کو اس چوب سے وہیں مار گرایا مورخ ابن اشر جزری نے لکھا کہ یہ پہلی اس یہودی کو اس چوب سے وہیں مار گرایا مورخ ابن اشر جزری نے لکھا کہ یہ پہلی اس یہودی کو اس عورت سے ظاہر ہوئی ۔

ام عمارہ ایک مشہور صحابیہ تھیں قبل از ہجرت مقام عقبہ میں جب مدینہ کے مسلمانوں نے کفار قریش سے چھپ کر رسول اللہ کی انداد اور اسلام کی اشاعت کیلئے رسول اللہ کے باتھ پر بیعت کی تھی تو اس مخفر جماعت میں جو اسلام میں سب سے بہلی جماعت تھی ام عمارہ مجمی شریک تھیں اسلامی تاریخ میں اس واقعہ کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ (۲۵)

سن ٢ ھ میں جب رسول اللہ م نے جج کی نیت سے مکد معظمہ کا ارادہ کیا اور کہ م راخل ہونے کیلئے قرایش ہے آپ نے اجلات ما تکی اور حضرت عثان مسلمانوں کی طرف سے سفیرین کر مکہ گئے تو یہ خبر مشہور ہوئی کہ قریش نے حظرت میں اللہ کا رائل اس وقت تمام محابہ سے وسول اللہ کے گفار قریش سے اور علام اس بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے ام عمامہ اس بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے ام عمامہ اس بیعت رضوان کی طرف سے اپنے شویر ذید میں عاصم بیعت رضوان میں بھی شریک تھیں مسلمانوں کی طرف سے اپنے شویر ذید میں بھی شریک تھیں ملمانوں کی طرف سے اپنے میں اس مقت جب احد میں تمام مسلمانوں کے پاؤں اکمر کئے تھے اور آنخفرت پر کفار بیعد بیند کر وار کردہ تھے اور جان نار آگے آ آگر اپنی جانیں قربان کردہ تھے یہ بیاور خاتون بھی تی تھے بوست مطلم اوروں کو مار مار کر چینچے ہناری تھیں اس دن کئی زخم ایکے وست و بازو میں آئے تھے اور ماری کے کارنامے تاہور میں آئے تھے اس طرح دیگر فروات میں بھی ان سے بے مثال بہاوری کے کارنامے تاہور میں آئے تھے اس طرح دیگر فروات میں بھی ان سے بے مثال بہاوری کے کارنامے تاہور میں آئے

حضرت آبو بر الآل کے بعد مسلانوں کے باتھ بارا گیا اس بنگ علی جو بنگ محلہ قبل ایک خوزر لاالی کے بعد مسلانوں کے باتھ بارا گیا اس بنگ علی جو بنگ محلہ نے باتھ بارا گیا اس بنگ علی جو بنگ محلہ نے باتھ بارا گیا اس بنگ باتھ ذخی نہ ہوا دشمنوں سے لاتی رہیں اس دن ام محارہ کو بارہ زخم گئے تھے۔

جنگ قادیہ علی عرب کی مشہور شاعوہ ضائع بھی شریک تھی ضماہ کے ماتھ لی کے چاردال بیٹے بھی تھے شب کے ابتدائی حصہ علی جب بربیابی می کے بولاک میں خور کردہا تھا ، آئی زبال شاعوہ نے اپتدائی حصہ علی جب بربیابی می کے بولاک عرب فور کردہا تھا ، آئی زبال شاعوہ نے اپتدائی حصہ علی جب بربیابی می کے بولاک یارے بیٹے اپنی خواہش سے مسلمان ہوئے اور بجرت کی ، وحدہ لا شریک کی بیارے بیٹے اپنی خواہش سے مسلمان ہوئے اور بجرت کی ، وحدہ لا شریک کی گئر تم جس طری ایک مالی کو دیل کیا اور نہ تمہارے ایک باپ سے بد دیا تی نہیں کی اور تہ تمہارے ماموں کو دلیل کیا اور نہ تمہارے بی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی مسلمان کی و نسب عی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے لانے عمی داخ نگیا جو تراب عظیم خدا نے کافروں سے داخل کی در تراب علی کی در تراب علی در تراب علی کی در تراب عراب کی در تراب عراب کی در تراب علی کی در تراب عراب کی در تراب عراب کی در تراب عراب کر تراب عراب کی در تراب عراب کی در تراب کردہ تراب کراب کی در تراب کردی کی در تراب کی در تراب کردی کر کی در تراب کردی کراب کی در تر

کیلے رکھا ہے تم اس کو خود جانے ہو خوب سمجھ لوکہ آخرت ہو بیشہ رہنے والی ہے اس وار فانی سے بہتر ہے خدائے پاک فرما ا ہے مسلمانو! میر کرد اور استقلال سے کام لو خدا ہے ڈرد ناکہ تم کامیاب ہو کل جب خیریت سے انشاء اللہ میج کرد تو تجرب کاری کے ساتھ اور خدا سے نصرت کی وعا مائے ہوئے وشمنوں پر جھیٹ پڑتا اور جب ویکھنا کہ لڑائی زوروں پر ہے اور ہر طرف اسکے شعلے بحرک رہے بین تو تم خاص آتش وان جگ کی طرف رخ کرتا اور جب ویکھنا فوج غصے سے آگ ہوری ہے تو غنیم کے ران جگ کی طرف رخ کرتا اور جب ویکھنا فوج غصے سے آگ ہوری ہے تو غنیم کے سید سالار پر ٹوٹ پڑتا خدا کرے تم دنیا میں مال غنیمت اور عقیٰ میں عرت باؤ۔

مبح کو جنگ چیزتے ہی ضاء کے جاروں بیٹے مکبارگی دشمنوں پر جھیٹ پڑے اور آخر کو بری بہادری سے چاروں لڑ کر شہید ہوئے ضاف کو جب سے خبر پہنی تو اس نے کہا اس خدا کا شکر ہے جس نے بیوں کی شیادت کا جھے شرف بخشا حضرت عمر اللہ محمد شرف بخشا حضرت عمر ۱۸۰۰ دینار ضاء کو اس کے چاروں بیوں کی شخواہ کے دیا کرتے تھے۔ (۲۲)

ہے کوئی مثال

اسلام کے ابتدائی زمانے میں جن خواتین نے اسلام قبول کیا ان میں سے بعض کو قبول حق کے جرم میں بے بناہ ستایا گیا ان پر ظلم و ستم کا ہر حربہ آزایا گیا انہوں نے جبو تشدد کا ہر وار برداشت کیا لیکن اسلام کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا ' آپ ذاہب عالم کی پوری تاریخ کا مطالعہ کرلیج آپ کو الی جرآت مند ' بہادر اور با استقامت خواتین کی کوئی مثال مشکل عی سے طے گی جنہوں نے صرف سچائی کی خاطر مرف قبولیت حق کی خاطر الی قربانیاں چیش کی بول جیسی مسلمان خواتین نے اسلام مرف قبولیت حق کی خاطر الی قربانیاں چیش کی بول جیسی مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر مسلمل چیش کی مول جیسی مسلمان خواتین نے اسلام کی خاطر مسلمل چیش کی مصورت سے مشہور صحابی معزمت ممازین یا سرا کی والعہ تحمیل ان کو ابو جہل نے اسلام لانے کے جرم میں ایسی برجھی ماری کہ وہ جانبرنہ شور عیسی ۔

ام کینڈ ایک محابیہ تھیں ' حضرت عمر اپنے اسلام سے پہلے ان کو مارتے مل ارتے تھک جاتے تو کہتے کہ " بی نے رخم کھا کر تھے کو ہیں چھوڑا ہے بلکہ اس لئے جو ڑا ہے کہ تھک کیا ہول وہ نہایت استقلال سے جو اب دیستی کہ " عمر اگر تم مسلمان نہ ہوگے تو خدا تم سے ان بے ر عمیوں کا انقام لے گا۔ زنبو ایک اور محابیہ تھیں وہ بھی اسلام کی راہ میں نے حد ستائی میکیں 'ابو جہل نے ان کو اس قدر مارا ۔
ان کی آبھیں جاتی رہیں ۔ نہدیہ اور ام عبیس " یہ دونوں بھی محابیہ ہیں ' یہ بھی اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصبحیں جھیلی تھیں ۔
اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصبحیں جھیلی تھیں ۔
سواری اور سوار

حضرت عبد الله بن زير في جب بنو اميد كے مقابله على تجاز على ابنى ظافت قائم كى اور تجاج نے ان پر بدے مروسامان سے فرج كئى كى قو ان كے رفقاء نے ان سے عليمه بونا شروع كروا مخلصول كى ايك بہت چھوئى كى جماعت ان كے ماتھ روگئى 'اس وقت حضرت ابن زير اپنى مال حضرت اساء بنت ابو بكر معد بن الله كى كه اگر مناسب بو قو على تجاج سے كولوں " بهادر مال نے بواب ویا " فرزند من ! اگر تم باطل پر بو قو آج سے بہت پہلے تم كو مسل كرائى چائے مى اور اگر حن پر بو قو رفقاء كى كى سے ولى برواشت نہ بو 'حق كى رفاقت خود كيا كم نفرت ہے "

ابن زبیر ال کے پاس سے واپس آئے اور تمام ہتھیار سجا کر مال سے رخصت ہونے آئے 'مال نے سینہ سے لگایا ' قو جم بہت خت نظر آیا پوچھا کہ کیا واقعہ ہے ؟ فرمایا میں نے دوہری زرہ بہن لی ہے ' بولیں یہ شہدائے جن کا شیوہ نہیں ' ابن زبیر سے زرہ آبار والی ' پھر کہا مجھے ور ہے کہ وحمن میری لاش کے نظرے نہ کریں ۔ مال کے دواب دیا " بیٹا ! جب بحری ذرج ہو جاتی ہے تو اس کو کھال کھینچنے کی تکلیف نہیں

ہوتی " ۔ اور اس طرح ماں نے بیٹے کو مقتل میں بھیجا اور حق و صداقت کی قربان گاہ پر اینے دلیند کو نثار کردیا ۔

حعرت این فیر کا تسیاد سند جاج نے ان کی ان کو بر مر راہ سولی پر انکا دیا '
کچھ دول کے بعد حعرت اساء مل اجب ادھرے گزر ہوا تو بیٹے کی انٹی سولی پر انکی انظر آئی ۔ کون ایسی بال ہوگی جو اس منظر کو دیکھ کر ترب نہ جائے لین وہ نہایت بروائی کے ماتھ ادھرے گزر حمیں 'اور انکی ہوئی انٹی کی طرف اشارہ کرکے یہ بلیخ انظر کی کے ماتھ ادھرے گزر حمیں 'اور انکی ہوئی انٹی کی طرف اشارہ کرکے یہ بلیخ انظری کیا اب تک یہ شہ سوار اپنے محورث سے نہیں انزا "اس دوحانی شجاعت '
اخلاقی جرائے اور بے مثل مبرو استقلال کا نمونہ کہاں نظر آسکا ہے ؟ اگر ان خواتین کو میدہ داری انہیں بردہ خواتین کو برعول نہیں بنا سکی تو انشاء اللہ آج کے دور میں بھی پردہ خواتین کو برعول نہیں بنا کی جرات و شجاعت میں اضافہ کا سب بی ہے گا۔ (۲۷)

### تيبرااعتراض

تیرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عوروں کو پردہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ آب
مردول کو شک کی تظرے دیکھتے ہیں آپ کو کسی پر اعتاد نہیں آپ یہ سیجھتے ہیں کہ ہر
شخص بد کردار ہے اور ہر شخص بدنگائی ہے دیکھتا ہے اگر اس اعتراض کو تنظیم کرلیا
جائے تو کہتا پڑے گا کہ جو لوگ اپنے گروں یا دوکانوں کو آلا لگاتے ہیں دہ اس کلے
مور مہتی کے تمام مے والوں کو چور اور ڈاکو سیجھتے ہیں اگر انہیں ان پر اعتاد ہو آتو وہ
تھا تہ نگاتے بیکہ گر اور دوکان کو ہر آنے جانے والے کیلئے کملا چھوڑ دیتے۔

مجر تو یہ بھی کہنا پڑے گاکہ پولیس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ بولیس کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارے معاشرے کو جرم اور قاتی تصور کرتے ہیں -مجر تو یہ بھی کہنا پڑیا کہ بابو جی اپنی کار اور موڑ سائیل کو جو لاک کرتے ہیں تو دہ

اس لئے کہ وہ ہم سب کو چور سمجھتے ہیں ۔

بحرتو چوکیداروں کو بھی ہٹا دینا ہوگا کیونکہ ان کی موجودگی ہے سارا معاشرہ ا مشکوک ہو جاتا ہے۔ جو تھا اعتراض

چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے کا پابند کردیا جائے اسے بوٹلوں اور کلبوں میں شرکت کی اجازت نہ دی جائے ' اس کے فیشن اور حسن کی نمائش نہ ہو تو ہماری سوسائٹ بے رنگ ہو کر رہ جائے گی ' آرٹ اور جمالیات کا خون ہو جائے گا ننون لطیفہ ختم ہو جائیں گے ہم ترتی یافتہ قوموں کو کیا منہ دکھائیں گے ۔ اگر اس اعتراض کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی وہی غلامانہ اگر اس اعتراض کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی وہی غلامانہ دہنیت کار فرما نظر آئے گی جو یوں محسوس ہو تاہے کہ ہماری زندگی کا ایک لازمی جزو بن کر رہ منی ہے سوال یہ ہے کہ کیا فنون لطیفہ وہی ہیں جنہیں یورپ بہندیدگی کی سند

کیا کتاب و سنت کے صریح احکام کو توڑ کر ان فنون لطیفہ کو زندہ کرنا جائز ہے ؟ کیا اس جھو نے آرٹ اور گندی نقافت کے احیاء کیلئے ہم کتاب و سنت اور اپنی نقافتی اقدار کا خون کرلیں ؟

اگر بے پردگ 'عرانیت ' فاشی اور حسن کی بے محابا نمائش ایک آرٹ ہے ان پھر ہیرا پھیری ' فریب دبی ' سمگلنگ ' ملاوٹ اور جیب تراشی نبھی ایک آرٹ ہے ان کامول سے ان کے کرنے والے کی ذہانت ظاہر ہوتی ہے ' اس کے ہاتھوں کی صفائی کا شبوت ملک ہے ' اس کے ہاتھوں کی صفائی کا شبوت ملک ہے ' اپ کے کرتے ہیں کہ اگر شبوت ملک ہے ' اپ ضحت ہیں کہ اگر ان فنون لطیفہ کو جائز قرار دے دیا جائے تو مال کا نقصان ہو سکتا ہے ' صحت تیاہ ہو مکتی ہے ' صال و جرام کا اقبیاز اٹھ سکتا ہے ۔ لیکن جب ہم آرٹ اور فنون لطیفہ کی سکتی ہے ' طال و جرام کا اقبیاز اٹھ سکتا ہے ۔ لیکن جب ہم آرٹ اور فنون لطیفہ کی

خاطر اپنی دینی قدروں سے بغاوت کرکتے ہیں اوپی غیرت کا گلا وہا سکتے ہیں اپ خاطر اپنی غیرت کا گلا وہا سکتے ہیں اپ خاندانی امن و سکون کو داؤ بر لگا سکتے ہیں تو مانی تعصان اور صحت کی جائی بھی برداشت کی جائتی ہے کیونکہ مال اور جان تو دین کے مقاطعے میں پچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔

## يانجوال اعتراض

پانچواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ منگائی اور ترقی کا دور ہے ' ضروریات بڑھ گئی ہیں اکیلا مرد ان تقاضوں اور ضروریات کو پورا نہیں کرسکتا اگر ہم نے عورتوں کو اب ہمی گھر تک محدود رکھا تو ہم ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکیں سے اس کے علاوہ بعض اوقات عورت بوہ ہوتی ہے بچھوٹے ہوتے ہیں 'گھر کا خرج دینے والا کوئی نہیں ہوتی اگر ہم عورت کو کام کاج اور ملازمت کی اجازت نہ دیں تو اس کھر کی معاشی صروریات کون بوری کرے گا۔

اس اعتراض کا جواب کی طریقے ہے ویا جاسکا ہے۔ پہلی بات تو سے کہ تائوں کے بنائے تانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر تو صادق آتی ہے لیکن اللہ تعالی کے بنائے ہوئے قانون پر سے بات ہر کر صادق نہیں آتی عورتوں کو جہاں پردے کا تھم ہے وہیں بعض استمالی حالات میں حیا کے تفاضے پورے کرتے ہوئے گھرے باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے ' بیوہ اور مجور حیا کے تفاضے پورے کرتے ہوئے گھرے باہر نکلنے کی بھی اجازت ہے ' بیوہ اور مجور عورتوں کے ہدردوں کو جائے کہ وہ ایسی اند شریز لگا کمیں جہاں اوپر سے نیچ تک سارا علمہ خواتین پر مشمل ہو آخر تم کب تک عورت کو ہر معالمے میں مرد کا وست مگر اور محتی ہے تائے رکھو کے 'عورت صاحب شعور ہے ' مجھدار ہے ' حالات کو سمجھتی ہے تھا اس پر اعتاد کرد اور اے پوری فیکٹری بغیر کسی مرد کی غلامی اور چاکری کے چلانے

ای طرح ان ہدردوں کو چاہئے کہ وہ اپنی سیریٹری نسمی نوجوان لڑکی کی بجائے بیوہ اور عمر رسیدہ عورت کو بنائمیں ۔

ممر خوب الحجی طرح اپنے جذبات کا جائزہ لے لیجئے کہیں ایبا تو نہیں کہ تمہیں ہدردی عورت کی مجبوری اور بیوگ سے نہیں بلکہ اس کے حسن و جمال اور رعنائی و زیبائی سے ہو لیکن میرے دوست معاف فرمانا اسے ہدردی نہیں کہتے۔

اے دماغ كا نور كتے ہيں '

اسے عشق کا ناسور کہتے ہیں '

اسے شہوت کا ونور کہتے ہیں '

اسے رزق کا نشہ اور غرور کہتے ہیں '

اے جوانی کا نشاط اور سرور کہتے ہیں '

ہاں مسٹرلوگ اسے ہدردی ضرور کہتے ہیں

محرہم انہیں اس دروغ گوئی میں مجبور کہتے ہیں

یورپ کے غلام اور محور کہتے ہیں

دوسری بات سے بیک انتائی شدید طالت میں اگر چہ عورت کو نکلنے کی اجازت ہے گر بعض لوگ مبنگائی کا نام صرف رسم دنیا بھانے کیلئے لیتے ہیں وگر نہ ملازمت پیشہ خواتین بی سے اکثریت ان کی ہے جو یا تو صرف بورپین خواتین کی ہم رسی کا شوق بورا کرتی ہیں اور یا بھرپاکٹ منی اور تعیشات اور میک اپ کے سامان میں اضافہ کی فاطر نوکری کرتی ہیں اور بعض الی بھی ہیں جو شوہر صاحب کا دماغ سیدھا رکھے کیلئے فاطر نوکری کرتی ہیں اور بعض الی بھی ہیں جو شوہر صاحب کا دماغ سیدھا رکھے کیلئے اس خیمال میں ڈالتی ہیں ان کی سوچ سے کہ خود کفیل ہوتا کہ مرد کی طاکبت کا فاتمہ ہو سکے اور ہم نے الیے گھرانے دیکھے ہیں جہاں عور تیں خود کفیل ہو جاتی ہیں تو ساتھے ہیں جہاں عور تیں خود کفیل ہو

میں ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ انہوں نے بورپ کے کئی شہر میں بیوبول کی زیاد تیوں کے خلاف باقاعدہ جلوس نکالا تھا۔ زیاد تیوں کے خلاف باقاعدہ جلوس نکالا تھا۔

نتائج

یے پروگی اور مرد و زن کے بے روک ٹوک اختلاط کے جو نتائج سامنے آرب ہیں وہ بڑے ہی ہولناک ہیں اور ہم سب ان نتائج کو اپنی آئھوں سے دیکھ رہے ہیں مگر خاموش ہیں ہم بے حس ہو چکے ہیں ہم نے اپنی غیرت کا سودا کرلیا ہے اور ہم نے فاشی کو اپنی نقافت کا ایک لازی جزو سمجھ لیا ہے ' ان نتائج میں سے جو سب سے بڑا متجہ مارے سامنے آیا ہے وہ ہے زناکی کڑت اور اس زناکے نتیج میں ناجائز نیج بھی کثرت سے بریا ہورہے ہیں ۔

آج ہے کئی سال قبل لندن کے روزنامہ ٹائمزنے خبر دی تھی کہ لندن کا ہر الیا اٹھواں بچہ حرام کی پیدائش ہے۔ یہ تعداد بڑی سرعت می بڑھتی جارہی ہے 'اور الیا نظر آرہا ہے کہ آئندہ چند سالوں میں کوئی الیا بچہ ملنا مشکل ہوگا جو حرامی نہ ہو پھر کمال یہ ہے کہ حرامی بچہ ہونے یا اس کا باب یا مال ہونے پر قطعا کسی تشم کی عار محسوس نہیں کی جاتی بلکہ بر سرعام اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔

برطانوی پریس اور کلیدا کے باقاعدہ جائزوں کے مطابق شادی کے وقت حالمہ نگلنے والی لڑکیوں کی تعداد سرعت سے بڑھ رہی ہے اس وقت تناسب دس میں سے سات کا ہو ان لڑکیوں کی تعداد جو شادی سے پہلے حالمہ ہوئے بغیر جنسی تعلقات رکھ چکی ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پندرہ سال سے بھی کم عمر کی پرائمری اسکول جانے والی لڑکیاں حالمہ تکلیں ۔ ۱۹۱۹ء میں بارہ بارہ سال کی گیارہ لڑکیوں سے بچے پیدا ہوئے۔ ور حقیقت اس عمر کی بہت می لڑکیاں بارہ سروی کے بیدا ہوئے۔ ور حقیقت اس عمر کی بہت می لڑکیاں اپنے لئے اعزاز سجھتی اپنے تعلقات والے لڑکوں اور مردوں کی تعداد کو اخریہ ذکر کرنا اپنے لئے اعزاز سجھتی

يل --

اس بے غیرتی کے عام بلکہ قابل فخر چیز بننے کے مخلف اسباب ہیں مثلاً جورتیں ازادانہ طور پر صنف خالف ہے لمتی ہیں ' نیم عوال اس پہنتی ہیں ' سینما ' فیلی ویژن ' تھیٹر اور جوابازی کے کلبول میں جنسی اور عوال رقصول پر زور ریا جا آ ہے ' حتیٰ کہ اسٹیج پر جنسی فعل ہو آ ہوا رکھایا جا آ ہے ۔ عام اشتہارات ' اخبارول ' کتابول حتیٰ کہ اسٹیج پر جنسی فعل ہو آ ہوا رکھایا جا آ ہے ۔ عام اشتہارات ' اخبارول ' کتابول اور رسالول میں نگل لڑکون کی نمائش کی جاتی ہے ہم عمر کے عورت اور مرد آزادانہ اکشا ناچتے اور تھرکتے ہیں اسکول کے بچول کو جنسی عمل پر جنی نصاب با قاعدہ پڑھایا جا آ

یہ اقتباس آج سے تقریبا ہیں سال قبل کا ہے ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو برا تعجب ہوا تھا کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے 'گر ان ہیں سے بہت ساری چزیں ہارے ہاں بھی عام ہو چی ہیں اور جب اسباب پائے جائیں تو ان سے نتائج بھی ظاہر ہو کر رہتے ہیں اور وہ ظاہر ہو رہے ہیں ۔ مشہور ساجی کارکن جتاب عبد الستار ایدھی کی بہت اور وہ ظاہر ہو رہے ہیں ۔ مشہور ساجی کارکن جتاب عبد الستار ایدھی کی بہتے بیں اور وہ ظاہر ہو رہے ہیں ۔ مشہور ساجی کارکن جتاب عبد الستار ایدھی کی بیتے بناتوں کے حوالے سے اخبار میں خبر آئی ہے کہ صرف تمن دن میں کراچی کے منتف علاقوں سے ہمارے رضاکاروں نے دی حرای بچوں کی لاشیں برآمد کی ہیں کے مختلف علاقوں سے ہمارے رضاکاروں نے دی حرای بچوں کی لاشیں برآمد کی ہیں

اسکے بعد ایک اور خبر آئی کہ "اید حمی ویلفیئر سینٹر کے اید حمی ہوم میں گزشتہ سال بھر کے دوران کراچی کے مختلف علاقول کے کچرا گھروں اورہ فٹ پاتھوں پر ملنے والے تعمن سو بارہ نوزائیدہ بچول کو پناہ دی گئی جن میں سے بیشتر بچوں کو بے اولاد جو ڑے عاصل کرکے لے مجلے اس کے علاوہ گھروں سے بھا مجنے والی پندرہ سو لڑکوں کو بھی پناہ دی گئی۔

یہ تین سوبارہ بچ وہ تھے جو کسی طرح دیکھنے والی آئھوں نے و کھ لئے باتی رہے

وہ بچے جن کی لاشیں مخدے تالوں یا ممر وغیرہ میں پھینک دی جاتی ہیں ان کا کوئی شار ہیں۔ اور یوں وہرے جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے لینی زنا اور قتل تاحق 
تقین جائیں جیسے قیامت کے دن زندہ در کور ہونے والی لڑکیوں کے بارے میں

ال سر میں دوروں میں اور میں اور میں میں میں جدم میں قبل کیا گاری اوری الن

سوال کیا جائے گا ''رہائی فننبِ قبلت'' ( تہیں کس جرم میں قل کیا گیا ) یونمی ان معصوم بچوں سے مجمی ضرور سوال کیا جائے گا کہ آخر تمہارا کیا جرم نفاجس کی سزا معصوم بچوں سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا کہ آخر تمہارا کیا جرم نفاجس کی سزا تہیں ہولناک قل کی صورت میں وی مجنی ؟ محض اپنی محمناؤنی حرکت اور شرمناک

مل يريروه والني كيليع ؟ محض سوسائل مين باك باز بن كيليد ؟

آپ کو دور نبوی کا وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب قبیلہ مزنیہ کی ایک عورت نے اعتراف جرم کرتے ہوئے رسول اللہ سے حد جاری کرنے کی درخواست کی تھی تو آپ نے جواب میں جو کچھ فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ آگر میں تم بر حد جاری کروں تو وہ بچہ ہلاک ہو جائے گا جو اس مناہ کے نتیج میں تمہارے بیٹ میں پرورش یارہا ہے اور جرم تو تم نے کیا ہے اس نیچ کا کیا قصور ہے ؟۔

بچوں کو اس قل ناحق سے بچانے کیلئے اید می ویلفیئر سینٹر کے باہر ما قاعدہ ایک جمولا رکھ کرید اعلان لکھ دیا کیا ہے کہ ان بچوں کو قل نہ کریں بلکہ خاموشی سے اس جمولا رکھ کرید اعلان لکھ دیا کیا ہے کہ ان بچوں کو قل نہ کریں بلکہ خاموشی سے اس جمولے میں ڈال جائیں ۔ بلکہ اخبارات میں بھی ان کی طرف سے اس تسم کی اپلیں شائع ہوتی رہتی ہیں ۔

یہ پہلو بھی قابل خور ہے کہ حمل ایک الی چیز ہے جو چھیائے نہیں چھپتا اور مالمہ عورت کے بارے میں اس کی جسمانی حالت دیکھ کر ہر مخص اندازہ کرسکتا ہے کہ اے حمل ہے یا نہیں حالمہ لوکی کے والدین ' اس کے بھائی بہنوں اور گھر میں آئے جانے والے عزیزوں اور پروسیوں کو تو اس کا علم ہو ہی جاتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جانے والے عزیزوں اور پروسیوں کو تو اس کا علم ہو ہی جاتا ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ مسلمان سوسائٹی کے تنزل اور بے غیرتی کی انتہا نہیں جہاں "دکنواری مائیں اس

كثرت كيماتم بإلى جاتى بير

اسکے علاوہ ہماری " اوئی سوسائی " میں پیسیوں حالمہ لڑکیاں " بیچے کی ولادت سے پہلی تی " صفائی " کرائتی ہیں " بہت سارے ڈاکٹر اور ترسیں " گرافقار معاوضہ فکر اس کام کیلئے تیار ہو جاتے ہیں پھر مانع حمل اودیات " انجاش اور سامان اس پر معتزاد! آب تو جگہ ان چیزوں کی دستیابی کے اشتہار ہیں اور ہر میڈیکل اسٹور سے قین اور عکومت کے بنائے گئے سینٹروں سے تقریبا مفت یہ سب پچھ مل جاتا ہے۔

مین اور حکومت کے بنائے گئے سینٹروں سے تقریبا مفت یہ سب پچھ مل جاتا ہے۔

یہ کات بھی ملحوظ رہے کہ مندرجہ بالا اعداد و شار مرف شہر کراچی کے ہیں " اگر ملک کے تمام صوبوں اور ہر ہر شہر اور قصبے کے اعداد و شار جع کئے جائیں تو ممکن ہے بہت سے حقیقت بیند لوگ یہ اعتزاف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ ہم نے واقتی اپنے کرتو توں سے یاکتان کو بلیدستان بنا دیا ہے۔

مجھے اس موقع پر ایک عوامی خطیب کی بات یاد آری ہے انہوں نے ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے ظریفانہ انداز میں کہا تھا "میں فلال شہر میں تقریر کرتے میا تو لوگول نے مجھے سے پوچھا کہ یہاں کوئی چیز اصل بھی لمتی ہے تو میں نے جواب دیا ' بادشاہو! اصلی چیزیں خلاش کرتے ہو یہاں تو بچوں کے اصلی باپ شہیں لمجے ۔ بادشاہو! اصلی چیزیں خلاش کرتے ہو یہاں تو بچوں کے اصلی باپ شہیں لمجے ۔ (۲۸)

اس کا دو سرا نتسان خاندانی نظام کی جای و بربادی ہے تو جوان لڑکے اور لڑکیاں مادر پدر آزادی کو پند کرتے ہیں 'عربانیت نے ایکے اندر شہوائی جگ اس قدر بھڑکا کی ہو یہ کہ اب دو نت سے خلقات ہا کم کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور حدیث ما سطلاح کے مطابق دو ' فلوانین اور خوالکت '' بن کررہ گئے ہیں ۔

وہ منورول کی طرح پھول بھول کا رس چوسنا جاہتے ہیں ان کو اگر نکاح کے بندهن میں باندھ بھی ریا ہو آ ہے تو بھی ان کی ہوس شم نہیں ہوتی وہ یا تو ہوی کو طلاق دیتے ہیں اور یا اس بیچاری کو نکاح میں رکھتے ہوئے ادھرادھر منہ مارتے بھرتے میں -

ہے جابی اور عربانیت کا تیسرا متیجہ جو سامنے آیا ہے وہ سے کہ نو عمر لڑکیاں اور ابعض اوقات شادی شدہ عور تیں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں اور بول اسپنے بورے خاندان کی ناک کشنے کا سبب بن جاتی ہیں۔

اور ان کو بھا کر لیجانے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو منہ ہولے بیٹے یا منہ ہولے بھا کہ بن کر گھر میں بلا روک ٹوک آتے ہیں 'اخبارات میں ایسے واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہور ' بھا دج کو یا وولما بھائی ' سائی کو بھا کر لے ممیا یا مریدنی اپنے پیر صاحب کے ساتھ قرار ہوگئ بھی آپ نے سوچا ایسے کیوں ہو آ ہے اسکی سب سے بڑی وجہ بہی ہوئی اور مرد و زن کا اختلاط ہے ہمارے ذہوں مین سے بات بیٹی ہوئی ہو کہ منہ ہولے بیٹوں اور بھائیوں ' وہور اور بہوئی اور پیر صاحب سے تو پروے کی ضرورت نہیں مول ان لوگوں میں نہ تو کوئی شہوائی جذبہ سے نہ کوئی نفسانی خواہش ہے طالا تکہ شہوت تو ان میں بھی ہے۔

# ایک عبرت انگیز واقعه

اہم ابن جوزی کے اپنی کتاب تلبیسی اہلیس میں ایک انتہائی عبرت اکھیزواقعہ نقل کیا ہے لکھتے ہیں کہ وهب بن منہ کہتے ہیں کہ بی اسرائیل میں ایک عابر تھا اسکے زمانہ میں کوئی عابر اس کا مقابل نہ تھا اس کے وقت میں تین بھائی تھے ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی اس کے سوا وہ اور بہن نہ رکھتے تھے انقاقا ان تینوں بھائیول کو کسیس لڑائی پر جاتا پڑا ان کو کوئی مخص ایسا نظرنہ آیا جس کے پاس اپنی بہن چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں اپڈا سب نے اس رائے پر انقاق کیا کہ اسکو عابر کے جائیں اور اس پر بھروسہ کریں اپڈا سب نے اس رائے پر انقاق کیا کہ اسکو عابد کے سپرد کرجائیں وہ عابد ان کے خیال میں تھام بنی اسرائیل میں تھہ و پر جیز گار تھا اسکے سپرد کرجائیں وہ عابد ان کے خیال میں تھام بنی اسرائیل میں تھہ و پر جیز گار تھا اسکے

یاس آئے اور این بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم اڑائی ہے واپس آئیں ہماری نہن آیکے سامیہ عاطفت میں رہے عابد نے انکار کیا اور ان ہے اور ان كى يمن سے خداكى پناہ مائلى انبول نے نہ مانا حتى كه رامب نے منظور كرئيا اور كبا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے سمی گھریس چھوڑ جاؤ انہوں نے ایک مكان میں اسكو لا اتارا اور علے محتے وہ لؤكى عابد كے قریب ایك مت تك رہتى رہى عابد اس کے لئے کھانا لے کر چاتا تھا اور اپنے عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کرلیتا نقا اور اندر واپس چلا جا آفا اور لڑی کو آواز رہتا نقا اور وہ انچے گھرسے آگر کھانا لیجاتی تھی راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو زمایا اور اس کو خیر کی ترغیب دینا رہا اور لڑکی کا دن میں عیادت خانہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کر آ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑی دن میں کھانا لینے کیلئے گھرے نکلے اور کوئی مخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو بہتریہ ہے کہ اس کا کھانا لیکر اس کے دروازے پر رکھ آیا كرے اس میں اجر عظیم ملے گا غرضيكه عابد كھانا ليكر اس كے گھر جانے لگا ايك مدت کے بعد پھرشیطان اس کے پاس آیا اور اس کو خیر کی ترغیب دی اور اس بات پر اجمارا کہ اگر تو اس لڑی سے بات چیت کیا کرے تو تیرے کلام سے یہ مانوس ہو کیونکہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے شیطان نے اس کا پیچیا نہ چھوڑا حی کہ راہب اس سے بات چیت کرنے لگ گیا اپنے عمادت خانہ ہے اتر کر اس کے پاس آنے لگا پھر شیطان اسكے پاس آيا اور اس سے كہا كہ بہتريہ ہے كه نوعبادت خاند كے در بر اور دو ايخ ممرکے دروازے پر جیٹے اور دونوں ماہم باتیں کرد تاکہ اس کو انس ہو آخر کار شیطان نے اس کو مومعہ سے آبار کر دروازنے پر لا بٹھایا لڑی بھی گھرسے دروازے پر آئی عابد باتیں کرنے لگا ایک زمانہ تک یہ حال رہا پھر شیطان نے عابد کو کار خرک ر غبت دی کہ بہتر یہ ہے کہ تو خود لڑکی کے مکمر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی

كرے اس ميں زياده ول وارى ہے عابد نے ايها عى كيا شيطان نے پھر تخصيل تواب كى ر غبت دی اور کہا کہ لڑی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو وروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے عابدنے کی کیا کہ اپنے صومعے سے ائل کے دروازے پر آکر بیٹمتا تھا اور باتیں کرا تھا کانی عرصہ تک کی کیفیت مل شیطان نے بجرعابد کو ابھارا کہ اگر عین محرے اندر جاکر بات کرے تو بہترے تاکہ ائرى بابر " تے اور كوئى اس كا چرو نه د كي يائے غرض عابد نے يه شيوه افتيار كيا كه دان بمرازی ہے اس کے ممرجا کر ہاتیں کرتا اور رات کو اپنے صومعہ میں چلا آتا اس کے بعد پھرشیطان اس کے پاس آیا اور اڑی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کر آ رہا بہال تک کہ عابد نے لڑکی کے زانو پر ہاتھ مارا اور اس کے رضار کا بوسہ لیا پھر روز بروز شیطان اوی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اسکے دل پر غلبہ کرتا رہا حتی کہ وہ اس ہے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک بچہ جنا پھر شیطان عابد کے پاس میا اور كنے لگاكہ اب يہ بناؤكہ أكر اس لؤكى كے بھائى آسكة إور اس بچه كو ديكھا تو تم كيا كمد سے میں ڈریا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤیا وہ تنہیں رسوا کریں تم اس بچہ کو لو اور زمین میں گاڑدو یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی اس خوف سے کہ كہيں وہ نہ جان ليں كہ تم نے اس كے ساتھ كيا حركت كى - عابد نے ايا عى كيا فيمر شیطان نے اس سے کما کہ کیا تم یقین کرتے ہو کہ بد لڑی تمباری ناشائستہ حرکت کو ایے بھائیوں سے بوشیدہ رکھے کی ہر کر نہیں تم اسکو بھی پکڑو اور ذیج کرکے بچے کے ساتھ وفن کردو غرض عابد نے لڑی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گزھے ہیں ڈال کر اس پر ایک بردا بھاری پھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کرکے اسیے عماوت خانہ میں جا کر عبادت كرنے لگا ايك، مدت كررنے كے بعد عورت كے جمائى لزائى سے واليس آئے اور عاید کے پاس جاکر اپنی بمبن کا حال ہوچھا عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبروی اور

افسوس ظاہر كركے روفے لگا اور كماك، وہ برى نيك لى لى ختى ديكمويد اس كى قبرب بهائی قبربر آئے اور اس کیلئے دعائے خیر کی اور روئے چند روز اسکی قبربر رہ کرایے لوگوں میں آگئے راوی نے کہا جب رات ہوئی اور وہ اسے بستروں پر سوے شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدی کی صورت بن کر نظر آیا ' پہلے برے بھائی کے پاس کیا اور اسکی بہن کا حال ہوچھا اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خرویا اور اس پر افسوس كرنا اور مقام قروكمانا بيان كيا شيطان نے كما سب جموت ہے تم نے كيو كر ابنى بمن كا معالمه م ان ليا عابد نے تمباري بهن سے تعل بدكيا وہ حالمه موكر ايك بچه جنى -عابد نے تمہارے ور کے مارے اس بجے کو اس کی مال سمیت زیج کیا اور ایک گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا جس گھریس وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب یر آ ہے تم چلو اور اس گھر میں جاؤتم کو دہاں دونوں مال بیٹے ایک جگہ المیں مے جیسا کہ میں تم ہے بیان کرنا ہوں پھر شیطان مضلے بھائی کے خواب میں آیا اس سے بھی ایبا بی کہا پھر چھوٹے بھائی کے پاس کیا اس سے بھی میں مفتلو کی جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور بیہ تینوں اپنے خواب سے تعجب میں تھے ہرایک آبس میں ایک دو سرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب و یکھا سب نے باہم جو کھے دیکھا تھا بیان کیا برے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کھے نہیں بیہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو چھوٹا کہنے لگا کہ میں تو جب تک اس مقام کو د کھے نہ لول کا بازند آؤل گا۔ تیول بھائی علے جس کھریس ان کی بہن رہتی تھی آئے دروازہ کھولا اور جو جگہ ان کو خواب میں بتائی سمی تھی علاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا انی مین اور اسکے سیج کو ایک کڑھے میں ذک کیا ہوا پایا انہوں نے عابد سے کل كيفيت وريافت كي عابد نے شيطان كے قول كى اپنے فعل كے بارے جي تفديق، ك انیوں نے این بادشاہ سے جاکر نائش کی عابد سو مع سے نکالا گیا اور اسکو وار یر تھینے

کت لے جا جب اس کو وار پر کھڑا کیا جیا شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے بچے پہانا ؟ میں بی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتے میں جٹا کیا بیان شک کہ تم نے اسکو طالمہ کریا اور ذری کوالا اب آگر تم میرا کہنا مانو اور جس خدا نے تم کو پیرا کیا ہے اس کی نافرانی کرد تو میں تم کو اس بلا سے نجات دول راوی نے کم کہ پیرا کیا ہے اس کی نافرانی کرد تو میں تم کو اس بلا سے نجات دول راوی نے کہا کہ عابد خدا تعالی سے کافر ہو گیا پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا شیطان اس کو اس کے ساتھوں کے قبضے میں چھوڑ کر چا گیا انہوں نے اس کو وار پر کمنی اس بارے میں یہ تیت نافل ہوئی گئٹل الشیائی اندانی انگر الاللہ ایمن شیطان کی میں یہ آب کہ انسان سے کہنا ہے کہ کفر کر جب وہ کافر ہوگیا تو کہنے لگا میں تجھ سے الگ موں میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں ۔ اس شیطان اور کافر دونوں کا انجام بوں میں اللہ رب العالمین سے خوف کرتا ہوں ۔ اس شیطان اور کافر دونوں کا انجام کی سے کہ دوزخ میں بیشہ رہیں گے اور ظلم کرنے والوں کی کہی سزا ہے ۔ (۲۹)

ا مادیث سے ہابت ہے کہ صحابیات حضور اکرم سے بھی پردہ کرتی تھیں حالا تکہ آب امت کے روحانی باب اور معصوم پنیبر تھے جب آپ سے بھی پردہ ہے تو پیر سے بود کیوں نہیں ہوگا اور بھر پیر بھی اس زمانے کے جن میں سے اکثر بہرو ہے ہیں جو شرخت پر عمل نہیں ہوگا اور بھر پیر بھی اس زمانے کے جن میں سے اکثر بہرو ہے ہیں جو شرخت پر عمل نہیں کرتے جن کی ذندگیوں میں تقوی کی کوئی جھلک تک و کھائی نہیں ویتی جن کی نظرائے مردوں کی جب اور ان کی بہو بیٹیوں پر ہوتی ہے۔

حضرت عائشہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے پردے کے پیچھے ہے حضور اقد می کے دست مبارک ہیں ایک پرچہ ویتا چاہا حضور کے اپنا مبارک ہاتھ کھنچ کے دست مبارک ہیں ایک پرچہ ویتا چاہا حضور کے اپنا مبارک ہاتھ کھنچ لیا اور پرچہ ہاتھ ہیں نہ لیا چونکہ پرچہ والے ہاتھ کی انگلیوں پر نظر پر ممئی تھی اسلے فرمایا کہ میں نہیں جاتا ہے مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ؟ اس عورت نے عرض کیا کہ سے عورت کا ہاتھ ہے آپ نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخوں (کی سفیدی) کو مہندی ہے بدل دی (۳۰)

اس سے ان عورتوں کو عبرت حاصل کرنا لازم ہے جو دنیا دار مرشدوں کے سامنے بلا تکلف آتی جاتی ہیں اور ان بروں کے دلاوں کے سمجھانے سے یہ سمجھی ہیں کہ یہ تو پیر میاں ہیں اللہ والے ہیں ' بزرگ ہیں ' دینی باپ ہیں الکے سامنے آنے ملیان مسلمان میں کیا حمزہ ہے ؟ ایسے جاہلوں کیلئے یہ حدیث کانی ہے دیکھیئے حضور ' تمام مسلمان مردول اور عورتوں کے دینی باپ ہیں آپ سے زیادہ نہ کوئی نیک ہے اور نہ کوئی موسکتا ہے کوئی نی اور ولی اور فرشتہ آپ سے بردھ کر بزرگ نہیں ہو سکتا اسکے باوجود بھی محابی خاتون نے بردے کے بیجھے سے آپ کے وست مبارک میں برچہ دینے کی جرآت کی۔

جو عورتمی نام نہاہ پرول اور مرشدول کے سامنے آتی ہیں سخت گناہ گار ہیں اور اس فتم کے پیرو مرشد فاس ہیں ان سے مرید ہونا جائز نہیں جو لوگ ایسے بدعمل پیر سے مرید ہو گئے ہوں ان پر لازم ہے کہ اس کی بیعت تو ڈ دیں جو حضرات حقیقاً مرشد اور رہنما ہیں شریفت پر چلنا اور چلانا ان کی ذندگی کا مقصد ہوتا ہے حدیث شریف کی کتابول میں ڈھونڈ کر اور علمائے حق سے پوچھ پوچھ کر حضور اقدس کے طریقتہ زندگی کو معلوم کرتے ہیں اور سو جان سے ان طریقوں پر نار ہوتے ہیں جو پیر قرآن و حدیث کی ہدایات ہے عمل نہ کرتا ہو وہ خود صراط متقم سے ہٹا ہوا ہے وہ اس قابل حدیث کی ہدایات ہے عمل نہ کرتا ہو وہ خود صراط متقم سے ہٹا ہوا ہے وہ اس قابل حدیث کی ہدایات ہے عمل نہ کرتا ہو وہ خود صراط متقم سے ہٹا ہوا ہے وہ اس قابل حدیث کی ہدایات ہے عمل نہ کرتا ہو وہ خود صراط متقم سے ہٹا ہوا ہے وہ اس قابل حدیث کی ہدایات ہے عمل نہ کرتا ہو وہ خود صراط متقم سے ہٹا ہوا ہے وہ اس قابل

میرے دوستو! میں نے اپنی علمی باط اور محدود مطالعہ کے مطابق پردہ کی ابیت آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے عمل کرنا میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ راضی ہوگا قیامت کے دن حضور کوئز رکھانے کے قائل ہو سکیں مے ایمان کی حفاظت ہوگی حیا کے تقاضے پورے ہونے خاندانی نظام محفوظ رہے گا ازدواجی زندگی سکون سے محفوظ رہے گا ازدواجی زندگی سکون سے محفوظ رہے گا ازدواجی زندگی سکون سے محزرے گی موسائٹی میں بدنای سے محفوظ رہے گا ازدواجی زندگی سکون سے محزرے گی موسائٹی میں بدنای سے محفوظ

رہیں کے اور اس محظ گزرے دور میں اس مٹے ہوئے اسلامی فرض کو زندہ کرنے ہے انشاء اللہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔

الله تعالی مجھے اور آپ کو اس فرض کو زندہ کرنے کی تونیق نصیب فرمائے ۔ آبین میسا دَبُ اُنعت لَیمین -

# وماعليناالاالبلاغ

# حواله جات يرده

| • • •                           | <b>*</b>                             |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (١) مورة الاحزاب                | (۱۶) بخاری و مسلم                    |
| (٢) سورة الاحزاب                | (۷۰) ترزی شریف                       |
| ( ۳ ) ابو داؤد شریف             | (۱۸) مند احمه 'ترندی ' ابو داؤد شریف |
| (۴) بخاری و مسلم                | (۱۹) بخاری شریف                      |
| (۵) تنی                         | (۲۰) منداحمه                         |
| (۲) مند احمد ترندی ایو دا دُو   | (۲۱) ابو داؤد شریف                   |
| (۷) پرده نسوال                  | (۲۲) بهنی فی شعب الایمان             |
| (۸) پرده نسوال                  | ( ۲۳ ) بخاری شریف                    |
| (۶) سور ق <sup>و المج</sup> رات | (۱۴۳) ترندی شریف                     |
| ( ١٠ ) سور ة النساء             | ( ۲۵ ) مسلمان خواتین کی میمادری      |
| (۱۱) -ور <del>3 الاحزاب</del>   | (۱۶) مسلمان خواتین کی مماوری         |
| ( ۱۳ ) سورة أور                 | ( ۲۷ ) مسلمان خواتنین کی بهادری      |
| ( س ) تسميل الروامظ             | ・<br>ジブ(ア٨)                          |
| ز - ) بخاری شریف                | (ra) أليس ·                          |
| (١٥) ابو داؤد شريف              | (۳۰) ايو واکوو                       |



الجاید آیک پنبہ دانہ بعد کشت گرد و شاہرے رایا شمیدے راکفن قرانا باید آیک سنگ فار ز آفاب لهل کرد و در بدخشاں یا عیش اندریمن ملم الله باید آیک کود کے از درس علم مالله باید آیک کود کے از درس علم مالے گرد دکھ یا شاعر شیرس سخن مالے گرد دکھ یا شاعر شیرس سخن



اس حدیث کو میرا یمال بیان کرنے کا مقعد سے سے کہ کسی چرکی ابتداء تو بسا او قات بت معمولی اور معصوم ہوتی ہے لیکن وہ آھے چل کر بہت بڑی بن جاتی ہے " قطرے جمع موجا كي وريابن جاتا ہے۔ ذرے مل جاكيں تو يربت بن جاتا ہے مولے یر مجنت کی جاتی ہے تو شاہانہ لباس بن جاتا ہے بیجوں کی محمد اشت کی جاتی ہے تو وہ پیول بن کر محمین کو معطر کردیتے ہیں ہوتی پروئے جاتے ہیں تو حسینوں کے محلے کی مالا تیار ہوجاتی ہے مجابرین کو منظم کیا جائے تو وہ "بنیان مرصوص" بن جاتے ہیں' افراد پر محنت کی جاتی ہے تو وہ محدث بنتے ہیں مفر بنتے ہیں مجابد بنتے ہیں زمانے کے امام اور پیٹوا بنتے ہیں' زاہد اور پارسا بنتے ہیں اور تمھی یوں بھی ہو تا ہے کہ چنگاری کو بجھایا نہ جائے تو وہ شعلہ بن کر خرمن کو بھسم کر دیتی ہے 'خود رو جھاڑیوں کو کاٹا نہ جائے تو جمار جسکار کا ایک خوفتاک جنگل تیار ہوجا آ ہے دریا سے رہنے والے یانی کو بند نہ کیا حائے تو وہ سیاب بلا بن جاتا ہے ' سوسائٹی میں یائی جانے والی غلاظتوں کا سد باب نہ کیا جائے تو عذاب خدا بن جاتا ہے' بچوں کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو دہ ڈاکو اور الیرے بن جاتے ہیں ہیرونجی اور چرس بن جاتے ہیں' قاتل اور عارت کر بن جاتے +ر



# تزييت اولاد

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَىٰ سَيّدنا وَرسُولِنا الْكُرِيْمِ المّالِعَد '

لَلْعُورُ ذُيِللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيمُ

بِشُحِ اللَّهِ الرَّحُشِيٰ الرَّحِيْم

وَأُمْرُ أَهُلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصُطَبِرُ عَلَيْهَا (١) اور النِّ كُروالول كو نماز كا تَحْم يَجَ اور

آپ بھی اس پر قائم رہیں ۔

اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اور این گروالوں کو آگ ہے۔

ہُو مِیٹ کُم اللّٰہ فِی اَولاد کُمُ (٣) الله ومیت کرتا ہے تم کو تساری اولاد کے باری وَلاَ تَفْتُلُوا اَوْلاَد کُمْ خَشْدَ اِللّٰهِ (٣) اور این اولاد کو افلاس کے اور ت تق یکرد

ولا معتلوا اولاد مم حقید اسلاق (۱۰) اور این اولاد یو الایس نے ہر سے س نید مزد اینے گرکا رکھوالا ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے بی باز پرس ہوگی

ادر عورت اپنے شوہر کے محری رکھوالی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے

ين سوال موكا ١٥١٠

لَانْ يُوَدِّبُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنُ يَّنْصَلَّى بِصَاعِ (١) اندان کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا یہ ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔

مَلْنُعُلَ وَالِدُ وللنَّا الْصَلَ مِن النَّبِ حُسِن (٤) كمي باب نے اپنے بیٹے کو ایجے ارب

ت بمترعطيد اور مديد نمين ديا

عَلِمُوا أُولادُكُمُ وَالْمُلِكُم العَيرُ واَدِّبُوهِم ( ٨ ) ابن ادلاد ادر كمردالول كو خِرسكَدادُ

اور انهیں بااوب بتاؤ

گرامی قدر حاضرین! الله تعالی نے انسان کو بے شار تعمیں عطا فرمائی ہیں اگر ہم اس کی نعتیں شار کرنا چاہیں تو شار بھی نہیں کرسکتے یہ دندگی اس کی نعت ہے سورج چاند اور ستارے اس کی تعمت ہیں ۔ فبا آت اور جماوات اس کی نعمت ہیں کھا اور بھول اس کی نعمت ہیں گری اور سروی اس کی نعمت ہیں ہاتھ پاؤں اور تمام احتماء اس کی نعمت ہیں گوئی اور شنوائی کی صلاحیت اس کی نعمت ہے ایمان اس کی نعمت ہے ترآن اس کی نعمت ہے کعب اس کی نعمت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم اور آپ کا روضہ اس کی نعمت ہے خرضیکہ ہم پر اس کے احمانات اور اس کی نعمیں ہیں۔

اس کی بے شار نعمتوں میں سے ایک بہت بردی نعمت اولاد بھی ہے اولاد کو نور چئم بھی کہتے ہیں لخت جگر بھی کہتے ہیں رونق خانہ بھی کہا جاتا ہے بھھاپ کی لا بھی کا اسلمی کا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اولاد اگر واقعی اولاد ہو تو وہ آئھوں کا نور بھی ہوتی ہے ول کا سرور بھی ہوتی ہے جگر کا نکڑا بھی ہوتی ہے اس کے وجود ہے گھر کی ویرانیاں ختم ہوجاتی ہیں اس کی جوانی والدین کے بڑھا ہے کی لا تھی ہوتی ہے۔

اولاد وہ نعمت ہے جس کی خواہش ہرشادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے اولاد کی قدر
ان سے بوچھے جو اس سے محروم ہیں لاولد حصرات کی بے بی اور بے کسی دیکھنے سے
تعلق رکھتی ہے آگر شادی کے بعد چند سال تک بچہ پیدا نہ ہو تو وہ باؤلے سے
ہوجاتے ہیں وہ بچے کے لئے ہر جتن کرتے ہیں خود وعائیں کرتے ہیں دو سرول سے
دیائیں کراتے ہیں تذریب مانے ہیں تعویذات کراتے ہیں ہمارے ہال مشہور ضرب
المثل ہے وہ مرتا کیا نہ کرتا " تو بے اولاد حضرات بھی اس ضرب المثل کے مطابق

سب کھ کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اور اگر یہ جائل پیروں اور تعویز فروشوں کے ہتھ چڑھ جائیں تو وہ ان کی جیب بھی خالی کردیتے ہیں اور بعض او قات تو ایمان سے بھی خالی کردیتے ہیں ۔

ایمان سے یول خالی کرتے ہیں کہ وہ ان کو ایسے ایسے عملیات بتاتے ہیں ہو مراسر کفریہ ہوتے ہیں کی کو بتادیا کہ بچہ تب پیدا ہوگا جب تم رات کے اندھیرے میں قرآن پر کھڑے ،وکر عسل کروعے 'کی کو کمہ دیا تمہاری گود تب بری ہوگی جب تم آن پر کھڑے ،وکر عسل کروعے 'کی کو کمہ دیا تمہاری گود تب بری ہوگی جب تم کسی کے کہد دیا تم کسی کے بچہ کو قبل کرکے اس کا لاشہ فلال جنگل میں دفن کروعے کسی کو بتادیا کہ تمہارے آئین میں تب پھول کھلے گا جب تم فلال مزار کو سجدہ کروعے کسی کو بتادیا کہ تمہارے گھرمیں بچے کی کلکاریوں کی آواز تب آئے گی جب تم کالے مرغ کے خون تمہارے گھرمیں بچے کی کلکاریوں کی آواز تب آئے گی جب تم کالے مرغ کے خون سے تعوید کھمنا ہی جراس خون کو جب کہ اولاً تو خون سے تعوید کھمنا ہی جرام ہے پھراس خون کو جب میں رکھنا یا گئے میں لٹکانا یہ بھی جرام ہے۔

یہ پیر بڑے وحرالے سے اولاد وینے یا ولائے کا وعدہ کرتے ہیں ان کا مشہور مقولہ ب " دے دے دے رکز تے لیے بیر " ( مرغ دے دو اور بیٹا لے لو ) گریہ تو سے زمانے میں ہوتا ہوگا آج کل تو ان بر بختوں کی نیسیں آسان سے باتیں کرتی ہیں یہ دران پیر ہیں ان کو نماز روزے سے کوئی آحلق نہیں ہوتا ان سے آگر نماز کے لئے کما جے تو کہتے ہیں اور یہ اپنے ان پڑھ مریدول کیسا تھ لیلیے ایسے فریب کرتے ہیں کہ ہم ول میں پڑھتے ہیں اور یہ اپنے ان پڑھ مریدول کیسا تھ لیلیے ایسے فریب کرتے ہیں کہ بس خداکی بناہ ۔

## بیثانه بیثی

وہ ایک ایسے ہی فریبی اور دغا باز پیر کا واقعہ ہے ( بلکہ سنا ہے کہ کئی فراؤ ہے ہے ۔ بیہ استعلٰ کرتے ہیں ) کہ ان کے پاس جب بھی کوئی لاولد فخص آیا اور وہ وعا اور تعوید کا طلب گار ہو آ تو بیر صاحب اسے تعوید وے دیت اور اگر وہ بچیستا حضرت ہمارے ہاں کیا ہوگا تو وہ گول مول انداز میں کمہ دیتے " بیٹا نہ بیٹی " اب اگر تو کچھ ہمی پیدا نہ ہو آ تو آنجناب " نہ "کو دونوں کے ساہتہ ال کر کمہ دیتے "کیا میں نے کہا مہیں بیدا نہ ہو گا نہ بیٹی ہوگی اولاد تو تماری قست بی میں نہیں " اور اگر بیٹا پیدا ہوجا آ تو وہ اپنی بے تخاشا بوحی ہوئی تو نہ بہا بابرکت ہاتھ کچیر کر کتے "کیا سمجھ رکھا ہوجا آ تو وہ اپنی بے تخاشا بوحی ہوئی تو نہ بہا بابرکت ہاتھ کچیر کر کتے "کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اللہ والوں کو ہم نے ای وقت کمہ دیا تھا کہ بیٹا ہوگا نہ کہ بیٹی لاؤ پیش کو نذرانہ ورنہ بیچ پر ہوائی مخلوق کا اثر ہوسکتا ہے اور اس بیٹے کا نام رکھو بیراں دیت اور اگر بیٹی پیدا ہوجاتی تو وہ چہرے پر مکاری کی نحوست سجاتے ہوئے بوے برے فا ترانہ انداز اگر بیٹی پیدا ہوجاتی تو وہ چہرے پر مکاری کی نحوست سجاتے ہوئے بوے ہوے اور کی بنارت میں کتے " ہمیں کیا بتانے آئے ہو ہمیں اس کا پہلے سے سام تحا تم نے ہماری بنارت پر غور نہیں کیا تھا ہم نے کما تھا بیٹا نہ ہوگا بلکہ بیٹی ہوگی "

تو ابعض بچارے جامل لوگ ایسے، ایسے کاروباری اور مکاربیروں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں اور مال بیروں کے ہتے چڑھ جاتے ہیں اور مال اور ایمان دونوں ہاتھ سے تنوا جیسے ہیں اسل میں شادی کے ابتدائی ایام جب گزر جاتے ہیں اور ازدواجی خمار جب اثر جاتا ہے تو بھر ہر شوہر کو شدت سے خواہش ہوتی ہے باپ بنے کی اور ہر یوی کو آرزو ہوتی ہے ماں بنے کی ۔

ازدواجی خمار پر مجھے حضرت علی کرم اللہ وجد کا ایک بست بیارا مکالمہ یاد آرہا ہے جو اگرچہ میرے موضوع سے تو متعلق شیں ہے لیکن ازدداجی خمار والی بات اس میں بہت اچھی طرح آگئ ہے۔

## حضرت علی ہے مکالمہ

حفرت علی سے سی نے سوال کیا ملفا النکاح ( نکاح اور شادی کی حقیقت کیا ہے ) قال سرود شہر ( فرایا ایک مینے کی خوش ) قال شم ملفا ( سائل نے کما پھر کیا

ہو آ ہے ) قال لزوم مھر ( فرایا مرلازم ہوجا آ ہے ) قال ثم ملفا ( بوچھا پھر کیا او آ ہے ) قال عموم دھر ( زندگی بھر غم لازم ہوجا آ ہے ) قال ثم ملفا ( بوچھا پھر کیا ہو آ ہے ) قال کسور ظھر ( فرایا کمرٹوٹ جاتی ہے )۔

غرضیکہ نکاح سے صرف عیاشی ہی مقصود نہیں ہوتی بلکہ توالدو تاسل مجمی مقصود ہوتی ہوتی بلکہ توالدو تاسل مجمی مقصود ہوتا ہے اس کئے تو اللہ کے رسول نے بیچے جننے والی عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے۔

ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ ایک صحابی حضور آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایس عورت سے محبت ہے جو حسب نسب والی ہے عزت مرتبہ والی ہے مال و دولت والی ہے لیکن اس میں آیک خای ہے وہ سے کہ وہ بانجھ ہے بیچ جننے کے قابل نہیں تو کیا میں اس عورت سے شادی کرلوں تو آپ نے منع فرادیا وہ دوبارہ آئے اور یہی سوال کیا آپ منع گرایا وہ تیمری مرتبہ آئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

تَزَوَّجُوا أَنُولُودَ الودُودَ لَلنِّي مُكَاثِرٌ لِكُمُ الاممَ (٩)

تم لوگ الیی عورت سے شادی کرو جو بہت بیچ جننے والی اور بہت محبت کرنے والی ہو اس کئے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دو سری امتوں پر فخر کروں گا۔

ترآن تحکیم میں بچوں کو اس عالم رنگ و ہو کا حسن اور خوابصورتی قرار دیا گیا ہے۔ زمایا ۔

الله الله المنون فرائمة المعركة الله فيه مال اور بينے ونيا كى زندگى ميں رواق بن الله كى مقبول بندول انبياء اولياء 'اتقياء اور صلحاء كى محبوب دعا بير ب وَبَنَا هَبُ لَنَا مِنْ اَزْ وَأَجِمَا وَوَرِيتَهَا قَرْةَ أَعْنِينَ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَا لَهَ ا اے ہمارے رب ہم کو ہماری عورتوں اور اولاد کی طرف سے آتھے وں کی محتذک دے اور ہم کو بر بیز گاروں کا پیشوا بنادے ۔

یہ اولاد ہوکہ آکھوں کی محندک ہوتی ہے جس سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے جس پر انسان فخر کرتا ہے جس کی خواہشات اور ضروریات ہوری کرنے کے لئے وہ اپنا خون پسیند بہاتا ہے بھی او قات رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہے والدین کی شاہراہ حیات پر پھولوں کے بجائے کاننے بھیر دیتی ہے میاں بیوی رو رو کر اولاد کے لئے وعا کرتے ہیں اور خاص طور پر بیٹوں کے لئے تو بست زیادہ دعائیں کی جاتی ہیں اور طرح طرح کے جشن کے جاتے ہیں حالانکہ سے تو اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جے چاہ طرح طرح کے جس کی وائی اس پر جبر نہیں کرسکتا ۔

بیٹا دے اور جے چاہے بیٹی وے کوئی اس پر جبر نہیں کرسکتا ۔

بیٹا دے اور جے چاہے بیٹی وے کوئی اس پر جبر نہیں کرسکتا ۔

يَهَبُ لَمِنْ يَّشَاءُ إِنَّاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورَ أُويِزَوِّجِهِمَ ذُكُرَانًا وَ إِنَاثَا وَيَجَعَلُ مِنُ يَشَاء عَقِيما (٣)

( بخشا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشا ہے جس کو چاہے بیٹے یا ان کو جو ڑے وے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں اور جس کو چاہتا ہے بانچھ کردیتا ہے ) اولاد دینا یا نہ دینا بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا بیہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوئی وہ بیٹیاں دیتا نہ کوئی حکمت ہوگی وہ بیٹیاں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی وہ بیٹیاں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اس کے اس آیت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اس کے اس آیت کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی اس اسے اس آیت کے اس آیت کے اس آیت کے اس آخر میں فرایا ۔

کم علم انسان انسان کو چونکہ بہت تھوڑا علم دیا <sup>م</sup>لیا ہے اس لئے جب وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں ی حکمت نہیں سمجھتا تو شکوے کرنے لگتا ہے اعتراض کرنے لگتا ہے بغاوت پر اتر آنا ے حالاتک پیجارے کم علم انبان کو کیا معلوم کہ اس کے حق میں بیٹی بمترے یا بیٹا ممكن ہے كہ جس بينے كے لئے دہ اتنے امرار اور تشكسل كے ساتھ دعائيں كردہا ہے وہ اس کے لئے حضرت نوح علیہ السلام کا کتعان بن جائے جس بیٹے کے بارے میں وہ آس لگائے پیشا ہے کہ وہ میرے براحات کا سمارا سے گا ہوسکا ہے کہ وہ برا ہوكر اسے باب کے دو مرے سمارے بھی چھین لے ۔ ایک مخوار کا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے اپنے ہاں کے سرداروں کو بروی تھاٹھ باٹھ کے ساتھ مھوڑوں پر سوار دیکھا تو اسے بھی گھڑ سواری کا شوق ہوا ہجارا غریب آدمی تھا اتن سکت تو نہیں تھی کہ مھوڑا خرید سكا چنانچه ون رات الله سے دعائيں كرنے لگاكه الله مياں ايك محورًا وے دے بس اور کچھ نئیں مانگنا ایک عدد کھوڑا عمایت فرادے ہر وفت چلتے بھرتے اٹھتے بیٹے میں دعا كريّا رہتا كه الله مياں مكوڑا دے دے اتفاق ہے ايك دن وو تسى كام ہے جنگل میں کیا رات کا دفت تھا دہاں ہے شرکے کوتوال کا گزر ہوا اس کی مکوڑی نے جو کہ گاہمن تھی وہیں جگل میں بیجے کو جنم دے دیا گھوڑی کے بیجے کے لیے چلنا پھرتا مشکل يموريا تحيا

کوتوال نے اوھر اوھر نگاہ دوڑائی تو اسے سے گوار نظر آگیا جو کہ حسب معمول محکورا وے دے گھوڑا دے دے گھوڑا دے دے گا ورد کررہا تھا کوتوال نے ایک چیت رسید کی اور کما اس بچے کو گردن پر اٹھاؤ اور شر بھک پہنچاؤ مرہا کیا نہ کرہا کوتوال کا بھم ٹالنا ناممکن تھا چارو نا چار گھوڑی کے اس نومولود بچے کو ابنے کندھوں پر اٹھا لیا اور شرکی طرف چل چارو نا چار گھوڑی کے اس نومولود بچے کو ابنے کندھوں پر اٹھا لیا اور شرکی طرف چل پڑا جاتا جا آ تھا اور زبان سے اپنی جمالت کی وجہ سے کہنا جا آ تھا "اللہ میاں تو دعا سنتا تو ہے گر سجھتا تھی ہے میں نے گھوڑا ماڈٹا تھا آ کہ اس پر سوار بول اور تو نے تو ہے گر سجھتا تھی ہے میں نے گھوڑا ماڈٹا تھا آ کہ اس پر سوار بول اور تو نے گھوڑا دے دیا گھوڑا دے دیا گھوڑا دے دیا گھا گا کہ اس پر سوار بول اور تو نے گھوڑا دے دیا گھوڑا دے دیا گھا گا کہ اس پر سوار بول اور تو نے گھوڑا دے دیا گھا گا کہ دو میرے اور سوار دوبات ک

## سیمری **ہوئی او**لاد

نو روستر ! البحى مجمى اليا بھى ہو آ ہے كه والدين جس اولاد سے برى برى توقعات لگائے : وئے بوتے ہیں وہ ان کی زندگی کو اجرن بناویتی ہے اِن کے ون کا سکون اور رات کی نیند حرام کریتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات والدین تنگ آگر کمہ دیتے میں اے کاش تو نے جنم ہی نہ لیا ہو آ اور مجھی تو وہ ایسے ولبرداشتہ ہوتے ہیں کہ بددعا كربينية بين كه " الله تهين المالے تم بر الله كى لعنت اور پينكار ہو " كيكن بدرعا كرنے سے بہلے مجى والدين نے بير سوچنے كى بھى زحمت مواراكى كر اولاد كا بكاڑ كهيں ماری غلط تربیت کا متیجہ تو منیں آگر تم نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہوتی تو منہیں یہ روز بد دیکھنا نہ یر آئم تو ان کا لاؤ بیار اور تخرے دیکھتے رہے تم تو بس میں سمجھتے رہے کہ الجمی تو نئے ہیں ابھی تو ان کے کھیلنے کودنے کا وقت ہے تم تو ان کو گالیوں پر شاباش ویت رہے تم تو مسانوں کے سامنے ان سے ڈائس کرداتے رہے ہے مال جو آج این مجرى موئى اولاد سے بریشان ہے اس وقت كتنے فخرے سینہ بچلا كر كہتى تھى " اے ہے ویجو ماشاء اللہ میری بیٹی صرف سات برس کی ہے گر کتنی مسارت ہے وسکو ڈانس كرتى ہے اور منے كو د كھے ابھى جھ برس كا ہے مكر فلال فلال گاتا اس كو بورا ياد ہے " یاد رکھو! تم اپنی ہی بوئی ہوئی قصل کو کاٹ رہے ہو آگر تم ببولوں کے جے بوکر گل و لالہ کے اگنے کی توقع رکھتے ہو تو یہ نری حماقت اور سراسر نادانی ہے۔

حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک صاحب اپنے بیٹے کی نافرانی کی شکایت لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لاکے کو بلاکر تنبیہہ کی اور والدین کے حقوق ادانہ کرنے پر اسے ڈاٹنا تو لاکے نے کہا: اے امیر المومنین کیا لاکے کا والدیر کوئی حق نمیں ہوتا ہے؟ انہوں نے فرایا کیوں نمیں 'اس نے کہا اے

امیرالمومنین وہ حق کیا ہے؟ انہوں نے فرایا شادی کرتے وقت اولاد کے لئے اچھی مال کا انتخاب کرے 'نیخے کا اچھا نام رکھے اور اے قران کریم کی تعلیم دے 'لڑکے نے کہا : اے امیرالمومنین میرے والد نے تو اس بیس سے کوئی بھی حق اوا نہیں کیا اس لئے کہ میری والدہ ایک مجوی کی باندی ہیں اور میرے والد نے میرا نام جعل اس لئے کہ میری والدہ ایک مجوی کی باندی ہیں اور میرے والد نے میرا نام جعل (سیاہ فام و بد صورت) رکھا ہے اور انہوں نے مجھے قرآن کریم کی کچے بھی تعلیم نہیں دی

میہ من کر حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کما کہ تم تو میرے ہاں اپنے بیٹے کی نافرانی کی شکایت لے کر آئے تھے تم نے تو اس کے نافرانی کی شکایت لے کر آئے تھے تم نے تو اس کے ساتھ برا اس کے ساتھ برا معالمہ کیاس سے پہلے ہی اسے نافران بنادیا تھا اور تم نے اس کے ساتھ برا معالمہ کیاس سے پہلے کہ وہ تمہارے ساتھ برا معالمہ کرے

# ينتيم کون ؟

جب بجین میں بجے کی تربیت ہی نہیں کی تو جوانی میں اس کی گتا نیوں 'اس کی شراز تول اور شونیوں کی شکایتیں کرتا ہے سعی ہے امام غزالی نے خوب کما ہے کہ "
اولاد مال باپ کے پاس ایک امانت کی ماند ہے جس کا دل ایک نفیس موتی کی ماند ہے وہ موم کی طرح نقش پذیر اور ہر تتم کے نقوش سے خالی ہے اس کی مثال پاک زمین جو موسی ہے کہ اس میں جو بچھ بوئے گا وہی اگے گا اگر نیکی کا تخم بوئے گا تو لڑکا وارین کی جس ہے کہ اس میں جو بچھ بوئے گا وہی اگے گا اگر نیکی کا تخم بوئے گا تو لڑکا وارین کی سعادتوں کا حال ہوگا اور والدین نیز اساتذہ اس کے ثواب میں شریک ہوئے آگر نیکی کا تخم نہ بویا تو لڑکا بر بخت ہوگا اور جو افعال اس سے سرزد ہوئے ان میں والدین اور اساتذہ شریک ہوئے۔ (۱۳)

الله تعاتی فرماتے ہیں

دنیا کی آگ کے مقابلے میں آخرت کی آگ بہت سخت ہے اس سے حفاظت بھی ای نبست سے زیاوہ ہونی جائے اس آگ سے بول بچانا ہوگا کہ اولاد کو مودب بنایا جائے اسے نیک اطلاق کی تعلیم وی جائے اور بری صحبت سے بچایا جائے کہ یہ تمام فساد کی جڑے (کیمیائے سعاوت منحہ ۱۲۲)

جو بچہ سیخ تربیت سے محروم رہتا ہے وہ حقیقاً بیتیم ہو آ ہے ' بیتیم صرف وہ نمیں ہے جس کے والد کا انقال ہوجائے بلکہ وہ بچہ بھی بیتیم ہے جو کسی وردمند ملی کی تربیت سے محروم رہے ۔ عربی زبان کے مشہور شاعر شوقی نے کیا خوب کہا ہے

لَيسَ الْبَتَهِمُ مَنِ الْنَهَىٰ اَبُوَاهُ سِنْ عَلَيْ الْبَوَاهُ سِنْ عَلَيْ اللهِ الْعَيَاةِ وَ خَلَقَاهُ فَلِيلاً عَلِياً الْعَيَاةِ فَلِيلاً

( وہ بچہ در حقیقت بیتم نہیں جس کے دالدین ونیا کے غم سے آزاد ہوکر اسے ب یارومددگار بچھوڑ مجے ہول)

(حقیقت میں تو بیتیم وہ بچہ ہے جس کو الیمی مال ملے جو اس ہے بے توجہ ہو اور اس کا باپ بھی مشغول ہو)

# شریک جرم

تو حقیق بیتم وہ بچہ ہے جو ماں باپ کی شفقت سے ان کی توجہ سے دان کے تربیت سے محروم رہتا ہے یہ براہوکر جب جرائم کی دنیا میں لدم رکھتا ہے در

چوری ، ویمنی اور قبل و غار تکری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے والدین اس اس صورت میں اس کے جرم میں برابر کے شریک ہونگے جب انہوں نے بجین میں اے اسلامی اخلاق نه سکمائے ہوں ادر اس کی تعلیم و تربیت پر کماحقہ توجہ نہ دی ہو وہ ا کے مشہور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان قبل کرنے کے جرم میں گر قبار ہوا ' جج نے اے مینانی کی سزا سنائی تو اس نے درخواست کی میرے ملے میں معانی کا بہندہ والے سے يهل مجھے اچی والدہ سے ملنے كا موقع ديا جائے والدہ كو لايا حميا تو اس نے كما كہ من تمارے گان میں کچھ ضروری بات کمنا جاہتا ہوں۔ ال فے کان قریب کیا تو اس نے مال کے کان کو کاف کھایا " جج نے کہا کہ سیاتم نے کیا تللم کیا " تممیں ای والدہ کا کان كافيح موئ شرم سي آئى ، مجرم نے جواب ديا في الوقت ميں اے مي سزا دے سك مول اگر موقع مو آ تو شاید میں اے اس سے بھی بڑی مزا دیتا ہے وہ عورت ہے جس نے مجھے جن تو لیا لیکن میری تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ یہ میرے چھوٹے موٹے جرائم پر میری حوصلہ افزائی کرتی رہی ، میں لوگوں سے جھڑتا تھا تو ہی میری پیٹے ٹھونکتی تھی مجھے شاباش دیتی تھی اگر یہ ابتداء ہی میں مجھے رو کتی ٹو کتی اور مستجھاتی رہتی تو آج میرے ہاتھوں قتل ناحق نہ ہوتا 'اور حقیقت بھی بی ہے کہ بے شار بحرم ایسے بیں جو ابتداء میں ننفے منے جرائم کرتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے سینر قتم کے مجرم بن جاتے ہیں اور بلا خوف و خطر برے برے جرائم کا ارتکاب کرنے لکتے <u>ين</u>

# أيك حديث كامفهوم

حضرت ابو ہرمیاۃ سے ایک حدیث منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جور ہے کا انڈا چرا آیہ اور اس کا ہاتھ کاناجا آ ہے اور رس جرا آہے اور اس کا باتھ کاٹا ہے (۱۱)

چونکہ شرق قانون کی رو سے صرف اندا یا رہی چوری نرا پر کسی ؟ باتھ نمیں کا باجا سکتا بلکہ احناف کے نزویک چور ؟ باتھ کا شخے کے لئے ضروری ہے کہ جس چرکی چوری کی گئی ہے وہ کم از کم دس درہم کی بالیت رکھتی ہو اور ہر کسی کو معلوم ہو کہ انترے اور رسی کی قیمت دس درجم کے برابر نہیں ہو سکتی اسلئے علماء کرام اور محد شین عظام نے اس حدیث کے مختف مطالب بیان کئے ہیں بعض نے تو کما کہ اس حدیث علی سن در بیضہ " ہے مراد اندا نہیں ہے بلکہ اس کا معنی خود ہے جو کہ کالمہین میدان جگ میں مربر پہنتے ہیں اور رسی ہے مراد وہ رسی ہے جس سے جمازوں کے لئگر بین میدان بائدھے جاتے ہیں اور ان وونوں چیزول کی قیمت دس درجم کے برابر ہوجاتی ہے لیکن اس حدیث کا زیادہ واضی سنوم جس میں نہیں ہوئی کی آدین کی برابر ہوجاتی ہے لیکن ہوروں کی توریوں کا تماز اندے اور رسی جبی ہو وقعت چیزول کے آزانے سے کہ اس چور نے اپنی چوریوں کا تماز اندے اور رسی جبی ہوقت کے اڑانے سے کیا قا اور کھر وہ برای برای چیزس چوری کرنے لگا یماں تک کہ باتھ کئی نوبت بہنچ گئی

> قطروں کو جمع کیا جاتا ہے تہ دریا بن جاتا ہے' ذرے مل جاتے ہیں تو پرہت بن جاتا ہے' بنو کے پر محنت کی جاتی ہے تہ شامانہ لیاس بن جاتا ہے' جہوں کی تشداشت کی جاتی ہے تو وہ چول بن کر محشن کو معظر کردیتے ہیں' جہوں کی تشداشت کی جاتی ہے تو وہ چول بن کر محشن کو معظر کردیتے ہیں' د.تی پر وسے جاتے ہیں تو حسینوں کے مطلے کی مالا تیار ہوجاتی ہے'

ستارے مجتمع ہوجائیں تو کھکشاں بن جاتی ہے '

مجاہدین کو منظم کیاجائے تو دہ " بنیان مرصوص " بن جاتے ہیں '

افراد پر مجنت کی جاتی ہے تو وہ محدث بنتے ہیں مغسر بنتے ہیں ' مجامد بنتے ہیں زمانے کے امام اور پیٹوا بنتے ہیں زاید اور پارس بنتے ہیں

ادر کی بین مجی ہو آ ہے کہ چنگاری کو نہ بجنایا جائے تو وہ شعلہ بھر خرمن کو سیم

خیز رو جمازیوں کو نہ کاناجائے تو جماڑ جمنکار کا ایک خوفاک جنگل تیار ہوجا آ ہے ' دریا ہے رہنے والے بانی کو بھر نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بلا بن جا آ ہے ،' سوسائی میں بائی جانے والی غلاظتوں کا سدباب نہ کیاجائے تو عذاب خدا بن جا آ ہے ' بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لئیرے بن جاتے ہیں 'میرونجی اور جری بن باتے ہیں قاتل اور غارت کر بن جاتے ہیں

جو والدین بچین علی سے بچوں کے ول و وماغ میں اللہ تعالی کا عام بٹھادیتے ہیں اور ان کی تربیت پر بوری توجہ ویتے ہیں اور ان کے بچے اکثر و بیشتر برے ہوکر صراط مستقیم پر مجے رہے ہیں۔ آریخ میں اس کی بے شار مثالیں موجود ہیں۔

# حفرت سهیل تستدی

حضرت سمیل تستوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بین برس کا تھا میرے ماموں محمہ بن موار رحمہ اللہ تعالی نماز پڑھتے تو بیں انہیں دیجتا ۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کما کہ بیٹا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اے یاد نہیں کرد گے ؟ بیں نے بوجھا ماموں کیسے یاد کردں ؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو بستر پر کردٹ بدلنے کے وقت ذبان بلائے بغیر مرف اینے دل میں تیں دندہ یوں کما کرد کہ :۔

رَ مَعِي 'كَلَّه نَافِلُو إِلَى 'كَلَّه شَابِعِي (الله ميرے ماتھ ہے 'الله ججے وکم را ہے اللہ علی الله علی را ہے اللہ عالم مارے مائے ہے ) : میرے مائے ہے )

میں نے چند راتوں تک ہوں ہی کیا بجرائیں اس کی اطلاع دی تو قرایا اب ہر

انت میں سات دفعہ یوں ہی کہا کو - میں نے ایند میں کیا جس کے بیٹیج میں جھے اپنے

ان میں اس کی ددت و حلاوت حدی ہونے کی تجرجب اس پر عمل مرت سے

ایک سال کرر ممیا تو قرایا جو ذکر میں نے تعمیں سکھایاہے اسے فوپ یاد رکھو اور مرت

ایک سال کرر آب ہو ہے تم کو ونیا و آخرہت میں آب کا قراید ہوگا میں چند برسول کک

ایک بی کرتا رہا ' یسال تک کہ میں اس کی افت اپنے یا طن کی محراکول علی محسوس

پُر ایک دن فرایا کہ اے سیل! اللہ جس کے ساتھ ہو ' جس کو دیکتا ہو ' جس کے ساتھ ہو ' جس کے مراقع ہو ' جس کے ساتھ ہو گا ۔ (۱۵) در کرنا چنانچہ میں تنا رہنے لگا ۔ (۱۵)

کی حضرت سیل تستوی ہے جو اپنے ماموں کی توجہ اور تربیت کے نتیج میں ایر و تقی اور علم و فضل کی ذرین مند پر فائز ہوئے ' مسلسل موزے مرکعے اور ایک ساری رائے قیام کرتے ' ایام اجر رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فیت اس امر کا جوت ضیں مائی انہوں نے اپنے وصال تک بھی سالن استعال کیا ہو جین میں ایر تابی استعال کیا ہو جین میں ایک بھی سالن استعال کیا ہو جین میں ایک بھی بازی کے ساتھ ہوئے ' ایک کی ماخری بازی کی جو جی اور تھور ان کے دل میں بھیا تھیا اس نے ان کی ساتھ ہوئے گیا اور پھر اس پر اطاعت و عبادت ' اصلاح و ارشاد میں بین اور ایر کی بھی بین اور تابی رشک میارت تعمیرہوگئی بین بین اور تابی رشک میارت تعمیرہوگئی

## بايا فريد

بچپن بیں ہم عالبًا حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کے بارے بیں یہ واقعہ ساکرتے سے کہ ان کی والدہ نے انہیں نماز کی عادت والنے کے لئے کما کہ بیٹااگر تم نماز پڑتو گ تو حمیس شکر ملے گی پھروہ یوں کرتیں کہ شکر کی پڑیا چھپاکر ان کے مصلے کے پنچے رکو دیتیں یہ نمازے فارغ ہوکر مصلی اٹھاتے تو اس کے پنچے سے شکر کی پڑیا ہر آمد ہوتی 'ویتی یہ ایک دن ان کی والدہ کو انقاق سے سفر پیش آگیا اب فکر وامن گیر ہوئی کہ آن بنچ کو شکر کی پڑیا نہ ملی تو اس کا اختاد اٹھ جائے گا اسلئے اللہ سے وعا کی کہ تو ہی میری بات کی لاح رکھ لینا۔ سفر سے واپس آئیں تو بیٹے سے پوچھا شکر کی پڑیا ملی تھی ؟ بینے نے واب دیا جی اماں جی شکر کی پڑیا تو ملی تھی تارہ نے شک مراس کا ذاکقہ تو پچھا اور ہی تھا الی شمر کا برا تو ملی تھی تارہ دو بائیں ہیں کہ وہ بائیں گئی تو بیس کہ وہ بائیں ہیں کہ وہ بائیں گئی تو بیس کہ وہ بائیں کی تربیت کے لئے کیا بچھ بین نہیں کرتی تھیں

# حفرت شخ الحديث کے والد

حضرت شخ الحديث مولانا تحد ذكريا" كى آب بيتى بين به " ميرى وادى صاحب نور الله مرقدما حافظ تفيل اور بهت الجها ياو تها " سال بحركا معمول خاعمى مشاغل " كهاف يكاف حافظ تفيل اور بهت الجها ياو تها اور رمضان المبارك بين چاليس كهاف يكاف كهاف الحديث كى وادى البخ بين اور حضرت شخ الحديث كى وائه مولانا محمد يحلى صاحب كو دوده بلات وقت قرآن بهى براهتى ربتى تفيل السك اس كا متجه به نكلا كه وه دوده بين كى زمان بيل ياؤ باره ياو كرك شے ادر سات برى كى عمر انهول نے بورا قرآن شريف حفظ كرايا تھا - (١٨)

میرے دوستو جب مائیں وہ تھیں جو زمانہ حمل میں اور مدت رضاعت میں قرآن کی تلاوت کرنے والی تھیں تو ان کی محود میں پرورش پانے والے بچوں کی تو تلی زبان پر بھی قرآن تحکیم کی مقدس آیتیں اور سور تیں جاری ہوجاتی تھیں آج مائیں وہ ہیں جو گئے نے سنتے ہوئے بلکہ مختلات ہوئے رودھ پلاتی ہیں اور ڈسکو ڈانس کے سانے میں بھوٹ کی بیٹ اور ڈسکو ڈانس کے سانے میں بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو بچون کی تو تلی زبان پر بھی فخش گانوں کے بول ہوتے ہیں اور وہ جھوٹی می عمر میں فلموں کے ڈافیلاگ بولنا شروع کمدیتے ہیں

#### اولاد کے خفوق

آپ نے دیکھا جن لوگوں نے اولاد کی صحیح تربیت کی ان کی اولاد علم و عمل کے اختبار سے ، عظمت و رفعت کے اغتبار سے اور سیرت و کردار کے اغتبار سے ایس بند یوں تک بہنچ گئی کہ آن دنیا ان کو رشک کے ساتھ دیکھتی ہے اور سے جو انہوں نے اور د کی تربیت کی تو حقیقت میں سے ان کی اولاد کا حق تھا ' بہت سے والدین ایسے ہیں اور اس میں بچھ شک بھی شک بھی شرک کو سے تو معلوم ہے کہ والدین کے اولاد پر بچھ حقوق ہیں اور اس میں بچھ شک بھی میں کہ واقعی والدین کے اولاد پر بچھ حقوق ہیں اور حقوق بھی ہیں ماں اسے حالت حمل میں اٹھائے بچرتی رہی ہے

ئیراس نے بیچے کو اس حالت میں جنا کہ موت و زندگی میں بہت کم فاصلہ رہ حمیا تھا مدت رضاعت میں وہ مامتا کی ماری تکلیف اٹھاکر اسے پالتی پوستی رہی بچہ کے بیٹاب سے بستر گیا، ہوجا آ تھا تو دہاں وہ خود سوجاتی اور اسے خنگ کپڑے پر لئاتی

> بچہ رات کو رو آتو والدین کی نیند حرام ہوجاتی بچہ بیار ہوجا آتا تو اس کی تکلیف والدین محسوس کرتے

والدين اس كى ہر ضد اور ہر خواہش بورى كرنے كے لئے اپنى آر ذوؤل كا خون كرتے

امیہ بن صلت نے اپ ٹافرمان بیٹے کو اپنی پدرائد شفقتیں یاد ولاتے ہوئے بڑے تجیب انداز میں کماتھا

کنی انالمطروق دونک ہلائی (جب تم یار ہوتے) تو ایل محسوس ہوتا گویا کہ تسارے بجائے میں ہی بہار ہوں

طرقت به دونی فعینی تھعل اس وجہ سے میری آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجائے تھے تخاف اون نفسی علیک و انھا میرا ول تمماری ہلاکت سے خوفزدہ رہتا تھا حالانکہ معلم ان الموت وقت موجل

ات معلوم ہے کہ موت مقررہ وقت پر ہی آئے گی

جب والدین کی محبین 'شفقین 'اور احسانات بے شار میں تو ان کے حقوق اولاد کے حقوق اولاد کے حقوق اولاد کے حقوق اوال کے حقوق اوا کریں گے اور آگر انہوں نے جب اوا کریں گے اور آگر انہوں نے بچواں کے حقوق کی کوئی پرواء بچواں کے حقوق کی کوئی پرواء بہ کی تو بڑے ہوکر بچے بھی ان کے حقوق کی کوئی پرواء بہ س کریں گ

#### يهلاحق

آپ کی اولاد کا آپ پر پہلا حق ہے ہے کہ ان کے لئے اچھی ماں خلاش کریں اور مار پر لازم ہے کہ وہ ایس شوہر سے نکاح کرے جواس کے بچوں کا اچھا باب خابت و سکے ۔ کتنے ہی ایسے مرد ہیں جو محص حسن پر تی میں جٹلا ہوکر آوارہ عورتوں سے سادی کرلیتے ہیں اور کتنی ہی شریف گھرانوں کی عورتیں ہوتی ہیں جو محص جذبات میں آکر بدکردار مردوں سے شادی رچالیتی ہیں 'ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کو اپنی غلطی خاصاس اس وقت ہوتا ہے جب جذبات کا طوفان محم جاتا ہے اور عملی زندگی سے طابقہ بیش آتا ہے اور عملی زندگی سے سابقہ بیش آتا ہے اور عملی زندگی سے سابقہ بیش آتا ہے اور عملی زندگی سے سابقہ بیش آتا ہے '

اگر بچوں کی ماں کو ٹھول پر جیٹھنے والی رنڈی ہو' محقلوں کی زینت ہفنے والی رقاصہ ہو'

چند عکول کے برلے اپنی ناموس بیجنے والی کنجری ہو'

ہر کسی کا ول لبھانے والی طوا کف ہو یا بچوں کا باب بندروں کی طرح ایکٹنگ کرنے والا فلمی ایکٹر ہوئ

ب بَنكم آوازين نكاف والأكويا مو

ناجائز وهندا كرنے والا منشيات فروش مو '

مناہ کے اوے چلانے والا ولال ہو ' تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان سے جنم لینے وال اولاد عابد و زاہد ہوگی ؟ حافظ و عالم ہوگی ؟ اس میں شک خمیں کہ الند اس بات بر قادر بہر سبکہ مشر ب کہ وہ کانٹوں سے بجول اور بہروں سے بانی پیدا فرادے وہ اس پر قادر بیکہ مشر ب سب مومن اور مومن سے مشرک کو پیدا فرادے ' بن عام طور پر بنج کی نفسیات اور اس کے خیالات پر اس کے مال باب اور ان کے خاندان کے اثرات صرور برتے بیں ' اس کے خیالات پر اس کے مال باب اور ان کے خاندان کے اثرات صرور برتے بیں ' ابن عدی ' نے اپنی کتاب ' کال ' میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہل کی ہے کہ

تَزُوَّجُوْا فِی الْحِجُوِ الصَّلِحِ فَلِنَّ الْعِرِقَ مُسَّلِّسُ (٢٠) الشِّ خاندان مِن شادی کرد است کے کہ خاندانی اٹرات سرایت کرتے ہیں

ایک دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایل

" تم گندگی کے سبزہ سے بچو ۔ سحابہ (رضی اللہ منم) نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکہ گندگی کے سبزہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حسین و جیل عورت جو گندے اور رذیل خاندان میں پیدا ہوئی ہو" (اسلام اور تربیت اوااد صفی ۵۲)

#### اولاد كا دوسراحي

اولاد كا دوسراحق بيہ ہے كہ ان كے لئے اچھا نام تجويز كيا جائے ' رسول اللہ صلى اللہ علي وسلم كا فرمان ہے كہ " تم لوگوں كو قيامت كے دن تمحارے اور تمحارے دائد عليه وسلم كا فرمان ہے كہ " تم لوگوں كو قيامت كے دن تمحارے اور تمحارے دائدين كے نام سے بيكارا جائے گا اس لئے اجھے نام ركھا كرد" (٢١)

تام انسان کی شخصیت پر دلالت کرتاہے تام سے انسان کا تعارف ہوتا ہے اس لئے تام ایسا ہوتا چاہئے جو اپنے مسمی کے مسلمان ہونے پر ' اللہ کا بندہ ہونے پر ' اللہ کا غلام ہونے پر دلالت کرے ' ایسا گول مول تام نہ رکھیں جس سے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ بچہ مسلم ہے یا غیر مسلم اور ایسا تام بھی نہ رکھیں جو بدفالی پر دلالت کرتا ہو حضور اکرم ' بدفالی والے تام کو تبدیل کردیا کرتے تھے آپ ' نے بنو الزیت کو بنو الرشدہ سے بنو مخویہ کو بنو رشدہ سے اور حزن کو سل سے تبدیل کردیا تھا اس لئے کہ بھی کہ بھی تام بھی بچیب الرات دکھاتا ہے۔

امام مالک رحمتہ اللہ اپنی کتاب "الموطا" میں یجی بن سعید سے روایت کرتے بین کہ حضرت عمر بن الحظاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا تمہارا ناخ کیا ہے اس نے جواب دیا جمرة (انگارہ) پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ اس نے کما شماب (شعلہ) کا 'انہوں نے پوچھا کس سے تعلق ہے؟ اس نے کما کہ حر تنہ (جلن) سے 'شعلہ) کا 'انہوں نے پوچھا کمال رہتے ہو؟ اس نے کما حرة النار (آگ کے میلے) پر 'انہوں نے پوچھا کمال رہتے ہو؟ اس نے کما حرة النار (آگ کے میلے) پر 'انہوں نے پوچھا کس جگہ ؟ اس نے کما ذات لظی (بحریح والے میلے) پر 'یہ سن کر حضرت نے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جلدی گھر پہنچو اس لئے کہ تمہارے اہل و عیال آگ میں جل کر ہلاک ہوگئے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت عمر شے فرمایا تھا۔ (میں جل کر ہلاک ہوگئے ہیں اور واقعی ایسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت عمر شے فرمایا تھا۔ (

الرے ہاں آج کل لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ماؤرن نام رکھے جائیں اور یہ نام الیے ہوتے ہیں کہ بھی بھی نہیں چنا کہ جس کا یہ نام ہے وہ مسٹر ہے یا مس ہے جنس فالٹ ہے، مسلم ہے یا فیرمسلم اور بعض لوگوں کی تو یہ خواہش، ہوتی ہے کہ ایبا نام ہو جو پہاے کمی نے نہ رکھا ہو چنانچہ ہم ہے پوچھنے کے لئے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایبا نام ہائیں جو بالکل انوکھا اور نیا ہو اسب ہم انوکھ اور نئے نام کما ان ہے لائیں اب یمی ہوسکتا ہے کہ انسانی بچوں کے نام مسلمل انوکھا اور نیا ہو اسب ہم لیو مجھر 'جوں 'مجر برا اور لومڑی رکھ دیئے جائیں 'آپ میری اس بات پر ہنسیں لیو 'مجھر 'جوں 'مجر برا اور لومڑی رکھ دیئے جائیں 'آپ میری اس بات پر ہنسیں میں گونگہ آپ اور کی ایسے مل جائیں سے جنوں نے اپنا نام کلب رکھا ہوا ہے جب اردو میں کا کہا جاتا ہے لیکن اگر آپ ان کے نام کا اردو میں ترجمہ کرکے بڑے کے اردو میں کر جہ کرک بڑے کے ماتھ کمیں " ارب جناب کیا صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی گی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی میکھ کیس " ارب جناب کیا صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو وہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب " تو می تی تر تی جانبی کی صاحب بی میٹوں نے بر تی جانبی کی صاحب " تو یہ مرنے مارنے پر تی جانبی کی صاحب بی میٹوں کے ۔

#### تيسراحق

اولاد کا تیسرا حق سے کہ اس کے ساتھ محبت و شفقت پیار اور ایٹار کا سلوک

کیا جائے سے صرف اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ دنیا بھر کے ذاہب سوسائٹیاں فلاسفہ اور انسان بچوں کی محبت پر متفق ہیں بلکہ دیکھا تو سے گیا ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں ایسے کئی واقعات ہم نے اخبارات اور رسائل میں پڑھے ہیں کہ ا دُدھوں اور شیروں جیسی خوفناک مخلوق نے انسانی بچوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچالیا جب حیوانات بھی بچوں سے محبت کرتے ہیں تو انسان کیوں نہ کرے وہ تو اشرف المخلوقات ہے۔

حقیقت ہے کہ بچ کا کتات کا حن ہیں دنیا کی روئی ہیں گلش انبانیت کے مکتے چھے ہول ہیں ' بچوں کی معصومیت پر ہزاروں کلیوں کا حن قربان کیا جا سکتا ہے ۔ وہ باپ کتنا بدنصیب اور سنگدل ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا ۔ بچوں کا عالمی دن اور سال مناکر حقوق اطفال کے چیمپئن بننے والے س لیں کہ مہذب دنیا ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں کے حقوق پر اسلام نے زور دیا ہے محن کا کتاب صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے قول و عمل سے بچوں کے حقوق اجاگر کے اور عالم انسانیت کو سمجھادیا بتادیا سکھادیا کہ بچوں سے کیے محبت کی جاتی ہے۔ ابو کئے اور تر ذری میں حفرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے داؤد اور تر ذری میں حفرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ۔

کیس مِنّا من کم ہرکم صغیرنا و کم ہعرف کتی کیونا (۲۳)

وہ مخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بردوں کے حق کو نہ بجانے

امام بخاری " " الادب المفرد " میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنا سے

روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ و علم کی خدمت میں

حاضر ہوا اور کما کیا آپ لوگ بچوں کو چوہتے ہیں ہم تو نہیں چوہتے تو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا

#### چوتھا حق

اولاد کا چوتھا حق ہے کہ اس کی پردرش حایل روزی سے کی جانے بلکہ ضروری ہے کہ اسے وووھ پلانے والی عورت بھی طال کھانے واں او خواو وہ بال ہو یا اٹا کیونکہ جو وووھ حرام سے حاصل ہو آ ہے وہ پاید اور ناپاک ہو آ ہے جس بجے کا گوشت پوست اس حرام وودھ سے پیدا ہو گا اس کے مزاج اور اس کی جمیت میں حرام کے جراثیم سرایت کرجائیں گے یہ بات بارہا مشاہدے اولم تجربے بین آئی ہے کہ جو لوگ اپ بچوں کو حرام روزی کھلاتے ہیں ان کے بچوں میں اس کے اثرات ظاہر ہو کہ اس کی گود میں جائے والی ہوتی ہیں ان کی گود میں پلنے ہو کہ رہے ہیں اور جو مائیں حلال پر اکتفا کرنے والی ہوتی ہیں ان کی گود میں پلنے والے بچوں میں ان کی گود میں بلنے والے بچوں میں ان کی گود میں بلنے والے بچوں میں ان کی ماؤں کا زید و تقوی ضرور ریگ و کھا آ ہے۔

#### جبيبي مال

حضرت عمر بن عبد العزر" کے عدل و انساف اور مثالی دور تحومت کا تذکن ہر مسلمان کی زبان پر ہے ان کی عبادت و انابت اور زہد و قناعت کے واقعات بھی آپ نے بارہا سے ہوں مے لیکن کیا آپ کو سے بھی معلوم ہے کہ انہوں نے کس عظیم اور عابدہ زاہرہ ماں کا دودھ بیا تھا اور پھران کی ماں نے کس نیک اور پارسا مال کی محود میں برورش یائی تھی؟ آیے میں آپ کو بیا آ ہوں۔

حضرت عمرفاریق ایس کے حالات میں لکھا ہے کہ دو ایک مرتبہ اپنے ظام اسلم کے ہمواہ مینہ منورہ میں شب کو محت کررہے تھے ایک مکان سے آواز می کہ ایک حورت اپنی لائی سے کمہ ربی ہے کہ دودھ میں تموڑا پانی لما دے لڑی نے کما امیر المومنین نے ایمی تحوڑے دان می ہوئے ہیں منادی کرائی ہے کہ دودھ میں پائی لما کر فروخت نہ کو عورت نے کما اب نہ یمان امیر المومنین ہیں نہ منادی کرنے والا ۔ لڑی نے کما یہ دیات کے فلاف ہے کہ روبو تو اطاعت کی جائے اور فائبانہ خیات یہ مختگو من کر حفرت عرام بہت مخلوظ ہوئے لڑی کی دیانت اور حق گوئی پر خوش ہو کر جو درحقیقت ان کی کے حق پرست عمد حکومت کا نتیجہ تھی اپ بیٹے عاصم کی اس سے درحقیقت ان کی کے حق پرست عمد حکومت کا نتیجہ تھی اپ بیٹے عاصم کی اس سے خو لڑی پیدا شادی کردی اس دیانت دار اور خوف خدا رکھنے والی عورت کے بطن سے جو لڑی پیدا موئی اس می حفرت عربن عبدالعزیز " جیسے نیک بخت اور عابد و زاہد خلیفہ کی دائدہ بوئی اس بوئی اس بی حضرت عربن عبدالعزیز " جیسے نیک بخت اور عابد و زاہد خلیفہ کی دائدہ بینے کا شرف حاصل ہوا۔ (۲۲)۔

یہ مرف ایک واقعہ نمیں بلکہ آریخ ایسے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے کہ والدین کی طال یا حرام روزی کا بچوں کے اخلاق اور سیرت و کردار پر کتا محمرا اثر ہو آ ہے ۔

# يانجوال حق

اولاد کا پانچواں حق جو تمام حقوق میں سے اہم ترین حق ہے وہ سے کہ اولاد کی صحیح نبج پر تربیت کی جائے جن والدین کی عملت یا غلط تربیت کے نتیج میں بچے بے راہ روی یا ممرای کا شکار ہوجاتے ہیں ان کو جان لینا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی جسمانی پرورش کررہے ہیں لیکن روحانی طور پر وہ ان کو قبل کردہے ہیں قرآن تحکیم میں ہے۔

وَلاَ تَفْتِلُوْا اَوْلاَد كُمْ خَشَيْتُ الْمَلاَقِ (٢٧) اپی اولاد كو مظلی كے وُرے قل نہ كو اس اگرچه اس آیت كا تمام مغرین نے مطلب یمی بیان كیا ہے كہ مرف اس اندیشے ہے اولاد كو قتل نہ كرو كہ ان كو كھلائيں ہے كمال سے لیكن جو مخص مرف اس اندیشے سے اولاد كو قتل نہ كرو كہ ان كو كھلائيں ہے كمال سے لیكن جو مخص مرف اس شیال سے اپنی اولاد كو وین تعلیم نیس ولا آكہ ہے بردے ہوكر اپنا بیت تھے پائیں سے توكیا اس مخص كو بھی ہے نہیں كما جاسكا كہ اللہ كے بدے! مقلس كے وُر سے اپنی اولاد كا (روحانی) قتل نہ كر! ای روحانی قتل كو حضرت اكبر اللہ آبادی ہے اپنی اس شعر میں برے خوبصورت انداز میں بیان كیا ہے۔

ہوں قتل سے بچوں کے دہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

حضرت اکبر سے فرہا رہے ہیں کہ انگریزوں کے مرتب کرہ نظام تعلیم کی بدولت کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل ہورہا ہے آگر فرعون کو قتل کرنے کا سے طرفقہ سوجھ جاتا تو وہ خواہ مخواہ جسمانی قتل نہ کرتا اور دنیا میں بدنام بھی نہ ہوتا اور ان کالجوں میں نئی نسل کا روحانی قتل یوں ہورہا ہے کہ دہاں پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے والدین سے ای روایات سے اور اخلاق سے برگانہ ہوجاتی ہے اس کئے تو حضرت اکبر اللہ آبادی کو کمنا بڑا ۔

ہم الی سب کتابیں قابل صبطی سیجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سیجھتے ہیں ان کالجوں کی کس کس خرابی اور نقنس کو بیان کیا جائے وہاں تو آوے کا آوا ہی

<sup>;</sup> زاب ہے۔

خط غلط ' انشاء غلط ' الما غلط مست این مضمون زسر آ یا غلط تربیت کی اہمیت

آپ آپ نے بچے کے لئے دن رات محنت کرتے ہیں اے الچھی غذا دیتے ہیں بنترن لباس میا کرتے ہیں اس کے لئے انا رکھتے ہیں اس کی ہر جائز ناجائز فرائش پوری کرتے ہیں ۔ اے ملکوں کی میر کراتے ہیں آگر آپ کے بس میں ہو تو آسان کے ستارے توڑکر اس کی گود میں رکھ دیں ۔ یہ مب پچھاپی جگہ لیکن آگر آپ نے اس کی صحیح تربیت نمیں کی تو آپ نے اس کے لئے پچھ بھی نمیں کیا 'کیا آپ نمیں جانے کہ وہ آپ کی سیح تربیت کی بدولت اچھا انسان بن سکتا ہے '

مثال مسلمان بن سكا ہے ،

عافظ قرآن بن سکنا ہے'

خادم اسلام بن سكما ہے "

بمادر مجاہد بن سکتا ہے '

شب زندہ وار عابد بن سکتا ہے '

قناعت ببند زاہر بن سکنا ہے۔

اور آپ کی غفلت اور بے توجی سے وہ انسان نما حیوان بن سکتا ہے۔ ' چتنا پھر آ شیطان بن سکتا ہے ' باغی دین و ایمان بن سکتا ہے '

و شمن مال و جان بن سکتا ہے '

ملعون جمان بن سکنا ہے' غدار ماکستان بن سکنا ہے۔

ای کئے تو اللہ کے رسول کے قرمایا ہے " کسی نے اپنے بیٹے کو اجھے ادب سے بمترعطیہ و ہدیہ نہیں دیا " (۲۸)۔

اور فرایا کہ " انسان کا اپنے بیٹے کو ادب سکھانا یہ ایک صاع صدقہ کرنے ہے محرب ( ترفدی )

## وسائل و ذرائع

اولاد کی تربیت کے لئے مختلف وسائل و ذرائع افتیار کئے جاسکتے ہیں جن میں سے چند میں عرض کئے دیتا ہوں۔

(۱) والدین اپ کردار کو اسلای مانچ میں ڈھالیں اور اپنی اولاد کے ساستہ ایسے انسان بن کر رہیں کیونکہ بچہ سب ہے پہلے جن دو شخصیتوں ہے متاثر ہوتا ہے وہ اس کے والدین ہیں بچہ ان کی نقال کرتا ہے اور انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اگر دالدین اپ بچوں کے ساستے گانے سنتے ہیں رقص د مرود کی محفل میں شریک ہوتے ہیں ' سگریٹ نوٹی کرتے ہیں ' جموٹ ہولتے ہیں قامیں اور ڈراے ویکھتے ہیں ' اپ بررگوں کے ساتھ گتافانہ بیش آتے ہیں ' حرام کمائی پر فخر کرتے ہیں اور اس کے حصول کے راستے تلاش کرتے ہیں بات بات پر طیش میں آتے ہیں اور اول فول بکنے کے ساتھ بین کرنے ہیں بات بات پر طیش میں آتے ہیں اور اول فول بکنے کے بان کو بین کرنے کی بابئری شہیں کرتے تو ایسے والدین کو یقین کرلینا چاہئے کہ ان کا بیٹا بھی انہی جسی سے گا والدین کی ناوانیاں ' حماقتیں ' شرار عیں اور خباشیں اس کی زیرا ہے اور ایک آئے ۔ ان اے ناوان مت مجمنے وہ آپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ زیرا ہے اور ایک آئے ۔ ان ایک حرکت کو نوٹ

# مبلی در سکاه

جب بیجے میں کھی شنور آجائے اور اس کی تو تلی زبان کھی ہولئے کے قابل موجائے گئی زبان کی موجائے کے قابل موجائے گئی میں میں موجائے گئی اس کے معموم ذہن میں دالتے رہیں اور اس کی زبان سے کملواتے رہیں۔

حضور اکرم کا فرمان ہے " اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکماؤ " (19)

ال کی گود یکے کے لئے کہا ورسگاہ ہے یکی ابتدائی تربیت کی ذمہ داری مال پر عائد ہوتی ہے مال کو چاہئے کہ دہ نیج کے حافظے میں طلال و حرام اور جائز و ناجائز کے الفاظ رائے کردے اور اس کا ذہنی رابطہ اسلامی آریخ کے ساتھ جوڑ دے صفرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینے بچوں کو تمین باتیں سکماؤ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت "ان کے الل بیت کی محبت اور قرآن کرم کی تلاوت ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو آپ نے بارہا سامی وگا کہ " آئی اولاد کو سات سال کا ہونے پر نماز کا تھم کرد اور جب دہ دس سال کے بوجائمی تو ان کو نماز نہ بڑھنے بر مارد اور ان کے بستر الگ کردد ۔ " (۳۰)

مال کو جائے کہ وہ اپنے بچول کو دیو ' بھوت ' پریول ' جنات ' ٹارزن اور کتے بلیول کی کمانیوں کے بجائے انبیاء کرام علیم اسلام ' محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم اولیاء کرام اور شہیدوں کے واقعات سائے ۔ اولیاء کرام تامیل حفرت سمیہ کی قربانی کے متعلق بتائے ' حفرت مزود کی شاوت کا واقعہ سائے ' حفرت علی کی شجاعت اور سائے ' حفرت علی کی شجاعت اور حفرت عمران کی مقلومیت کا احوال بیان کیجے ' حفرت علی کی شجاعت اور حفرت عمران کی تصیالت کا تذکرہ کی کھنے ' برر و احد اور خدق و حفین کی تصیالت

ے انسی آگاہ کھنے 'ان کے مامنے فتح کمہ کا فلاں پیش کھنے۔ حفرت سعد بن ابی و انسین آگاہ کھنے۔ حفرت سعد بن ابی و آئ و آئی ' فرائے بیں کہ '' ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ایر جنتیں ای طرح یاد کرائے تھے جس طرح انہیں قرآن کریم کی سورتیں یاد کرائے تھے ۔ '

ممکن ہے کہ یہ آریخی واقعات ایک دو بار سانے سے ان کو ذہن نشین نہ ہوں الیکن بار بار دیرائے سے ان واقعات کی کچھ نہ کچھ کا نیکت ضرور ان کے زینوں میں بیٹر جا کی اور کچھ نہیں تو کم از کم ان عظیم شخصیات کے ہم تو ان کو یار ہو می جائیں گے۔

ہ ہارے لئے انتائی قیرت کا مقام ہے کہ مسلمان کمرانوں میں پرورش پانے والے بچوں کو قتی ایکروں اور ایکر سول اور گلوکاروں کے عام تو یاد ہیں لین انہیں محابہ اور محنی اکرم ملی افتد علیہ وسلم کی ازواج مطرات 'اسلامی آریخ کے مجابدوں ' جائراوں اور ہمارے حقیق محسنوں کے عام یاد نہیں ' چھوٹے چھوٹے معسوم بچوں کو قلموں کے ڈائیاگ ڈراموں کے مکالے اور پوری پوری کمانیاں ازر ہیں لیکن اسلامی آریخ کے اہم ترین واقعات سے انہیں دورکی آشنائی بھی نہیں ہے۔

## محبت صالح

ولاد كى تربيت كا تيرا موتر وسيله اور ذرايد يه ب كذي كو محت صالح اور تيك ماء ل فراجم كيا جائ اور محبت بد اور كند ماحول سه اسه حتى الامكان بچايا جائ اس لخ كد جر انسان يجه جو يا كه جوا وه ماحول سه منور متاثر ہوتا به بعض اوقات انسان محت ماحول كے ذر اثر ايك كام شوع كريا به ليكن رفته رفته وه كام اوقات انسان محت ماحول كے ذر اثر ايك كام شوع كريا به ليكن رفته رفته وه كام اس كى دارت بن جاتا ہے۔

امام غزالی فراتے ہیں کہ ہرکام پہلے رہا ہو آئے بھر عادت ہوتی ہے بھر مبادت ہوجاتی ہے یہ جو حدیث ہیں بچے کو دس سال کی عمر میں مار کر نماز پڑھانے کا تھم ہے تو مار کر نماز پڑھانے کا تھم ہے تو مار کر نماز پڑھانا حقیقی نماز نہیں کیونکہ وہ ڈر کے مارے پڑھتا ہے ساں تک کہ بجدہ کرتے ہوئے بھی ایک آئے ہے ویکھتا رہے گا جب ویکھتا باپ نہیں ہے بھاگ جائے گا کین جب اس کی عادت پڑھی اور ساتھ ساتھ بچھ علم آلیا تو خیال کرے گا کہ میہ بہت منروری چیزہے تو میں چیز عبادت بن جائے گی۔ عارف روی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں منروری چیزہے تو میں چیز عبادت بن جائے گی۔ عارف روی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں

بهر دنیا بهردین و بهر تام الله الله کرده باید و السلام ظاهر کا اثر باطن پر

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ جو فقہ کے امام ہیں مگر ان کا ندہب مدون نمیں ہوا وہ فرماتے ہیں -

طُلَبَنَا الْعِلْمَ لِعَهُوِ اللَّهِ فَالْى أَنَّ يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ

ہم نے علم غیراللہ کے لئے طلب کیا لیکن علم تو صرف اللہ تعالی کا ہو کر رہا۔

وجہ اس کی میہ ہے کہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے مثلاً اگر ایک آدمی عورتوں کا سالباس بہن لے تو چند دن کے بعد اس کا دل میہ چاہے گا کہ وہ کا ام بھی عورتوں کی طرح کرے بلکہ تمام حرکات و سکنات عورتوں جیسی کرے اس طرح اس طرح کرے بلکہ تمام حرکات و سکنات عورتوں جیسی کرے اس طرح اُگر کوئی بیشت علماء کا سالباس بہن لے تو وہ تکلوتی کی فاطر بہت ہے گناہوں ہے سے نے کا ایسے ہی اگر کوئی دردیشوں کا سالباس بہن لے تو اس کا اثر بھی قلب، پر پڑے گا اگر کفار کے ساس بہن لے تو اس کا اثر بھی قلب، پر پڑے گا اگر کفار کے ساس بہن ہے تو چند دنوں میں دیگر افعال بھی کفار آن کی طرح کرنے گئے گا۔

ای طرح مدیت شریف میں نے

فَكِن كُمْ تَبكُوا فَشَاكُوا لِعِن أكر تهيس رونانه آئ تورون كي شكل اي بنالو

نی كريم ملى الله عليه وسلم جب غزوه حنين سے واپس آرے سے راسته ميں ایک جگہ براؤ کیا کفار کے بہت سے نے مسلمانوں کے نظر کے باس جمع ہو محتے ان میں حضرت ابو محدورہ رمنی اللہ عنہ بھی تھے جب مودن نے ادان کی تو ان بچول نے بھی نقل اتارنا شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ ان کو پکڑ کر لاؤ سب یجے تو بھاگ سے محر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ ان میں سے کچھ برے سے انہیں بعاصمتے ہوئے شرم آئی وہ نہ بعامے "رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے سامنے جب ان كو حاضر كياميا تو آب ت فرمايا كه اب اى طرح نقل الدو اور كمو الله اكبر الله اكبر حفرت ابوى دوروا نے كه ديا بھر آپ نے فرمايا كه كمو اشهد ان لا الد الا الله ان کو آبل ہوا کیوں کہ اس میں توحید کا اقرار تھا لیکن دیا لفظوں سے کمہ دیا آپ نے پیر فرمایا کہ کو اشھد ان لا الدالا اللہ تو حضرت ابو محدورہ نے دوبارہ بھی کمہ دیا بھر آپا نے قربایا کہ کو اشہد ان معمد رسول اللہ ' اس میں معرت ابو محدورہ کو زیادہ آبل ہوا کیونکہ توجید کے تو کسی درجہ میں مشرکین مکہ بھی قائل تھے چنانچہ وہ کہا کرتے ہتے لیک اللّٰہم لیک لا شریک لک لیک الا شریکا ہو لک --- لیکن ﴿ رسالت کے وہ منکر تھے اور سارا جھٹڑا رسالت کے نہ ماننے پر تھا' اس کئے ابو محذروہ سلے تو حیب ہو محتے لیکن بھر دیے لفظوں میں کہا اشمدان محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ زور سے کمو تو ابو محذورہ نے زور سے دوبارہ کما۔

ابر محذورو رضی اللہ عنہ نے یہ اذان اسلام کی حالت میں نمیں کمی تھی محض نقال کی تھی تھی محض نقال کی تھی لیکن اس کا اثر ول میں انر کیا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اب تو میں آپ کا موں (۳۲)

اس واقعہ سے وہ بات بھی ٹابت ہوگئی جو میں پہلے بھی عرض کرچکا ہول کہ بچے کی زبان سے جو کلمات باربار کملائے جائیں کے ان کا اثر اس کے ول پر ضرور پڑے گا اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ محبت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔

# حکایت رومی"

مولانا روی " نے ایک حکامت کھی ہے کہ ایک چرواہے نے جگل سے شیر کا بچہ کی لیا اور اسے بھیروں کے ریوز میں چھوڑ دیا وہ اگرچہ شیر کا بچہ تھا لیکن بھیروں جیسی بردل اور ڈرپوک مخلوق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس میں بھیروں والی صفات بیدا ہو گئیں ایک دن چشے سے سارا ریوڑ پائی ٹی رہا تھا جب اس بچے نے اپنا تھی پائی میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ میں تو بھیر نہیں ہوں بلکہ میں تو بچھ اور ہوں میری میں دو شیر سے لئی جاتی ہے اس احساس کے بعد دہ واقعی شیر بن میا اور اس نے چیر میک تو شیر سے اس بے جاتی احساس کے بعد دہ واقعی شیر بن میا اور اس نے چیر میک تو شیر سے اس ریوڑ میں جابی مجادی (۳۳)

ای طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جا آ ہے کہ ایک شزادہ تھا جس نے شروع بی سے عور توں میں پرورش بائی تھی اسے مردول کی صحبت نصیب بی نمیں ہوئی بلکہ وہ جوانی تک عور توں بی میں رہا جس کا بتیجہ یہ نکلا کہ اس کی طبیعت اور مزاح نسوانی بن گیا وہ عور توں بی کی طرح ہاتھ نچا نچا کر بات کرنا تھا اور ان بی کی طرح بولنا جال اور چل بھرنا تھا ایک دن اتفاق سے کمیں سے سانپ نکل آیا سب عور تیں چلانے لگیں کی مرد کو بلائے سانپ نکل آیا سب عور تیں چلانے لگیں کی مرد کو بلائے سانپ نکل آیا ہے وہ شزادے صاحب بھی کہنے گئے ارے کسی مرد کو بلائے سانپ نکل آیا ہے وہ شزادے صاحب بھی کہنے گئے ارے کسی مرد کو بلائے سانپ نگل آیا ہے وہ شزادے صاحب بھی کہنے گئے ارے کسی مرد کو بلائے سانپ نگل آیا ہے دہ شرادہ مرد بیں آپ بلائے سانپ آگیا ہے کسی عورت نے انہیں یاد دلا دیا کہ حضور آپ بھی تو مرد بیں آپ بی بہت کرلیں شزادہ شرمندہ ہوکر کہنے لگا افوہ ہمیں تچ اب یاد آیا کہ ہم بھی مرز ہیں لؤ لا تھی لاؤ '۔

تو میرے بزرگو ور دوستو ایمیٹروں اور بکریوں کی صحبت شیروں کو بھی بحیٹر ہونی بادی سادی سے بار کو بھی بحیٹر ہونی بنادی ہے اس کے بنادی ہے اور عورتوں کی ہم نشینی مردوں میں بھی زنانہ صفات پیدا کردی ہے اس کے آپ ایک آپ اس کے آپ ایس کے آپ ایس کے اور وی سی آپ ایسے بچوں کو صحبت بد کا شکار نہ ہونے ویں اور یاد رکھیں کہ ٹی وی اور وی سی آرکی فحش قامیں ہی صحبت بد ہی ہیں ۔

#### حتابين

بیج کو پڑھنے کے لئے فخش لر پیر 'عشقیہ ناول اور افسانے ' جھوٹی اور دیو مالائی
کمانیوں کی کتابیں مت و بیختے بلکہ اسے دبنی کتابوں اور رسائل کی طرف متوجہ سیجئے
آپ ابتداء میں کوئی چھوٹا ساکتابیہ اسے مطالعہ کے لئے دیجئے اور اس کا غلاصہ سنانے
پر اسے معقبل افعام و چھنے یوں اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور آگے بوھنے اور
پڑھنے کا جذبہ بھی اس کے ول میں پیدا ہوگا۔

امام غزالی ہے احیاء العلوم میں میہ وصیت کی ہے کہ بیجے کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ اور نیک بچوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دی جائے (۳۳)

ہمارے اسلاف بچوں کے لئے سب سے زیادہ قرآنی تعلیم پر زور دیتے تھے کیونکہ قرآن سے سینے میں نور پیدا ہوتا ہے دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں جنت دوزخ کا تصور سامنے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے بناہ اجروثواب ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے

" جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب وس نیکیوں کے برابر ہے الم ایک حرف میں بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے سے اللہ سے اللہ اللہ حرف ہے میم ایک حرف ہے " (۳۵)

بورے قرآن مجید میں تین لاکھ باکیس ہزار چھ سو ستر حوف ہیں تو بورے قرآن

# جید کے پڑھنے کا نواب بتیں لاکھ چیمیں ہزار سات سو نیکیاں لمیں گی۔ المانت میں خیانت

یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اولاد تماری اپی ملکت تمیں ہے نہ بی تم اے اپی ملکت تمیں ہے نہ بی تم اے اپی مرض سے دعد رکھ کے ہو ، رہا نہ رہنی سے اسے ذعد رکھ کے ہو ، رہا نہ رہا کہ اللہ کی مرضی پر حصر ہے اور مخفریا لمی ذعری رہا ہی اس کی شیت پر مخصر ہے اور مخفریا لمی ذعری رہا ہی اس کی شیت پر مخصر ہے کوئی جوانی میں اور کوئی بیمانے میں کمی نے فرب کما ہے۔

باغ دنیا عمد مرتماتے ہیں یہ پھول کے کے کہ من کھلے کے من کھلے

یہ اولاد آپ کے پاس ایک فوبسورت اور جین المانت ہے اس المانت میں خیافت نہ کوئے بلکہ اس کا حق اور اس کا حق میں ہے کہ اس کی مجع تربیت کمجنے اگر آپ نے افلاس کے ور اس کا حق می خاطر انسی بگاڑ کے رائے پر لگاریا تو یہ اگر آپ نے افلاس کے ور سے یا چھ کول کی خاطر انسی بگاڑ کے رائے پر لگاریا تو یہ ایک بہت بری المانت میں بہت بری خیافت ہوگی۔

آپ برے شوق سے اپی اولاد کو ڈاکٹر بناسے 'پروفیسر بناسے ' انجیئر بناسے ' افجیئر بناسے ' افجیئر بناسے ' یا کلٹ بناسے لیک ایک اچھا اندان اور مثانی مسلمان بناسے آگر آپ نے ایدا کرلیا تو یہ زندگی میں آپ کے لئے کار تواب ہوگا اور مرنے کے بعد مدد جاریہ ہوگا ' اللہ تعالیٰ کے بچ نی کا ارتباد کرای ہے۔ اللہ اللہ اللہ من ثلاث مدفتہ جاریتہ او ولد ملح المامات الانسلا ُ التفطع عملہ الله بن ثلاث مدفتہ جاریتہ او علم اکتفاء او ولد ملح باعوالہ (۱۳۱)

جب انسان مرجایا ہے تو اس کا عمل منقطع ہوجاتا ہے مرتمن چروں سے مدقد جاربہ

یا علم جس سے فائدہ ہویا نیک اولاد جو اس کے مجے وعا کرے۔

اگر آپ نے اولاد کو غیر معذب بنادیا تو کل اس کا ہاتھ آپ کے گریبان تک ہمی پہنچ سکتا ہے اور اگر اسے دی تعلیم نہ دی تو تممارے مرنے کے بعد تممارے لئے دعا کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ بچہ جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے یہ مجھ اور اسلامی فطرت کے دیا ہوا ہے اب یہ تم پر متحصرہ کہ اسے یمودی بناؤ یا بیسائی یا بجوی "یہ میری ذاتی سوچ اور رائے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سچ رسول کا سچا فرمان ہے اور میری ذاتی سوچ اور رائے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے سے رسول کا سی اللہ کے رسول کا فرمان میری اور آپ کی بات میں جموث کی آمیزش ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کا فرمان کے بی بی بیس ہو سکا۔

و ما علینا الا البلاغ

## حوالجات (تربيت اولاد)

(۱۹) اسلام أور تربيت أولاد

127

(۲۰) کال این عدی"

(m) اير راؤر

(۲۲) موظامالک

(۲۳) ابر داؤر - تمنري

(٣٣) الادب المغرد للبخاري

(۲۵) معجع بخاری

(٢٩) ميرت عمرين عبدالعزر"

(٢٧) سورة بني اسرائيل

(۲۸) تنې

(۲۹) حاکم

(۳۰) ايو داود

(٢١) رماكل المام فزال

(٣٢) خطبات حكيم الاملام"

(۳۳) مثنوی شریف

(۳۴) احياءالعلوم

(۳۵) تندي داري

(۲۱) تندی ثریف

(۱) مورة لم

(٢) مورة التحريم

(٣) سورة النساء

(۴) سورة بني اسرائيل

(۵) مخاری و مسلم

(۱) تنی

(٤) تني

(۸) مصن*ف عيدالر*ذاق

(٩) ايرداؤر ـ نمائي

(+) سورة اكلنت

(١) سورة القرقان

(٣) سورة الثوري

(۱۲) املام اور تربیت اولار

(۱۳) کیمیائے سعادت

(1۵) سورة التحريم

(n) یخاری و مسلم

(١٤) رماكل الم غزالي

(١٨) آپ جي حفرت شخ الديث

فلک شکاف نعرے ہوں زندہ باد اور مردہ باد کی آوازیں ہوں اخباری نمائندے ہوں ' فرٹو گرافر ہوں ' اخباری بیانات ہول ایک صاحب مطالعہ انسان کی پندیہ ہوگی کہ کتابوں کی فراوانی ہو ' زمہ داریوں کا بوجمہ نہ ہو ' بجوں کی چیخ و پکار نہ ہو ' بیوی کے طعنے نہ ہوں لوگوں کی باتیں نہ ہوں بس گوشتہ فراغت ہو اور کتاب ہو۔

تبلیغ میں جڑنے والے کی آرزو یہ ہوگی کہ بطیے ہوں 'سہ روزے ہوں' اندرونی اور بیرونی گشت ہوں' بیانات ہوں' نقاضے ہوں اور اللہ کے راستے میں نکلتے والے اس قدر ہوں کہ تفکیل کرنا مشکل ہو جائے۔

ایک مہتم کی ترجع یہ ہوگی کہ کتب ہے تو بدرسہ بن جائے ' مدرسہ ہے تو جامعہ بن جائے ' مدرسہ ہے تو جامعہ بن جائے اور یہ کہ میرے مدرسہ اور جامعہ کی تاحد نظروسیع ممارت ہو فلک ہوس مسجم ہو عالیثان سمجانہ ہو خوبصورت درسگاہیں ہول ' پرکشش رہائش گاہیں ہول ' وسیوں ورجات ہوں طلباء کی کڑت ہو ' چندے کی فراوانی ہو۔

حکیم معادب کی دلی تمناب ہوگی کہ جڑی بوٹیاں ہوں 'ان کے خواص اور آثار پر تحقیقات ہوں ' خیروں اور عرفیات کی تیاری ہو ' نت نے تجربات ہوں ' مربینوں کا محکمٹا ہو۔

غرضیکہ ذندگی کے مخلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کی اپنی اپنی بہند ہوتی ہے اپنی اپنی بہند ہوتی ہے اپنی اپنی اپند اور مرغوبات ہوتی ہیں ' پہلوان کی بہند اور ہوگی ' کھلاڑی کی بہند اور ہوگی ' مصنف کی بہند اور ہوگ ' شاعر کی بہند اور ہوگ ' انجینئر کی بہند اور ہوگ ' مردور کی بہند اور ہوگ ' سیاستدان کی بہند اور ہوگ ' سائندان کی بہند اور ہوگ نیک مزدور کی بہند اور ہوگ ' سیاستدان کی بہند اور ہوگ نیک انسان کی بہند اور ہوگ کی بہند اور ہوگ اللہ اللہ ہوگ کی بہند اور ہوگ اللہ اللہ ہوگ کی بہند اور ہوگ اللہ صحت مند اور ہوگ نیستد اور ہوگ ہیرونچی کی بہند اور ہوگ اللہ صحت مند اور ہوگ انسان کی بہند اور ہوگ۔

------ مر عبات اپن جگہ ہے کہ ہم ہر شخص کی پند کو دیکھ کراس کے



سمى كى نظر ذرير ذهن سمى كى ظر بالات آسان پنج اپنى اپنى دفتد اپنى اپنى كر سمس كا جمال ادر شاهيس كا جمال ادر ندق اپنا اپنا پند اپنى اپنى دفت اپنا اپنا پند اپنى اپنى



" بین اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کو پھیلاؤں تو یوں کمہ سکتا ہوں کہ ایک صوفی اور ذاکر شاغل انسان کی پند ہے ہوگی کہ خلوت ہو ' انسانوں کا عکمشا ہو دوستوں کی اناپ شاپ باتیں نہ ہوں ' خاموشی ہو ' اللہ اللہ کی منریس ہوں اُذکارادرادرا درا نہ کی کرمی ہو ' اللہ اللہ کی منریس ہوں اُذکارادرادرا درا نہ کی کرمی ہو ' عاسبہ ہو ' مراتبہ ہو ' مکاشفہ ہو ' تجلیات کا ظہور ہو ' معرفت کا نور ہو ' واردات قلبی کا مردر ہو ۔

ایک مجابر کی پندیہ ہوگی کہ میدان کار زار ہو 'اور وہ دشمنان دین سے برسمر پیکار ہو 'ایمان کی لاکار ہو ' اس کی کلاشکوف شعلہ بار ہو ' لاشوں کا انبار ہو اس کا مال و جان اللہ اور رسول پر نثار ہو ' وہ سمرکب شمادت پر سوار ہو ' رب کا دربارہو ' بخشش کا اظمار ہو ' جنت کی بمار ہو ' " انخلو ها سلم " کی پکار ہو۔

'بیک سیاسی لیڈر کی پندیہ ہوگی کہ جلبے اور جلوس ہوں 'پرجوش کارکن ہوں ' فلک شکاف نعرے ہوں ' زندہ باد اور مردہ باد کی آوازیں ہوں ' اخباری نمائندے ہوں ' فوٹو گرا فر ہوں اخباری بیانات ہوں ' سیاسی حالات ہوں مجلتے جذبات ہوں۔

تبلیغ میں جڑنے والے کی آرزو سے ہوگی کہ چلے ہوں 'سہ روزے ہوں اندرونی اور بیرونی گشت ہوں ' بیانات ہوں ' نقاضے ہوں اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے اس قدر ہوں کہ تشکیل کرنا مشکل ہو جائے۔

لیکن آیئے! میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ' خلفاء راشدین اور ائمہ اربعہ کی بیند کیا ہے ؟



## ليتدالني

(1)--

## نحمله و نصلي على سيدنا وسولنا الكويم اما يمد " فاعوذ باللدمن الشيطن الرجيم بسم اللدالرحين الرحيم

كُلِّ حِزْبِ إِمَا لَلْنِهُمْ فِرِحُونَ

لُ رُمُورُمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا تممارى دنياكى تمن چزیں مجھے پند ہیں 'خشبد' عورتیں' اور میری آکھول کی ڈک تماز میں بنائی مٹی ہے " ابر بکر مدیق رمنی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے کی فرایا اور مجھے بھی دنیا کی تین چڑیں بیند ہیں " رسول اللہ کے چرو اقدس کو دیکھتے رمنا اور اینا مال رسول الله بر خریج کرنا اور بید که میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں ہو ' حضرت عرف نے کہا اے ابو بگر آپ نے بچ فرمایا اور مجھے بھی دنیا میں تمن چیزیں بہتد ہیں نیکی کا تھم دیتا ' برائی سے روکنا صَلَفْتُ مَا لَهُ لَا يَكُورُ وَجُبِينَ إِنَّ اور بِالْ كِبْرَا وَ مَعْرِت عَنَانٌ فِي كَمَا الْمَ عَمْراً آب نے کچ کما اور مجھے ونیا میں تنین چیزیں پیند ہیں '

ترجمد ہر کردہ اس چزیر فوش ہے جو ان کے پاس

وَسَلَّمُ حَبِّبُ إِلَى مِنْ نُنْهَا كُمُ ٱلِطَّيْبُ وَ الرِّسَاءُ وَ فَعَلَ الْوَالْكُونِ الْمِثْلِثَانُ دُفِي اللَّهُ وَ تُعَكِّلُ عَنْهُ مُلَكُّتُ كَا زُسُولُ اللَّهِ وَ حَبَّبُ إِلَى مِن النُّنَّهَا لَلَاثٌ السَّاطُو إِلَى وُجَودُسُولِ اللَّهِ وَ إِنْ اللَّهُ مَا إِلَى عَلَى دَسَوَلَ اللَّهِ وَ أَنْ يَكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ رَائِنَتُى تَعْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ كُفِي اللَّهُ تَعَكِي عُنهُ رِمَنَ اللُّمُ اللُّهُ كَالُكُ كَالُامُ ا

بموكوں كو كھانا كملانا " بخكول كو كيڑے بہنايا اور قرآن کی تلاوت حضرت علی شنے کما اے عمالی آپ نے سی کما اور کھے بھی دنیا میں تین عمل پیند ہیں مھمان کی خدمت کنا محرمیوں میں روزے رکھنا اور تکوار سے ماریا ایمی بیاب مو ری متی که جریل تشریف لے آئے اور عرض کی اللہ تعالی آپ لوگوں کی محفظو س كر مجمع بميما ب اور مجمع علم ديا ب كه من آب ے درخواست کروں کہ آپ مجھ سے بوچھیں کا کریں الل دنیا میں سے ہو آ تو میری بہند کیا ہوتی۔ چنانجہ آب نے بوچھا کہ اے جرئیل اگر تم اہل دنیا میں ہے ہوتے تو تمہاری بیند کیا اوتی جبریل نے جواب دیا معمراہوں کو راستہ وکھانا ' عبادت کرنے والے غریوں جريل نے كما كه الله رب العزت كو اينے بندول كى تمن خصلتیں پند ہیں ابنی استطاعت کا خرچ کرنا ' ندامت کے وقت رونا اور فاقہ کے وقت مبر کرنا۔(۲)`

الْمُتَكِيرِ وَ النَّوْبُ أَمْوَلَنَ لَعَالَ ثَلْثُ راشها عُ الْجِيْعَانِ وَ رَكِسُوَةَ الْكُرْيَانِ وَ رَبَلَاوَةٌ ٱلْتُؤْنِ فَقَلَ عَلِي وَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهُ مَلَقَتَ يَا عُثْمَانُ وَ جُبْبُ إِلَيَّ مِنَ اللَّنُمَا ثَلْتُ ٱلْخِلْمَتُ الِلضَّيْفِ الصَّوْمُ فِي مَصَّنْفِ دُ الظُّرُبُ بِالسَّيْفِ لَبُيُّناً مُمَّ كَنْلِكَدَاذُ كَبَّلَهُ حِبُرِيكُ وَ قَلَ ٱرُسَلَتَى اللَّهُ \* تَبَارُكُ وَ تَعَلَى نَكَمَا سَوْحَ سَتَلَكُنُونَ أَمَرُكُ إِنَّ تَسْكُلِنَى عَمَّا لَهِبُ إِنَّ كُنْتُ إِنَّ كُنَّتَ مِنُ اَهُلِ اللَّكُنَا لَقَالَ رَارُشُهُ الضَّالِيُنَ وَ مَوَانَسَتُهُ الْزُبَاءِ الْقَلِيْتِينَ وَ مُعَاوَنَتُهُ أَهْلَ ٱلْعَيَالِ ٱلْمُعْتَسِرِينَ وَ قَالَ رِجْبِرِيْلُ يُعِبُّ رُبُّ ٱلْعِزَّوْجُلُّ

جَلَا لُهُ مِنُ عِبَلِامِ ثَلَث خِسَالٍ لِللَّهُ الْإِسْتَطَاعَتِهِ وَ الْبِحَاءُ عِنْدَ النَّدَا مَهُ وَالشَّهُ عِنْدَ الْفَاقِيرِ (منبهات ابن حجر)

ماشرین کرای ! عربی زبان کے ایک شعر کا ایک مصرعہ ہے و لیناس فیما یعشقون مقاهب جس کا آسان سامفهوم میہ ہے کہ عشق و محبت میں بیند اور نا بیند بل الفت وعداوت بل ہر فخص كا ابنا ايك معيار ب ايك مزاج ب منو طبيعت ب ابن الله علي ترجيحات بيں ضرورى نہيں كه ہر شخص كى پند ايك جيى ہو ہر ايك كى چاہت كا معيار ايك ہو مرانسان كے قلبى جذبات كا بماؤ ايك جيسا ہو محريہ ضرور ب كا معيار ايك ہو ہرانسان كے قلبى جذبات كا مماؤ ايك جيسا ہو محريہ ضرور ب كه ہر فخص كى محبوبات اور مرخوبات كو دكھ كر اس كے طبعى رججان اور ذوق كا اندازہ ہو جا آ ہے۔

کاشت کار کو اپنی نامن سے اور نامن کے جوتے کے آلات سے محبت ہوتی ہے۔
اوباد کو آگ کی بھٹی اور بہتو ڈے جھٹی سے تعلق ہوتا ہے۔
جہام ہروفت اچھی تینی اور بہتر مشین کی طاش میں رہتا ہے۔
ایک معود کی نظر بر تعویر کے خدوخال اور فنی باریکیوں پر رہتی ہے۔
منطق فخص ہروفت مغری کری اور کلیہ بڑئے بنانے میں مست رہتا ہے۔
منطق فخص ہروفت مغری کری اور کلیہ بڑئے بنانے میں مست رہتا ہے۔
منطق فخص ہروفت مغری کری اور کلیہ بڑئے بنانے میں مست رہتا ہے۔
منطق فخص ہروفت مغری کری اور کلیہ بڑئے بنانے میں مست رہتا ہے۔

شاعر صاحب ہر لحظ ردیف و قانیہ اور تک برتری میں غلطاں رہتے ہیں۔
صاحب علم انسان ہر جگہ استھے لڑ بچر اور علمی کتابوں کی علائی میں رہتا ہے۔
مرغوبات! میں اس سے بھی آگے بردھ کر بات کو پھیلاؤں تو یوں کمہ سکتا ہوں کہ
ایک صوفی اور ذاکر شاغل انسان کی پہند سے ہوگی کہ خلوت ہو انسانوں کا بھمکٹا نہ ہو ،
دوستوں کی تاپ شاپ باتمی نہ ہوں ' خاموشی ہو ۔ اللہ کی ضربی ہوں اذکار و اور اور اور کری ہو ' محرفت کا فور ہو ' محرفت کا فور ہو ' محرفت کا فور ہو

واردات قلی کا مردر ہو۔
ایک عابد کی پند سے ہوگی کہ میدان کار زار ہو اور وہ دشمنان دین سے بر مربیکار
ہور ایمان کی للکار ہو 'اس کی کلاشکوف شعلہ بار ہو 'لاشوں کا انبار ہو 'اس کا بال و
جان اللہ اور رسول پر نثار ہو 'وہ مرکب شمادت پر سوار ہو 'رب کا دربار ہو ' بخشش
کا اظمار ہو 'جنت کی بمار ہو ' وہ طوحا 'سلم "کی ریکار ہو۔

ایک سیای لیڈر کی پیند تر ہیے ہوگی کہ جلنے اور جلوس ہوں پر جوش کا رکن ہوں 🗻

ظک شکاف نعرے ہوں زعرہ باد اور مردہ باد کی آوازیں ہوں اخباری نمائندے ہوں ' فوٹو گرافر ہوں ' اخباری بیانات ہوں ایک صاحب مطالعہ انسان کی بہندیہ ہوگی کہ کتابوں کی فراوائی ہو ' ذمہ واربوں کا ہوجہ نہ ہو ' بچوں کی جی و پکار نہ ہو ' بیوی کے طعنے نہ ہوں لوگوں کی باتیں نہ ہوں بس گوشتہ فراغت ہو اور کتاب ہو۔

تبلیغ میں جڑنے والے کی آرزو یہ ہوگی کہ ملے ہوں 'سہ روزے موں ' اندرونی اور بیرونی محشت ہوں ' بیانات ہوں ' نقلضے ہوں اور اللہ کے رائے میں نگلنے والے اس قدر ہوں کہ تفکیل کرنا مشکل ہو جائے۔

ایک مہتم کی ترجع ہے ہوگی کہ کمتب ہے تو ہدرسہ بن جائے ' مدرسہ ہے تو جامعہ
بن جائے اور بید کہ میرے مدرسہ اور جامعہ کی آحد نظروسیع ممارت ہو فلک ہوس معجم
ہو عالیشان کتبخانہ ہو خوبصورت ورسگایں ہول ' پرکشش رہائش گایں ہول ' دسیول
درجات ہول طلباء کی کثرت ہو ' چندے کی فراوائی ہو۔

تھیم صاحب کی دلی تمنار ہوگی کہ جڑی بوٹیاں ہوں 'ان کے خواص اور آثار پر تحقیقات ہوں ' خیروں اور عرقیات کی تیاری ہو ' نت نے تجریات ہوں ' مریضوں کا تحقیقات ہوں ' مریضوں کا تحکمٹا ہو۔

غرضیکہ ذیرگی کے مختف شعول سے تعلق رکھنے والوں کی اپنی اپنی پیند ہوتی ہے اپنی اپنی پیند ہوتی ہے اپنی اپنی اور ہوگ ' کملاڑی کی پیند اور ہوگ ' کملاڑی کی پیند اور ہوگ ' کملاڑی کی پیند اور ہوگ ' مصنف کی پیند اور ہوگ ' شاعر کی پیند اور ہوگ ' انجینئر کی پیند اور ہوگ ' مردور کی پیند اور ہوگ نیک مردور کی پیند اور ہوگ نیک انسان کی پیند اور ہوگ نیک انسان کی پیند اور ہوگ نیک انسان کی پیند اور ہوگ کی پیند اور ہوگ ایک سے مند اور ہوگ کی پیند اور ہوگ ہیرونچی کی پیند اور ہوگ ایک شخت مند اور ہارگ انسان کی پیند اور ہوگ۔

۔۔۔۔۔۔۔ مگریہ بات اپی ۔ ہے کہ ہم ہر شخص کی پیند کو دیکھ کر اس کے

طبی رجان اور اس کے نہی میلان کا اندازہ لگا سکتے ہیں بیا اوقات چیز ایک ہوگی لیکن جب اس ایک چیز ایک ہوگی کین جب اس ایک چیز کو مختلف ذوق اور مختلف طبیعت رکھنے والے افراد دیکھیں کے تو اس سے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مختلف نتیجہ اخذ کریں گے۔

ایک مثال! مثالی مثال استه کو کاشتگار اس می کی کاشتگار اس کی مر سیری اور اس کی مر سیری اور اس کی مر سیری اور اس کی محت مندی در خیز زمین کی وجہ سے ہے بروقت، پانی ملنے کی وجہ سے ہے ایجھے موسم اور آب د ہوا کی موافقت کی وجہ سے ہے۔

ای درخت کو مصور اس پہلو ہے ویکھے گا کہ اس کے بینے کی اٹھان کیسی ہے اس کی شاف کے مصور اس پہلو ہے ویکھے گا کہ اس کے بینے کی اٹھان کیسی ہے اس کی شافول کے پھیلاؤ میں کتنی موزونیت ہے اس کے بین پھولول میں کتنی مشت ہے وہ وہ بین کتنی کشش ہے وہ وہ بین کتنی کشش ہے دہ وہ بین کتنی کشش ہے اس کے رنگ میں کیما نظر آتا ہے۔ اس پر سامیہ چھا جائے تو وہ کیما دکھائی دیتا ہے۔

نہا آت کا ماہر اور طب کے شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس درخت کی جڑوں اس کے بچول اس کے بخواص کے اعتبار کے بچول اس کی جھال وغیرہ کے خواص کے اعتبار سے اس پر نظر ڈالے گا۔

اور جب اس درخت کو کوئی بردھی دیکھے گا تو اس کی نظرو فکر کا اندازیہ ہوگا کہ اس درخت کی لکڑی کتنی مضبوط ہے اسے دیمک لگتی ہے یا نہیں لکڑی کونے فرنیجر کے بتانے میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

اور اگر ماحولیات کا کوئی ماہر اس ورخت کو دیکھے گاتو اس کے مویجے کا اندازیہ ہوگا کہ مدختوں کا وجود ماحولیات پر کس حد شک اثر انداز ہوتا ہے اور ان کی وجہ سے
کون کوئی ماحولیاتی بخارموں میں تحفظ اور فوائع ہو سکتا ہے اور جب کوئی اللہ والا اس
درخت پر نظر فوائے گا تو وہ اسے تدرستہ کا شاہکار قرار دے گا وہ اسے معرفت
پردردگار ہے ہیں واضح دلیل اور روش علامت بتائے گا وہ بچا طور پر کے گاکہ عمارت میں دس اور مصنوعات میں دکھی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کے بنانے والے میں ہمی کوئی کمال ہوجس طرح ہم مصنوعات کو دیکھ کر سانع کا اور عمارت کو دیکھ کر معار کا پتہ چلاتے ہیں تو کیا ان خوبصورت درختوں کا وجود اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا بنانے اور پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور وہ صاحب کمال بھی ہے بیٹینا ان درختوں اور ساری کا نتات کے وجود ہیں ایک باکمال خالق کے وجود کی بے شار نشانیال اور دلیلیں ہیں مگر انہیں دیکھنے اور سیحنے کے لئے چٹم بینا اور قلب بداری ضرورت ہے اور دلیلیں ہیں مگر انہیں دیکھنے اور سیحنے کے لئے چٹم بینا اور قلب بداری ضرورت ہے اگر کسی کو چٹم بینا اور قلب بدار میسر ہے تو وہ اس خوبصورت کا نتات پر ایک نظر ڈالے کی لیار اٹھے گا" فتبلوک اللہ احسن العظافین ''۔ درخت ایک ہے لیکن اس پر نظر ڈالنے والے مخلف ہیں اور ان میں سے ہر کوئی اپنے اپنے ذوتی اور طبی رحجان کے مطابق اس سے نتیجہ اخذ کریں گے۔

لطیفہ۔ جیساکہ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ چھ مسافر جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ تیز بولا 'مسلمان نے کما سجان اللہ کس قدر صاف لہے میں " سجان تیری قدرت بول رہا ہے " ہندو نے کما بھلا تیز بھی کوئی عربی خوان ہے جو سجان کا لفظ بولے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے ملک کے بزرگوں کے نام جیتا ہے لینی رام ' مجھی ' دسرت ' بہلوان نے کما ونیا میں طاقور سب پر غالب ہے ہمارے لینی پہلوانوں کے خیال کے مطابق یہ تلقین کرتا ہے کہ کھا تھی کر کسرت! بنینے نے کما آپ سب غلطی پر ہیں یہ کمہ رہا ہے لون تیل اورک ' جن سے ونیا میں بھیشہ انسان کو کام پڑتا ہے ' برہمن بھی مائے تھا وہ کیوں چپ رہتا اس نے کما یہ " رام نام امرت "کا وظیفہ کر رہا ہے۔ ساتھ تھا وہ کیوں چپ رہتا اس نے کما یہ " رام نام امرت "کا وظیفہ کر رہا ہے۔ تو این تیل ہوتی ہے لیکن ہر محض اے اپنے اپنے زوایہ نگاہ سے دیکھتا ہے آواز

ایک ہوتی ہے مگر ہرانسان اے اپنے ذوق ادر طبعی رحجان کے مطابق سنتا ہے اس چیز

یا آواز میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ تو ایک ہی ہوتی ہے بلکہ فرق جو ہوتا ہے وہ دیکھنے اور سننے میں ہوتا ہے انداز فکر میں ہوتا ہے 'طبیعت اور ذوق میں ہوتا ہے اپنی اپنی ترجیحات اور جذبات بیل ہوتا ہے ! کماوت! وہ کماوت آپ نے سی ہوگی اگر کمی بھوکے سے پوچھا جائے کہ وو اور دو کتنا ہوتا ہے تو وہ کے گاکہ وو اور دو 'چار روٹیاں ہوتی ہیں چونکہ اس بچارے کا شکم خال ہے ' بھوک کا غلبہ ہے روٹی کی فکر ہے اس کے وہ دو جمع دو کو چار روٹیاں بی بتائے گا ' بلی کو تو چیچروں بی کے خواب آئیں گے ' جو چیز قلب و داغ پر چھائی ہوگی ' ذبان سے اس کا اظمار ہو کر رہے گا۔

اگر آپ ہمارے دور کے ماڈران نوجوان سے پوچیس گے کہ جناب کی پند کیا ہے

تو ان بیں سے کوئی تو کس ظلی ایکٹر اور ایکٹرس کا نام لے گاکوئی کسی گلوکار اور رقاص

کی نشاندی کرے گا کسی کی زندگی کی سب سے بڑی آرزد اور پند امریکہ کا وہزا ہوگا

کوئی مال و دولت کا انبار لگانا چاہتا ہوگا کسی کی زبان پر لبی گاڑی اور وسیع و عریش بنگلے

کا تذکرہ ہوگا کوئی کسی بڑے حکومتی اور سای عمدے کا طلب گار ہوگا۔ پند اور نا

پند کے اختبار سے انسانوں میں بے حد نقاوت ہے خدا کی شان ہے کہ کوئی طمارت

کا طالب ہے اور کوئی فلاظت کا خواہشند ہے کسی کے آئیڈیل محمد دسول الله
صلی الله علیہ وسلم ہیں اور کسی کے دل میں شالن اور لینن کی محبت سائی ہوئی

ہے۔ آگر شاعوں سے ان کی پند نا پند اور آرزوؤں کے بارے میں پوچھا جائے تو

یاد ماضی عذاب ہے یا رب چین کے مجھ سے حافظہ میرا دو سرے کی آرزو یہ ہوگی۔ بن سرنا مجھ کو کوئے یار میں تیر بلبل کی ہے گلزار میں

سمى كى دعابيد بهوگ

ے تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے دن ہوں پچاس ہزار

سمی کی تمنایہ ہوگی۔

کسی کا مجھ کو نہ مختاج کر ذانے میں کمی کوئی ہے یارب ترے نزانے میں

اور بعض ایسے دل شکتہ بھی ہیں جن کا انداز کچھ یوں ہے۔

ول مایوس میں وہ شورشیں بریا نہیں ہوتیں امیدیں اس قدر الوظمین کہ اب پیدا نہیں ہوتیں ہوا ہوا ہوں اس قدر افسردہ رنگ باغ ہمتی سے ہوائیں فصل محل کی بھی نشاط افزا نہیں ہوتیں ہوتیں

اور بعض ایسے رامنی با لفکاء اور فاء فی الرمنا بھی ہیں کہ ان کا حال یہ ہو آ ہے

پند نا پند کے جھکڑوں سے آگائی نہیں رکھتے

سبب نیہ ہے کہ ہم کوئی تمنا ہی نہیں رکھتے

کی جم کوئی تمنا ہی نہیں رکھتے

کی جہ کی مشکل ہے ہم کو مطمئن رکھنا

فقیر ہے نوا ہیں شوکت شائی نہیں رکھتے

فقیر ہے نوا ہیں شوکت شائی نہیں رکھتے

میں معذرت چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہث کر شاعری کی طرف چلا کیا ' میں سب سے پہلے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانا رول کی پند کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔

حدورا کی بیندا ذرا اس مجلس کو چشم تصور میں لائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ

وسلم مند نقیل ہیں ظفاء راشدین بھی حاضر خدمت ہیں گویا چاند بھی ہے ستارے

ہمی ہیں۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مجھے تمہاری دنیا سے تمن چزیں

زیادہ بہند ہیں حضرات محابہ آقا کی بہند سننے کے لئے ہم ش گوش ہو مجھے آپ نے

فرایا۔ ایک تو خوشبو ہے دو سری چیز عورت ہے اور تیسری چیزیہ ہے کہ نماز میں مجھے

آنکھوں کی فھنڈک محسوس ہوتی ہے۔

خوشبو۔ اسلام طمارت و نظافت کا فرہب ہے ' اسلام صفائی اور پاکیزگی کا علمبردار ہے ' مسلمانوں کے رب کا فرمان ہے ' اللہ خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو بیند کرتا ہے "

رسول اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب "طمارت نصف ایمان ب " اور خود بھی آپ طمارت اور بربو سے نفرت کرتے خود بھی آپ طمارت اور خوشبو بہند فرمائے تھے اور نجاست اور بربو سے نفرت کرتے تھے تھم تھا کہ لسن بیاز اور ان جیس بربودار چیزیں کھا کر کوئی محض مسجد میں نہ آئے۔

آپ سراپا نظافت سے طاہر سے مطر سے طیب سے مطیب سے آپ فوہو کو کیوں نہ پند کرتے آپ تو خوشبو کا مجع سے آپ کی باتوں ہیں گلوں کی خوشبو تھی آپ کے اظلاق ہیں تو خیز کلیوں کی خوشبو تھی آپ کے تبہم ہیں دلنواز معمومیت کی خوشبو تھی آپ کی آگھوں کی چک ہیں مجت کی خوشبو تھی آپ کے پینے ہیں گلاب کی خوشبو تھی آپ کے پینے ہیں گلاب کی خوشبو تھی آپ کے پینے ہیں گلاب کی خوشبو تھی آپ کے بدن کے مساموں ہیں مشک کی خوشبو تھی آپ کے بدن کے مساموں ہیں مشک کی خوشبو تھی آپ کے خوشبو تھی۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند نے دس سال خدمت کی ہے وہ کوابی وسیت ہیں کد " میں نے کوئی عنر ادر کوئی مشک اور کوئی خوشبو دار چیز رسول الله ملی الله علیہ وسلم کی ممک سے زیادہ خوشبو دار نہیں دیمی " (۳)

حضرت جابر بن سمرہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کتے ہیں " میں نے مبح کی نماذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ردمی نماذ کے بعد آپ اپنے سعادت خانہ کی طرف نکلے میں بھی ساتھ ہو لیا راستہ میں کئی بیجے آپ کے سامنے آئے آپ ایک ایک بچہ کے رخسار پر بیار سے ہاتھ بھیرتے جاتے تھے آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ بھیرا تو میں فضار پر بیار سے ہاتھ بھیرا تو میں نے میرے دخسار پر بھی ہاتھ بھیرا تو میں نے آپ کے میرے دخسار پر بھی ہاتھ بھیرا تو میں خوشبو پائی محوال کی ایک ایک ایسی خوشبو پائی محوال کہ آپ نے دو خوشبو عطر فروش کے ڈبہ سے لی ہے " ( سم)

آپ جب کسی ہے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس مخص کو مصافحہ کی خوشہو آتی رہتی اور جب کسی ہے مصافحہ کی خوشہو آتی رہتی اور جب کسی بچہ کے سرپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو وہ خوشبو کے سبب دو سرے لڑکوں میں بہجانا جاتا۔

حفرت جابر رضی الله تعالی عنه بتاتے ہیں که-

" حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جس راست سے گزر جاتے پر آگر کوئی فخص
آپ کی تلاش میں نظا تو وہ خوشبو سے پہان لیتا کہ آپ اس راستے سے تشریف لے

گئے ہیں ملکوۃ شریف میں ہے کہ آپ اپ خادم خصوصی حضرت الن کی والدہ ام
سلیم کے ہیں ملکوۃ شریف لے جاتے اور قبلولہ فرماتے 'ام سلیم چڑے کا پچوٹا بچھاویتیں
آپ کو پینہ بہت آیا تھا ام سلیم اسے جمح کر ایش اور اسے خوشبو میں ملا لیتیں رسول
اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کے بعد پوچھا ام سلیم ! یہ کیا ہے عرض کیا آپ کا
بیشہ ہے اسے ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں کیونکہ آپ کا پیشہ سب خوشبوؤں سے
بہترین خوشبو ہے۔ (۵)

حضرت شخ عبدالحق محدث وہلوی رحمتہ اللہ نے تو مدارج النبو ق میں لکھا ہے کہ گلاب آپ کے نیسنے کے قطرے سے پیدا ہوا ہے (۲)

باوجود سے کہ آپ کا جسم قدرتی طور پر معطرتما پر بھی آپ کثرت سے خوشبو کا

استعال فراتے تنے اور وو مرول کو بھی اس کی ترخیب دیتے تنے۔

آخر شب میں خومیو لگاتے ' سونے سے بیدار ہوتے تو وضو کے بعد لباس پر خوشیو لگاتے آگر خوشیو ہریتہ پیش کی جاتی تو خوشی سے تبول فرماتے (۱)

مشک اور عود کی خوشہو کو تمام خوشہوؤں میں زیادہ محبوب رکھتے تھے (زاد المعاد)

آپ خوشبو کو پہند قرما کر استعال کرکے اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ وہ گندگی
اور بدیو سے دور رہے اور اپ جسم اور لباس کو صاف اور معطر رکھے ہمارے ہاں کئی
سادے لوگ ایسے ہیں جو متعفن اور غلیظ رہنے کو برے کمال کی بات سیجھتے ہیں وہ بری
محبت اور تعجب سے بیان کرتے ہیں "ارے! تم فلال بابا ہی کو کیا سیجھتے ہو انہوں نے
جب سے ہوش سنجالا ہے آج تک خیل نہیں کیا ہے "

سن سن کے اللہ والا ہونے کی نشانی ہے بیان کریں سے کہ اس کے جسم پر سردی ہو یا محرمی ایک چھڑا تک نہیں ہو آ۔

سن سمى كے ولى اللہ ہونے كا ثبوت يہ چیش كريں مے كه اس نے آج تك اپنے جسم كے سمى بھى جھے كا كوئى بال نہيں كانا۔

سمی کے خدا رسیدہ اور باکمال ہونے پر یہ ولیل دیں گے کہ اس نے میارہ سال

تک کچے دھامے کے ساتھ اندھیرے کنویں میں النا لئک کر ریاضت کی ہے کسی کی

ولایت یہ بتائیں کے کہ اس نے دریا میں ایک ٹاٹک پر کھڑے ہو کر ممیارہ لاکھ مرتبہ
قرآن شریف پڑھا۔

میں نے خود رہل گاڑی کے ایک سنر میں ایک بارہ سال کا بچہ و یکھا جس کے سر میں کے بال میل کچیل کی وجہ سے آئیں میں جڑے ہوئے تھے جو کیں اس کے سر میں آزادانہ محوم رہی تھیں وہ سکریٹ پر سکریٹ بچونک رہا تھا مگراس کے اہل خاندان جو اس کے ہم سنر تھے وہ اسے "باداتی " کمہ رہے اتھے استفسار پر معلوم ہوا کہ انہوں اس کے ہم سنر تھے وہ اسے " باداتی " کمہ رہے اتھے استفسار پر معلوم ہوا کہ انہوں

نے کسی مزار پر نذر مانی متھی کہ اگر ہمیں بیٹا عطا کر دیا جائے تو ہم اس کے سرکے بال نہ کا ٹیس کے نہ ان پر پانی ڈالیس کے اور بایاتی کا باوا بتا ویں کے اور اب وہ سرپ غلاظت کی بیٹ جمع کرکے باوا تو بن بی چکا تھا اور انہیں اس وقت کا انتظار تھا جب ان کا بیٹا خود باباتی بن جائے گا گویا وہ نی الحال ولایت کے مراحل طے کر رہا تھا اور ان کی نظر میں پہلا مرحلہ تو اس نے بخوبی طے کر لیا تھا جو غلاظت اور گندگی پر مشمثل کی نظر میں پہلا مرحلہ تو اس نے بخوبی طے کر لیا تھا جو غلاظت اور گندگی پر مشمثل

ولایت کے بارے میں عوام الناس کی اس سوچ کی ترجمانی کے لئے کس نے کما ہے جو آرھا نگا وہ آرھا ولی اور جو پورا نگا وہ پورا ولی!

گر میرے دوستو! اولیا ء 'اتعیاء اذکیا 'علاء اور انبیاء کے سردار علیہ السلام کی سرت ہمیں سے بتاتی ہے کہ ولایت نظے یا گدے رہنے ہے حاصل نہیں ہوتی ہے تو ہندووں اور عیسائی راہبوں کا تصور تھا کہ ترک دنیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانے ہے فدا مل جاتا ہے ہمارے مولی و آقا صاف ستمرے لباس پہننے تھے بالوں میں کنگھی کرتے تھے 'آکھوں میں سرمہ لگاتے تھے 'وندان مبارک کو منجن کرتے تھے لباس کو خوشبو سے معطر فرماتے تھے اور بات سے کہ آپ تو پہلے ہی معطر ہوتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو فطری طور پر طاہر و مطر اور طیب و سلیب بتایا تھا لیکن آپ آئی امت کو طمارت و نفاست کی تعلیم وسینے کے لئے صفائی ستمرائی اور خوشبو کا مزید اجتمام فرماتے تھے اور آپ کا جس کلی کوسیج سے گزر ہوتا تھا وہاں حضرت عارتی تھی مقول صور تحال حور تح

بس منی ہے نصابیں تکت حسن ۔ وہ جمال بھی جد هرے گزرے ہیں

عورت جن لوگوں کے قلب و دماغ میں ہوس کا ری کے جذبات ہیں وہ جب بیہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمن چیزیں پیند تھیں ان میں عورت بھی ہے تو ان کا ذہن فورا شوائی پہلو کی طرف خطّل ہو جاتا ہے لیکن خدارا سوچے
اس مقدس اندان پر شہوت پرتی کا کوئی شبہ بھی ہو سکتا ہے جس نے اپنی بحربور جوائی
ایک بیوہ کی ساتھ گزار دی اور ڈھلتی عمر میں بعض نہ بی مصلحوں اور آلیف قلوب کی
خاطر شادیاں کیں بھی تو اپنی عورتوں کے ساتھ جو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں سوائے یار
غار سیدنا ابو بکر صدیق کی قائل نخر صاحبزادی سیدہ عائش سے

حالاتکہ یہ وہ وقت تھا جب عرب و مجم آپ کے زیر کی متھا جانا روں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی آگر آپ اشارہ بھی فرما دیتے تو سینکٹوں فدا کار اپی باکرہ بیٹیوں کو آپ کے نکاح میں دیتا اپنی سب سے بڑی خوش بختی تصور کرتے۔

اصل بات مد ہے کہ جن لوگوں کا باطن صاف ہے انہیں اس کثرت ازدواج میں بہت ساری دئی مصلحتیں نظر آتی ہیں اور جن کا باطن ساہ اور دل میں چور ہے وہ جب اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ اور بی دکھائی دیتا ہے کیونکہ ایک بی چیز کو ہر محض اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی نظرے دیکھتا ہے۔

لطیفہ۔ جیسے وہ لطیفہ مشہورہ کہ پھی نا بیناؤں نے ہاتھی دیکھنے کی خواہش فاہر ک۔
انہیں چڑیا گھرلے جاکر ہاتھی کا معائنہ کردایا گیا وہ آتھوں سے تو دکھے نہیں کئے تھے
انہوں نے ہاتھوں سے شفل شفل کر ہاتھی کا معائنہ کیا ان جی سے جس کا ہاتھ ہاتھی کی
سوئڈ پر پڑا اس نے کما ہاتھی تو رہے جیسا ہوتا ہے دو سرے نے ہاتھی کے کانوں کو
ہاتھ لگایا تو وہ کہنے لگا نہیں نھائی ہاتھی تو چھاج جیسا ہوتا ہے تیمرے نے اس کی ٹاگوں
پر ہاتھ لگایا تو اس نے کما ارب میاں ہاتھی تو درخت کے سے جیسا ہوتا ہے چوہے

پر ہاتھ لگایا تو اس نے کما ارب میاں ہاتھی تو درخت کے سے جیسا ہوتا ہے چوہے
نے جیسا ہوتا ہے چوہے

ہائتی تو ایک تھا محر اس کا معائد کرنے والے مختلف سے اور انفاق سے وہ بسارت سے بھی محروم نے تو ہراک نے اپنے اپنے معائد کے مطابق ہائتی کی کیفیت

مان کی۔

می ان لوگوں کا طال ہے جو ایمانی بھیرت سے محروم ہیں وہ جب سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں تو اچی بد باطنی اور کور چشی کی وجہ سے ان کو آرکی وکھائی دیتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شہوانی جذبے کے علاوہ بھی عورت سے محبت ہو سکتی ہے اور عورت نمانہ کو مظلوم سے محبت ہوتی ہے اور عورت زمانہ جالمیت ہیں مظلوم ترین مخلوق تھی۔

وہ بینان میں تھی تو اسے شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا کیا غلاموں کی طرح بازاروں میں اس کی نیلامی ہوئی۔

وہ روم میں تھی تو اس کے ساتھ حیوانوں کا ساسلوک کیا گیا معمولی غلطی پر اس کا قتل روا تھا۔

وہ عرب میں تھی تو زندہ در کورکی جاتی تھی اسے رہن اور منانت کے طور پر رکھا۔ جاتا تھا ہندوستان میں اس کے لئے تھم تھا کہ شوہر کی چتا پر زندہ جل کر مرحائے اسے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔

یمودی دانشور عرصہ تک میہ فیصلہ نہ کرسکے کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں وہ اے شیطان کی سواری اور بچیونا کہتے تھے۔

سیائی لیڈروں نے ۵۸۲ء میں کلیسا سے متفقہ فتولی جاری کیا کہ عور تنی روح نہیں رکھتیں -

سمی نے میح کما ہے کہ " یہ برنما داخ انسان کی پیشانی سے مجھی دھویا نہ جا سکے گا کہ جاہلیت میں مرد نے ای گود کو بے عظمت و بے قیمت کیا جس میں خود پرورش پاکر آدی ہتا"

مظلوم نسوانیت کے سرپر سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و شفقت کا

باتھ رکھا اور اسے مال بمن بٹی اور بہو کی حیثیت سے حقق عطا کے آپ کو میری وہ بات یاد ہوگی جو میری وہ بات یاد ہوگی جو میں نقی کہ اگر آپ کا حمیر زندہ اور عمل روش ہے تو آپ اسلام اور دیگر نداہب کا نقالی معالمہ کرنے کے بعد بقیقا " یہ کہنے پرمجبور ہو جائیں مگالمہ کرنے کے بعد بقیقا " یہ کہنے پرمجبور ہو جائیں مگا کہ

عورت تحت الثرى تحى اسلام نے اسے فوق الثریا پہنچا دیا۔

وه گرد راه تحی اسلام نے اسے سرمہ چٹم (نور چٹم) بنا دیا۔
وه کانٹول کے بستر پر تحی اسلام نے اسے پھولوں کی سے پر بشا دیا
وه موت و حیات کی کھکش میں تحی اسلام نے اسے زندگی عطا کر دی
ده زیب میخانہ تحی اسلام نے اسے زینت کا شانہ بنا دیا
وه پا مَال تحی اسلام نے اسے با کمال بنا دیا۔
وه پیا مَال تحی اسلام نے اسے با کمال بنا دیا۔
وه بریاد تحی ناشاد تحی اسلام نے اسے شاہ کیا آباد کیا۔

اس کا کام مرف مرد کے ول کو لبھانا تھا اسلام نے اس کے ذیے مکر کا سجانا لگا دیا (۸)

محبت کے قابل۔ اور حقیقت میں عورت ہے بھی محبت کے قابل ! جس محض کو مال کی محبت ' بہن کے ایار بڑی کے بیار اور بیوی کی وفا کا تجربہ ہوا ہوگا وہ بقیبنا ہماری اس بات سے اتفاق کرے گا کہ عورت زمین کا زیور ہے گھر کی زینت قوم کی عزت ' اس بات سے اتفاق کرے گا کہ عورت زمین کا زیور ہے گھر کی زینت قوم کی عزت ' ول کا سکون ' دیرانے کی رونق خلوت کی آبادی اور گلشن ہستی کا سب سے خوبصورت کی مونق جوب کے موبال ہے۔

ای کئے تو حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو ایمان کے بعد سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے اور اسے ایمان کی مدد گار اور سب سے اچھا فرانہ کما ہے۔ بہترین متاع قرار دیا ہے اور اسے ایمان کی مدد گار اور سب سے اچھا فرانہ کما ہے۔ یمال دد تھتے بھی زہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ حضور ملی آکرم ملی اللہ علیہ و سلم نے عورت کا خوشبو کے ساتھ ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ جیسے خوشبوسے ہر سے اللہ الفکر انسان کو الفظرت انسان کو محبت ہوتی ہے اس طرح عورت سے بھی ہر صائب الفکر انسان کو محبت ہوتی ہے۔

دوسرا میر کہ آپ نے مجمول کا صیغہ بولا ہے جس کا معنی ہے " مجھے بہند کرائی ممنی ہے " یا میرے دل میں اس کی محبت ڈائی منی ہے گویا میں نے از خود عورت ہے محبت نہیں کی بلکہ اس کی محبت کا تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔

یوں تو آپ نے مطلقاً فرما دیا کہ عورت کی محبت میرے دل میں ڈالی گئ ہے لیکن ظاہر ہے کہ عورت کی تو مختلف حیثیتیں ہیں اور اس کی ہر حیثیت کے اعتبار سے محبت کا انداز بھی مختلف ہوگا۔

عورت آگر ماں ہو تو اس کی محبت ہے کہ اس کی خدمت کی جائے اور اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے مال کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے عورت آگر بیٹی کے روپ میں ہو تو اس کی محبت ہے کہ اسے کمترنہ سمجھا جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیوں کی برورش کرنے والے کو جنت میں ابنا قربی رفتی قرار دیا ہے۔

عورت اگر بمن ہو تو اس کی محبت یہ ہے کہ اے ایک مخلص بھائی کا بیار وے۔ اور اسکے مالی حقوق اوا کرے۔

عورت آگر بیوی ہو تو اس کی محبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے رہے اس کی معاشرت سے رہے اس کی معاشی ضروریات بوری کرے اسے شخط دے اور اسے بیار کی تفظی معموس نہ ہونے دے۔

عورت ان چاروں حیثیتوں میں محبت کے تابل ہے اور چونکہ وہ کمزور ہے صنف نازک ہے عام طور پر بیاریوں کا ہدف بنتی ہے ماہواری اور زبیکی اور رضاعت کے تکلیف دہ لمحات سے گزرتی ہے اس کئے وہ مرد کی بہ نبیت زیادہ توجہ اور زیادہ حدردی اور زیادہ بیار کی مستحق ہے۔

مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبو دار ماحول میں جمال عورت سے شہوائی بیاس تو بجھائی جاتی تھی اس کی ولادت شہوائی بیاس تو بجھائی جاتی تھی مگر اس کے وجود سے نفرت کی جاتی تھی اس کی ولادت پر نالہ و شیون کیا جاتی تھا اس کے والدین اور بھائی شرم سے منہ چھپاتے بھرتے تھے اسے زندہ درگور کیا جاتی تھا ' اسے زہریا سانپ اور شیطان کی نمائندہ کما جاتی تھا ۔ سے زندہ درگور کیا جاتی ہو دار ماحول میں پوری جرات کے ساتھ پوری دلیری کے ساتھ وری دلیری کے ساتھ وری دلیری کے ساتھ واشگاف الفاظ میں یہ انقلابی اعلان فرمایا۔

حُبِّبُ إِلَى مِنْ مُنْهَا كُم الطِيِّبُ وَالنِسَاءُ مَجِي تَهمارى دنيا مِن خوشبو اور عورتي پند

نماز۔ مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسری چزیند تھی وہ یہ کہ آپ نے فرمایا مجھے نماز میں اپنی آئھوں کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔

آپ کو نمازیں آنکھوں کی ٹھٹڈک اس لئے محسوس تھی کیونکہ نماز میں بندہ کو مجبوب تھی کیونکہ نماز میں بندہ کو مجبوب حقیقی کا وصال ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ کسی بھی محب کو دل کا سرور اور آنکھوں کی ٹھٹڈک تو ای وقت نصیب ہوگی جب وصال میسر آ جائے۔

نمازیں آتھوں کی محدثرک اس لئے ہے کہ نماز کا تھم ہارے خالق اوردازق نے ویا ہے نماز کا تھم ہارے حقیق ویا ہے نماز کا تھم ہارے سب سے برے محن نے ویا ہے نماز کا تھم ہارے حقیق مالک اور آقا نے ویا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر باضمیر انسان اپنے محن کا شکریہ ادا کرنا ضروری سجھتا ہے اور ہر نمک حلال غلام اپنے آقا کے احکام کی تقیل میں خوشی محبوس کرنا ضروری سجھتا ہے اور ہر نمک حلال غلام اپنے آقا کے احکام کی تقیل میں خوشی محبوس کرنا ہے۔۔ تو پھر مسلمان کو اس محن اور مالک کی عبادت میں خوشی محبوس

جس تے ہمیں زندگی اور زندگی کی رعمائیاں عطا کیں۔

جس نے بسارت و بعیرت اور عمل و شعور کی توانائیاں عطا کیں جس نے اعتفاء کی سلامتی اور تندرتی اور قوت گویائی دی جس نے آگھوں کو چک کانوں کو شنوائی اور چرے کو دلربائی دی جس نے جمیں انسان بنایا انجان دیا اور قرآن جیسی افعت عملیٰ عطاکی جس نے ہمارے لئے ارض و ساء ندی نائے 'گل و لالہ اور پھل اور پھول پیدا کئے بقیقاً جس انسان کی نظر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور احسانات پر ہوگی اسے اللہ کی عیادت جس نا قابل بیان طاوت اور لذت محسوس ہوگی اور چونکہ سید الکونین معلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت رب کریم کی نعمتوں کا استحنار رہتا تھا بلکہ آپ الکونین معلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت رب کریم کی نعمتوں کا استحنار رہتا تھا بلکہ آپ آپ کو نماز جس اپنی الکونین معلی اللہ علیہ وسلم کو ہروقت رب کریم کی نعمتوں کا استحنار رہتا تھا بلکہ آپ آپ کو نماز جس اپنی آپ کو نماز جس مرکار آپ مسئڈک محسوس ہوتی تھی نماز کی اہمیت اور نعیات کے بارے جس سرکار آپ ملئد علیہ وسلم کے بیسیوں ارشادات مدیث کی ترابوں جس معتول ہیں۔

ممعی تو آپ نے نماز کو دین کی بنیاد قرار دیا (۹)

مجھی بوں فرمایا کہ نمازے انسان کے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے بیے گرتے ہیں (سند احمہ)

مجمعی آپ نے پانچ نمازوں کو اس نسر کے ساتھ تشبیہ دی جس میں کوئی شخص دن میں پانچ مرتبہ حسل کر آ ہے اور میل کچیل ہے پاک ہو جا آ ہے (۱۰)

مجھی یوں فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے ' افضل جماد ہے جنت کی تنجی ہے دین کا ستون ہے ' شیطان کامنہ کالا کرتی ہے مسلمان ہونے کی نشانی ہے نماز کا مرتبہ دین میں ایبا ہے جیسے سر کا مرتبہ بدن میں ( ۱۱ )

امت کا حال۔ یہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادت ہیں لیکن امت کا حال میہ ہے کہ اے رقص و سرور اور گانے بجانے میں مزد آتا ہے محراسے نماز سے وحشت ہوتی ہے کتنے می لوگ ہیں جو نماز کے نام سے بدکتے ہیں اس لئے کلب اور سینما آباد ہیں محر مسجدیں دریان ہیں۔

مجدیں مرفیہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے۔

لیکن آپ کی امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نماز کے علاوہ سمی چیز میں لذت ہی محسوس نہیں ہوتی۔

حضرت مجدد الف عانی رحمتہ اللہ علیہ کے آیک ظیفہ مولانا حبدالواحد لاہوری نے ایک ظیفہ مولانا حبدالواحد لاہوری نے ایک دن ارشاد فرایا کیا جنت میں نماز نہ ہوگی بکی نے عرض کیا کہ حضرت جنت میں نماز کیوں ہو وہ تو اعمال کے بدلہ کی جگہ ہے نہ کہ عمل کرنے کی اس پر آپ نے ایک آہ تھینی اور رونے گے اور فرایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کو تحر گزر ہوگ۔

محویا نه تو حور و غلمان سے مطلب تھا اور نه دودھ اور شد کی نسوں سے غرض تھی بلکہ انہیں جو فکر تھی تو ہے کہ دہاں نماز کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں۔

صدیق کی بہند۔ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تین چیزوں کی بہندیدگی کا ذکر سن کر رفق عار و مزار 'مخلص جانار ' شریک عسرو بسر ' خادم سفرو حضر خلیفہ اول سیدنا ابو کمر صدیق بھی محویا ہوئے اور فرمایا۔

> مدفت یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ نے سیج فرمایا۔ مجھے بھی دنیا میں تمن چزیں پیند ہیں۔

چرہ اقدیں۔ بہلی چزید کہ دل چاہتا ہے کہ چرہ اقدی کو دیکھنا رہوں۔ دہ چرہ جس کے حسن کی تمابانی چاند کو شرباتی ہے جس کی ملاحت و لطافت کو دیکھ کر پھولوں کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے جس چرے کی معصومیت اور کشش دیکھ کر بہودیوں کے مایہ نازعالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ لیکار اٹھے تھے۔ یہ نمسی جھوٹے کا چرہ نہیں ہوسکتا۔

ٳڹۜٛۉڿٛۿڒؙڶۺڔڣڿؠٟۘڬڎۜٙٳۑ

جس چرے کے بارے میں حضرت ابو ہریزہ فراتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کلن الشّسسَ تُعَفِّرِی فِی وَجْمِیهِ مولیا سورج ان کے چرہ اقدس میں روال دوال ہے حضرت انرائے نے اس چرہ انور کو دیکھا تو لوگول کو بتلایا۔

كَانَ رُسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أزَهُرُ اللَّون كَانَّ عُرقُه اللَّولُو-

رسول الله ملی الله علیہ وسلم کا رتک سفید روش تھا پہینہ کی بوند آپ کے چرو پر البی نظر آتی تھی جیسے موتی۔

حضرت رئے بنت معوذ نے اس چرے کی نورانیت کو ہول بیان فرایا۔

لو دانیتہ وابت الشمس طلعت آگر تم آپ کو دیکھ لیے تو سیجے کہ سورج نکل آیا ہے

ای چرے کے بارہے میں حضرت صربی فرا رہے ہیں کہ میری آورو ہے کہ اس
مقدس منور " متبرک محتم " محتم اور روش چرے کو دیکھا ربول رب کریم نے
مدین کی تمنا اور آرزو کو ہوں پورا فرایا کہ وہ آزیست چرہ اقدس کی آبانیوں سے
مذین یاب ہوتے رہے اور عار تور میں تو بلا شرکت غیرے ویوار یار سے
کاسیجٹم کو بحرتے رہے عار کے آس پاس دشنوں کا محکمٹا تھا " جان کا خطرہ تھا " عار
کے اندر سانا تھا " طوت تھی " نہ کوئی تیرا بنوہ تھا نہ کوئی دو مرا کام تھا رقی عار کی
مرد تھی " نبوت کا حسین چرہ تھا اور سیدنا صدیق کی آبکسیں تھیں اور عالیاً ان کے ہر
بن موجھے یہ آواز بلند ہو رہی تھی۔

تصور عرش پر ہے وقف سجدہ ہے جبیں میری مرا اب بوچھنا کیا ہے قلک میرا نیس میری مرا اب بوچھنا کیا ہے قلک میرا نیس میری اور جب حضرت مدیق کا انقال ہو ممیا تو بھی اللہ تعالی نے الی صورت پیدا فرا دی کہ ابو بکری حسرت دیدار بوری ہوتی رہے اور کنے والے بجا طور پر کہتے ہیں کہ قبر

میں بھی صور تحالی مجم یوں ہے کہ ۔

پروانے کے لئے جراخ بلبل کے لئے پھول بس معدان کے لئے ہے خدا کا رسول بس

انفاق مال۔

یا رسول اللہ! میری دو سری پندیہ ہے کہ اپنا مال و ستاع آپ پر نجھاور کرتا رہوں۔۔ اور وا تعشہ زندگی بحز اپنا مال حبیب کبریا مسلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بلکہ بغیراشارہ کے بھی دین کی سربلندی کے لئے خرچ کرتے رہے۔

تجارت ان کا ذراید معاش تھی جب اسلام قبول کیا اس وقت مالی سرمایہ چالیس بزار درہم ان کے پاس تھا اس سرمایہ کو اسلام کی خدمت بیں خرج کرتے رہے ، جب بجرت کرکے مدینہ کو چلے تو پائے بڑار درہم باتی تھے چسیس بڑار خرج ہو چکے تھے جب بجرت کرکے مدینہ کو چلے تو پائے بڑار درہم باتی تھے چسیس بڑار خرج ہو جو جانے لگا تو دارالبقاء کی طرف انقال فرمانے گئے تو نقد ایک حبہ بھی نہ تھا 'کفن دیا جانے لگا تو اس بی دو چادریں تو دبی تھیں جو پہلے سے بدن پر تھیں اور ایک چادر نی کی گئی (ایر، الصداق)

حفرت الوبكر كانفاق مال كى كواى الله كاكلام بمى ديتا ہے فرمايا۔ وسيحنبها الانقى الذى يوتى ساله اور بچايا جائے كا جنم كى آگ ہے وہ يتذكى جو سب سے زيادہ پر بيز گار ہے اور اپنا مال تزكيہ باطن كے لئے و يرتا ہے

(14)

مغرین نے بالانفاق لکھا ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق کی شان میں نازل ہوئیں اور خود زبان نیوت نے بھی آپ کی سخادت اور ایٹار کا اعتراف کیا ہے ۔ زبان نبوت نے بھی آپ کی سخادت اور ایٹار کا اعتراف کیا ہے ۔ " حضرت سرکار ووعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد فرنایا کہ بھے یہ کسی کا احدان شیں جس کا بدلہ ہم نے ترویا ہو مگر ابو بکر کہ ان کا جو احسان ہمارے ذمہ ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے مگا اور مجمی کسی کے مال نے وہ نقع مجھ کو نہیں دیا جو ابو کبر کے مال نے دیا۔

حضرت ابو برش ارشاد مبارک کو سن کر انزائے نمیں ' غرور نمیں کیا بلکہ رونے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ! کیا میرا مال آپ کا مال نمیں حضرت صدیق کی سبقت فی افزرات اور سخاوت کی مواہی محابہ میں دیتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت نثیر خدا کی شمادت ہے۔

سااستقبنا الی خیر قط الا سبتنا ابو بکو ہم جم نیک کی طرف جھٹے اس میں ابو کر ہم سے سبتت لے محصہ

کتے ہی کرور مسلمان تھے جن کو آپ نے خرید کر ظالم آقاؤں کے پنج سے چھڑایا حضرت بلال کو آپ ہی موقع پر جو کچھ تھا مسلمان کے موقع پر جو کچھ تھا سب لا کر حاضر کر دیا ' حضرت مرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر دریافت فرایا۔

اے ابو یکز! بال بچوں کے لئے کیا چھوڑا؟ جو اب میں عرض کیا 'اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔

یا گیزہ سمرہائی۔ صدیق اکبر کے سرہائے کی پاکیزگی اور طہارت کے کیا کئے ایسے ایسے مصارف میں ان کا سرہائیہ سرف ہوا کہ بڑوں بڑوں کے لئے باعث رشک ہے آپ ان دی اشرفیوں کی قیمت اور عظمت کا اندازہ کرکتے ہیں جن سے سجد نبوی کی زمین خرید لی حمی بھی ؟

واو صديق أكبرا! تيري باك سرائ أن عظمت بر قربان و نين كاجو قطعه توفي

زرد كر معجد نوى كے لئے دقف كيا تما اس پاك سر زمن كا ايك كلوا رياض الجنت زار پايا جس كے بارے ميں زبان نبوت نے تنايا كديد جنت كا باغ ہے كويا تو ف جنت كا بلاث خريد ليا اور دو سرا كلوا وہ ہے جو عرش ہے ہمى افعنل ہے اور جس كے دائے كائلت كى سب سے بدى نعمت كى مئى يعنى وبل شفح المذنبين "سيد اللولين و دائز ين "رحمت الله لين و اللولين و الله تر ين "رحمت الله كين شاخ محشر ساتى كور ملى الله عليه وسلم آج تك استراحت پذر

جب خلک میر نبوی میں اللہ کی عبارت ہوتی رہے گی مدیق اکبر کو ثواب ملا رے کا مدقد جاریہ رہے گا۔

اس سے یہ بھی طابت ہوا کہ طال اور پاک موایہ ہو تو ایکھے معرف پر خریج ہوتا ہے اور اگر حرام مرابیہ ہو تو غلط جگہ پر خریج ہوتا ہے اس لئے تو کما جاتا ہے کہ ال طال ہود بجائے طال رفت ' مال حرام ہود بجائے حرام رفت

اور بعض بربخت تو اليه بوت بي كد اسم مرت وم تك تر زح كرف كى توفق المي بوتى كمى بخيل سے مرت وقت لوگوں في كما تھا او برتخت! تيرا آخرى وقت به اب تو الله كى راوشى كى داوشى كى دے دے اس في بواب دیا یہ كہ اب بن بر الله كى راوشى كى دے دے اس في بواب دیا ہو كہ اب بن مرزائيل كو جان دے رہا ہوں "اليے بخيلوں كى سوچ قكر ادر قول يہ ہو آ ہے كہ يرى باك ومرى نہ بائے۔

بٹی کی سعادت!

مدیق اکبرشنے اپنی تیمری آرند میہ بنال کہ میری بنی کو آپ کے مقد میں آرند میہ بنال کہ میری بنی کو آپ کے مقد میں آنے کی سعادت ماسل ہو جو تھا ملام کے لئے تھا دو بینوں میں سے سلام کے لئے تھا حضور کے لئے تھا بال تھا تو دین کے لئے وقف تھا دو بینوں میں سے بکہ حضرت عبداللہ غزود طائف میں شہید ہوئے 'حضرت عبداللہ ممالئے بھی غلای

رسول افتیاد کرلی ' فتح کمد کے دفت اپنے نوے سالہ ہوڑھے اور نارط باپ کر آپ کی خدمت لا کر حاضر کر دیا کہ فاہری رہائی نہ سی ایمان سے یا لمنی بھیرت مطا ہو جائے آپ سے دیکے کر فرایا کہ

اہو بحر ہوے میاں کو کیوں تکلیف دی عمل خود ان کے پاس چتن عرض کیا کہ انس کو حاضر خدمت ہونا جائے تما (گویا بیاسے کو چنٹے پر آنا جائے تما)

دونوں بینیاں اسلام کے لئے وقف رہیں اید کاورہ ٹھیک ٹھیک اور کال طور پر
آپ کے گھرانے پر صادق آ یا تھا کہ ایں خانہ ہم آفقاب است یوں قر سارا مدائق گھرانہ ہی خدمت اسلام کے لئے وقف تھا لین اس کے باوجود حضرت ایو بکر محسوس کرتے ہے کہ جبری ایک بی سرکار کی خاتی خدمت ہیں اور اسلام احکام و سائل کی تعلیم کے لئے وقف ہوئی جائے کو کھ حضور آکرم صلی اخذ علیہ وسلم کی باتی بیواں مطلقہ حمیمی۔

یا ہوہ تھی عمر رسیدہ تھیں ہتھا منائے عمروقیق علی مسائل کو عرصہ تک یاد رکھنا ان کے لیے مشکل تھا۔

میرے دوستو! وقیرہ امادے اس بات م کواہ ہے کہ امت کو قرآن و مدعت " فقہ و تغییر" مقائد و مبادات " مانال و حرام اور حضور آکرم علی اللہ علیہ وسلم کی ازدواتی اور فاتی زندگی کے بہت سادے مسائل صدیق کی بٹی صدیقہ کے داسط سے معلوم بوت " بہب کسی مسئلہ بیں نزائ ہو جاتا تو بزنے بوسے سحابہ مدیقہ کا کات کے دردازے می ماخر بوت اور فیصلہ جانے مردد بن زیبر کتے ہیں کہ بیس کے بس فراد کی مردان کو بھی قراد ن نیبر کتے ہیں کہ بیس کے بس کے سے قراد کی مطابق اور فیصلہ جانے ادا کام الانساب بیس آپ سے بڑاد کرما ہے دائے اور فیصلہ جانے ادا کام الانساب بیس آپ سے بڑاد کرما ہے دائے اور فیصلہ جانے ادا کام الانساب بیس آپ سے بڑاد کرما ہے دائے اور فیصلہ ان مرب کے اشعار اور علم الانساب بیس آپ سے بڑاد کرما ہے دائے اور فیصلہ ان مرب کے اشعار اور علم الانساب بیس آپ

حفرت مسروق کتے ہیں میں نے بوے موابہ کو میراث کے مسائل سیدہ مائل سیدہ مائٹ سے پوچھتے دیکھا ہے بسرمال سیدہ ابو بر صدیق کی اس آرند کی بھی اللہ تعالی نے مخیل فرا دی اور مخیل بھی اس شان سے کہ مقد نکاح کا فیصلہ صدیق اکبر کے رب نے آسانوں پر کیا ہے اور اس مقد کی بشارت جرئیل علیہ السلام نے خواب میں آپ کو دی (سا)

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو آپ نے سابی ہوگا کہ مورت کا انتخاب چار اوصاف کی بناء پر ہو سکتا ہے دولت ، حسن و جمال ، حسب نب ، دیداری مرتم دیداری کر ترجے دو۔۔۔۔ لین سیدہ عائشہ میں یہ چاروں اوصاف علی وجہ الکمال پائے جاتے ہے فاص طور پر دیداری ، نیز و تعوی ، مبادت و ریاضت ، ریانت و شرافت اور ایار و سخاوت جینے اوصاف بردجہ اتم پائے جاتے ہے ای لئے دینور علیہ السلام نے فرایا " مرو تو بحث کال ہوئے ہیں اور مورتوں میں سے مرف مربم بنت عمران آب دوجہ فرقوں کال ہوئے ہیں اور عائشرکی فضیلت مورتوں پر ایک مربم بنت عمران آب دوجہ فرقون کال ہوئی ہیں اور عائشرکی فضیلت مورتوں پر ایک مربع بنت عمران آب دوجہ فرقون کال ہوئی ہیں اور عائشرکی فضیلت مورتوں پر ایک مربع بنت عمران آب ناتہ کھانوں پر ایک

واضح رہے کہ عروں کو اور خود حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرید ہوا محبوب تھا۔

> م فاروق کی پسند۔

مدیق اکبر اپی پند بیان کرنے کے بعد خاموش ہوئے تو معرت عرز نے عرض کیا اے ابو بحر آپ نے بھی بچ فرمایا اور جھے بھی تین چڑی محبوب ہیں۔ پہلی چڑے نیک کاموں کا دو سروں کو تھم دینا اور دو سری چڑے برائیوں سے روکنا '

امر بالعروف أور منى عن المنكر حقيقت من انبياء كا فريض أور ان كا فيدو سب أور

انبیاء کے بعد یہ کام وی لوگ کریں سے جو انبیاء کے سے وارث ہوں سے اور حضرت عمر فاروق چو تکہ علوم نبوت کے وارث اور سے جانشین تھے اس لئے یہ صفت ان کی ذات میں نمایاں تھی شاید اس لئے اللہ کے رسول نے فرایا " اگر میرے بعد کوئی نی ہوتا تو وہ عمر ہوتے "

م بدی کی قوتمی اور شیطانی کارندے سیدنا فاروق اعظم سے بدکتے تھے اور ان کے م سائے سے بھی بھاممتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا۔

انی لا نظر الی شیاطین العن می اثبانی اور جی شیطانوں کو رکھتا ہور والانس یقرون من عمر کے ہیں۔ کہ وہ عمرے بھائے ہیں۔

ایک مرتبہ قریش کی پچھ خواتین حقور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کسی معاطع میں بلند آواز سے مفتکو کرنے لگیں "افغاق سے حضرت عرقبی کسیں سے تشریف لے آئے انہیں دیکھتے ہی عور تی خاموش ہوگئی اور پردے کے پیچھ چھپ مکیں حضور اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کے چرے پر مسکراہٹ پیبل می اور تیسے آئے قرایا۔

یا این الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لیے خطاب کے بیٹے اس زات کی شم لقیک الشیطن سالکا فجا الا سلک فت جم کے قبضے میں میری جان ہے شیطان غیر فجک جب کے کمی رائے میں چلتے ہوئے یا آ

ہے تو تیرا راستہ چھوٹا کر دو سرے رائے میں چلنے لگتا ہے۔

مویا امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کا معنرت فاردق اعظم کو اس قدر ابتمام تھا کہ وہ جدهرے گزر جائے تھے وہاں معروفات اور نکیاں عام بوتی جاتی تحین اور منکرات اور مرائیاں راستہ جھوڑتی جاتی تحیس بنا اوقات ان کو زبان سے کچھ کہنے اور منکرات اور مرائیاں راستہ جھوڑتی جاتی تحین بنا اوقات ان کو زبان سے کچھ کہنے

کی ضرورت پیش نمیں آتی تھی بس ان کی ذات کی موجودگی ہی حسات کی اشاعت اور اسلان کے مشد تھی دو حقیقت میں امر بالمعروف اور سیانت کے سند بھی دو حقیقت میں امر بالمعروف اور نمی عن المنکر میں فتا بھے اور اس کا انہیں بہت زیادہ اہتمام تھا اور اہتمام اس لئے تھا کہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ان کی بردی تاکید آئی ہے اور ان کے ترک پر بری شخت و عیدیں وارد ہیں سورہ آل عمران میں اس است کے خیر الامم ہونے کی وجہ بین تائی ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کرتی ہے (۱۹۸۱)

قرآن كريم في حفرت لقمان عليه السلام كى الني جيئے كو جو تعميمين نقل كى بين الله ان بين الكي الله اور برب الله اور برب كامول كى نعيت كيا كرو اور برب كامول كى نعيت كيا كرو اور برب كامول كى منع كيا كرو" - (١٥٠)

حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا " جو فخص کمی ناجائز امر کو ہوتے ہوئے دیکھے اگر اس پر قدرت ہو کہ اس کو اللہ سے بند کردے تو اس کو بند کرے اگر اتی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کردے اگر اتی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کردے اگر اتی بھی قدرت نہ ہو تو ول ہے اس کو برا سمجھے اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے " (۱۲۹)

حفرت عُمَّر کی میرت اس بات پر گواہ ہے کہ وہ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ می سے میں میں ہے ۔ سے پہلے ہاتھ می سے روکنے کی کوشش فرماتے تھے اور برائی سے تو وہ روکتے ہی تھے \* برائی کے اسباب کا بھی قلع قمع فرماتے تھے۔

غزوہ تبوک کے موقع پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیجے لوگوں سے جماد پر بیعت لی تھی اس بناء پر سے درخت متبرک سمجھا جانے لگا تھا اور لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے ' حضرت عرائے سے دکھے کر اس کو جز سے کثوا دیا (۱۵) جو تکے اندیشر تھا کہ کمیں لوگ اس درخت کی بوجا پاٹ نہ شروع کر دیں ادر

یماں نذر و نیاز نہ مانے لگیں اس لئے آپ نے ورخت ہی کٹا دیا کہ نہ رہے بانس نہ بے بانس نہ بے بانس نہ سرک سے اور لکڑی پھراور وھاتوں کے بتوں سے آپ کے ول میں اس قدر نفرت تھی کہ جب جراسود کے ممانے کھڑے ہوئے تو اعلانیہ کما۔

انی اعلم انک حجر وانک لا تضر ولا میں جانا ہوں کہ تو ایک پھر ہے ' فاکدہ تنفع (۱۸) ۔ پنچا سکتا ہے نہ تفصال۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے حضور کو تھے بوسہ دیتے ہوئے نہ ویکھا ہو آ تو میں تھے تجھی بوسہ نہ ویتا۔

جس انسان کو بت پرستی اور شرک سے اس قدر نفرت ہو وہ شجر پرستی کیے برداشت کر سکتا تھا۔

جیب واقعہ محترم حاضرین۔ میں یمال آپ کو ایک جیب واقعہ سانا چاہتا ہوں جس
سے ایک طرف عدل فاروقی معلوم ہو آ ہے دوسری طرف یہ بھی پتہ چاتا ہے کہ ان
کے دل میں امر بالعروف اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کا کس قدر جذبہ تھا۔
جدین ایجم غمانی ' شام کا مشہور ر کیس بلکہ بادشاہ تھا وہ مسلمان ہو گیا '

کعبہ کے طواف میں اس کی جادر کا ایک گوشہ ایک مخص کے باؤل کے نیجے آگیا'
جاتا نے اس کے منہ پر تحییر کھنج مارا' اس نے بھی برابر کا جواب دیا' جلا غصے سے
ب آب ہو گیا اور حضرت عمر کے پاس آیا حضرت عمر نے اس کی شکایت س کر کما کہ
" تم نے جو تجھ کیا اس کے سزا پائی اس کو سخت جرت ہوئی اور کما کہ ہم اس مرجب
کے لوگ ہیں کہ کوئی شخض ہمارے ساتھ گستاخی سے پیش آئے تو قتل کا مستحق ہو آ

حعترت عمر في فرايا " جابليت مين ايها بن تحاليكن اسلام في بست و بلند كو ايك

کر و<u>ا</u> "

اس نے کما کہ اگر املام ایبا زہب ہے جس میں شریف و ذلیل کی پھے تمیز نہیں ' تو بیں اسلام سے باز آیا ہوں " غرض وہ چھپ کر تسلنطینہ چلا گیا لیکن حضرت عمر نے اس کی خاطر قانون انصاف کو بدلتا نہیں جاہا ( ۱۹)

حضرت قاری محیر طیب اس کے بعد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ پکھ عرصہ کے بعد ایک سحابی کا قسطنینہ جانا ہوا تو جلہ نے ان کے سامنے نداست کا اظہار کیا اور کما کہ میں دوبارہ اسلام میں وافل ہونا چاہتا ہوں لیکن لوگوں کی طامت سے ڈر آ ہوں اگر عرفاردتی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے ویں تو میں اسلام تبول کرلوں گا اس سحابی نے کما کہ تمہاری اس بات کا جواب تو امیرالموسین کی مرضی ہی سے دیا جا سکتا ہے وہ جب مدید منورہ والیس آئے تو انہوں نے حضرت عمر کو سار ا باہرا سایا تو آپ نے فرایا اللہ کے بندے! اگر میری بیٹی کا رشتہ لے کر ایک محض مسلمان ہو رہا تھا تو تم نے فرایا اللہ اس کی چیش کش کو قبول کیوں نہ کرایا جمع سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی ' یہ سحابی اس کی چیش کش کو قبول کیوں نہ کرایا جمع سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی ' یہ سحابی قسطنطنیہ واپس کے محرچونکہ جبلا ایک وقعہ نعت اسلام کی نا قدری کرچکا تھا اس لئے مطاطنیہ واپس کے محرچونکہ جبلا ایک وقعہ نعت اسلام کی نا قدری کرچکا تھا اس لئے رب ذوالجلال نے اس اس عظیم نعت سے یوں محروم کیا کہ جب وہ صحابی قسطنظیہ تو جبلا کا طالت آر تداو میں انقال ہو چکا تھا اور اب اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا۔

پرانا لباس۔

حضرت عمرفاروق من تمری بیند جو بیان فرائی وہ تھا پرانا لباس ! یہ ایک ناقابل تروید حقیقت ہے کہ حضرت عمر کا جسم مجھی نرم اور ملائم کپڑے ہے مس شیس ہوا بدن پر بارہ بارہ بیوند کا کرتہ ' سرپر بیٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں تھسی پی شیس ہوتا بدن پر بارہ بارہ بیوند کا کرتہ ' سرپر بیٹا ہوا عمامہ اور پاؤں میں تھسی پی جو تیاں ہوتی تھیں ای حالت میں وہ عرب و مجم میں لفکر کش کے لئے فرجیں بھیجے تھے اور مفتوحہ نا توں سے آئے والے سفیروں سے ملتے تھے اور مفتوحہ نا توں سے آئے والے سفیروں

ے ملاقاتیں کرتے تھے مسلمانوں کو شرم آتی تھی گرا تلیم زہدے بے آج بادشاہ کے آم کون زبان کھول ایک دفعہ بعض محابہ کے کہنے پر حضرت عائشہ اور حضرت حفیہ نے کما امیر المومنین اب اللہ نے خوشحال دی ہے بادشاہوں کے سفراء اور عرب کے رفود آتے رہے ہیں اس لئے آپ کو اپنے طرز معاشرت میں تبدل کرنی چاہئے حضرت عرضے کما افسوس تم دونوں ام المومنین ہو کر دنیا طلبی کی ترغیب دیتی ہو 'عائشہ تم رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بھول سمیں کہ تمارے گھر میں صرف ایک کیڑا تھا جس کو دن کو بچھاتے تھے اور رات کو اوڑھتے تھے ( ۲٪)

ایک مرتبہ حضرت عمر کو جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لانے میں آخیر ہوگئ جب تشریف لانے تو معذرت کی کہ جھے اپنے کپڑے دھونے میں دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور کپڑے بتھ ہی نہیں جب شام کا سنرکیا تو شمر کے قریب پہنچ کر کسی وجہ سے اپنے غلام اسلم کے اونٹ پر سوار ہو مجے ادھرائل شام استقبال کو آرہ بھے جو آتا تھا پہلے اسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا وہ حضرت عُمرکی طرف اشارہ کرتا تھا لوگوں کو تجب ہوتا تھا اور آپس میں (جرت سے) سرگوشیاں کرتے تھے 'حضرت عُرشنے فرمایا کہ ان کی نگاہیں شان و شوکت ڈھونڈ رہی ہیں (وہ یہاں کہاں)

یہ اس مخص کی معاشرت تھی جو ۲۲ لاکھ مرابع میل سے زیادہ کا فاتح تھا عراق و کران اور فارس و طبرستان اس کے زیر تلیں تھے ' قیصرو کری جس کے نام سے لرزقے تھے جو خالد بن وارفغ اور امیر معاویہ جسے جرنیلوں اور سعد بن ابی و قاص ' ابو موٹی اشعری اور عمرو بن العاص جسے گور نروں اور اکابر صحابہ کے نام احکام جاری کرنا تھا جس کے رعب واب کا یہ عالم تھا کہ خالہ سیف اللہ کو معزول کر دیا تو کسی کو وم مارنے کی جرات نے بوئی سکندر و تیمور تھی تھی ہزار نوج رکاب میں لے کر نکلتے تھے مارے کی جرات نے بوئی سکندر و تیمور تھی سنرشام میں سواری کے ایک اونت کے حسب ان کا رعب قائم ہوماً تھا عمر فاروق سکے سنرشام میں سواری کے ایک اونت کے حسب ان کا رعب قائم ہوماً تھا عمر فاروق سکے سنرشام میں سواری کے ایک اونت کے

سوا اور پچھ نہ تھا لیکن چاروں طرف شور تھا کہ مرکز عالم جنبٹی میں آگیا ہے لیکن اس مارے رعب واب اور شان و شوکت کے باوجود حالت یہ ہے کہ سر پر پرانا سا عمامہ ب ' بدن پر بیوند کی قبیض ہے پاؤل میں پھٹا ہوا جو آ ہے کاندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کا پانی بھر رہے ہیں تھک جاتے ہیں تو فرش خاک پر پر کر سوجاتے ہیں جمال جاتے ہیں تنا جاتے ہیں اونوں کے بدن پر اینے ہاتھ سے تیل مل لیتے ہیں ' درو دربار ' نقیب و چاؤش اور حتم خدم کا نام تک نہیں۔

أيك سوال\_

بجھے یمال ان بریخت برکردار 'بدزبان اور بد ظر انسانوں سے ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیجے جو حضرت عمر فاروق کو معاذ اللہ خلافت کا عامب اور لیٹرا کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہول کہ ظالمو! اگر تمهارے اندر حیا کی اونی می رمق بھی باتی ہے

اگر تمهارے مغیریں چند سانسیں بھی باتی ہیں۔

امر تمهاری انسانیت نے وم تمیں توڑ دیا ہے۔

تو خدارا ' سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ عمر فاروق نے کیا غصب کیا ؟ کوئی چیز لوٹی ؟ پیوند نگی ہوئی تشیض لوٹی ؟ پیکٹا پُرانا عمامہ لوٹا ؟ تھمی پٹی جوتی لوٹی ؟ آرام کرنے کے لئے زمین کا نگا فرش اور اینٹ کا تکیہ لوٹا ؟ مدینہ میں کوئیا بنگہ بنوایا ؟ کیا عماثی کی ؟

؟ ذرا سوچو تو سنی کسیروں کی زندگی ایسی ہوتی ہے۔

لباس کے بارے میں تو آپ س بی کچے اغذا بھی عموماً نمایت سادہ ہوتی تھی دسترخوان پر روٹی اور روغن زیتوں کا معمول تھا روٹی اگر گندم کی ہوتی تو آٹا چھاتا نہیں جاتا تھا معمان یا سغراء آتے تو ان کو کھانے میں تنکیف ہوتی تھی کیونکہ وو ایس سادی

اور معمولی غذا کے عادی نہیں ہوتے ہتھ۔

عقبہ بن فرقد نے ایک روز الحجیمی غذا کھانے کی آپ سے درخواست کی تو فرمایا " افسوس ہے کیا میں اس چند روز کی زندگی کو الحجما کھا کر اور دنیا کے مزے لے کر گزار دوں ؟

فدالنورين كى پيند اب حضرت فدالنورين كى بارى تقى انهول نے عرض كيا اے عمر! آپ نے بھى انہوں نے عرض كيا اے عمر! آپ نے بھى چے فرمايا اور جھے بھى ونيا كى تمن چزيں پند ہيں كہلى اور دوسرى چزيد ہے كہ

حضرت ابو طریرہ کا حال ہے تھا کہ بھوک کی وجہ سے عثی طاری ہو جاتی تھی اور وہ بے موثی کی حالت میں مرراہ پڑے رہتے تھے تاوالف لوگ سیجھتے کہ مرکی کا دورہ پڑا ہے اور وہ اپنے خیال کے مطابق مرکی کا علاج کرنے کے لئے گردن پر پاؤں رکھ کر رہاتے تھے تاکہ افاقہ ہو جائے لیکن حضرت ابو ھریرہ فرماتے ہیں کہ جھے بھوک کے علاوہ اور کوئی بیاری نہیں ہوتی تھی۔

کی محابہ ایسے تھے جنوں نے پیٹ کی بھوک منانے کے لئے ور خوں کے ہے۔ کمامے اور خار دار جمازیوں کی نرم نرم شنیاں چیا ڈالیں۔ تو ان حالات میں ظاہر ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور مخاجوں کو لباس پہنانا بہت بری نیکی تھی اور حضرت عنان اس نیکی کو حاصل کرنے میں سب سے چیش پیش سے آپ کو اللہ تعالی نے مال کی فراوانی عطاکی تھی اور آپ محض رضاہالنی کے حصول کے لئے اس فراوانی کو مسلمانوں کے لئے سامان زیست کی بہم رسانی میں فرچ فرماتے سے اللہ تعالی نے آپ جیسے صاحب فیرانسانوں کے بارے میں فرمایا۔

وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ (١٦) وه الله تعالى كى محبت كى خاطر كھانا كھلاتے ہيں مِسْكِيْنَا وَ يَتِيمُ اللهِ عَلَى كَامِ اللهِ عَلَى عَلَى مُكِين اور يَتِيم اور قيدى كو

اور الله تعالی نے ان لوگوں کی خدمت بیان فرمائی جو مسکینوں کو گھانا نہیں کھلاتے سے قیامت کے دن جہنموں سے سوال و جواب کا الله تعالی نے یوں ذکر فرمایا ہے۔
ما سکککٹم فری سَفِر ۞ قُلُوُا ﴿ رَبِي جِهَا جائے گا) تہیں کس چیز نے جنم میں ڈالا لئم نکٹ مِن العصر کُنُون وَ کہ الله میں کے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو نظرہ م المیس کی اور ہم مسکینوں کو نظرہ م المیس کی اور ہم مسکینوں کو نظرہ م المیس کی اللہ تھے۔

اور خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خمت یوں بیان فرمائی۔

لَیْسَ الْمُوْمِنُ بِلَاّنِیْ بِشَبِعٌ وَ (سس) وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جو بیٹ بحر کر کیسی المُعُومِنُ بِلِّنَا بِی بِشَبِعُ وَ (سس) وہ انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا جو بیٹ بحر کر جَارُہُ جَارِیْ بِلَی جَنْبِہِ کے اور اس کے قریب اس کا پڑوی بھوکا ہو۔

اور بات صرف کھانا کھلانے اور لباس پہنانے تک محدود نہ تھی بلکہ حضرت ذوالنورین مسلمانوں کی فلاح و بہبود پر خرج کرنے کے لئے ہروقت آمادہ رہتے تھے ' ہر جعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے ' بیواؤں اور بیبیوں کی خبر گیری کرتے تھے ' مسلمانوں کی غربت اور فقر و فاقہ سے ان کو دلی صدمہ ہوتا تھا ایک دفعہ ایک جماد میں مفلس کی دجہ سلمانوں کے جرے اداس تھے اور منافق خوشی کے مارے اکرتے بھرتے تھے

آپ نے اس وقت چودہ اونوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر حضور آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج ویا کہ اس کو مسلمانوں میں تقتیم کرادیں (۳۳)

مین میں تمام کنویں کھاری ہے ' صرف ہیر رومہ جو ایک یہودی کی ملکت میں تھا وہ میٹھا تھا ' حضرت عثمان نے رفاہ علم کے خیال سے اس کو ہیں ہزار ورہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا ای طرح جب مسلمانوں کی کثرت ہوئی اور مسجد نبوی میں جگہ کی تھی کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہونے کی تو حضرت عثمان نے ایک بری رقم خرج کرکے توسیع کرائی۔

غرمنیکه کوئی بھی موقع ہو یا کوئی بھی حالت ہوتی حفرت ذوالنورین کی دولت مسلمانوں کی فلاح و بہود اور اسلام کی حفاظت و اشاعت کے لئے دقف رہتی تھی بالنموم وہ کمی مسلمان کو بھوکا اور ننگا نہیں دیکھ سکتے تھے۔

حضرت دوالنورین کی سیرت اور بیند میں ان مرابیہ داروں کے لئے درس ہے جن کو زیادہ کھا لینے کی دجہ سے بد ہفتی ہوجاتی ہے حالاتکہ ان کا پڑوی غریب اور مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلکتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں اور ان خوشحال لوگوں کے لئے بھی درس ہے جن کی الماریوں میں بیسیوں تتم کے لیاس ہوتے ہیں حالاتکہ وہ دن بھر ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو تن ڈھانیے کے لئے جمیترم نیک میسر نمیں

تلادت قرآن<u>۔</u>

حضرت ذوالنور مین نے اپنی تیسری پند قرآن کی تلاوت بیان فرمائی '' ، دورِ حاضر کے مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں جو بردی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ خال خولی تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تاری معانی کو نہ سمجھتا ہو میں بھی مانتا ہوں کہ قرآن کے معانی کو سمجھتا ' اس میں تدبر کرنا از حد ضروری ہے اوراسترطاعت کے وروقیم قرآن

ے محروم رہا بہت بڑی برمخی کے لیکن اس کے باوجود صرف الفاظ کی تلاوت بھی فائدہ سے خالی نہیں اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کے جو چار مقاصد بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک مقصد تلاوت کاب بھی ہے اور آپ نے خود بھی تلاوت کاب کا حق اوا کیا اور اپنی امت کو بھی تلاوت کرنے کی ترغیب نے خود بھی تلاوت کرنے کی ترغیب دی اور اس کے لئے یہ شار فضائل بیان فرمائے۔

" آپ سنے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے کما جاوے کا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بمشت کے درجوں پر چھتا جا اور ٹھر ٹھر کر پڑھ جیہا کہ تو دنیا میں ٹھر ٹھر کر پڑھا کرنا تھا بس تیرا مرتبہ وی ہے جمال آخری آیت پر پہنچ " (۲۵)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کاید ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مخص کتاب الله کا ایک حزف پڑھے اس کے لئے اس حرف حرف کیا ہے کہ عن یہ حرف کے عوض ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر دس نیکی کے برابر ملکا ہے میں یہ نمیں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " اگم " ایک حرف میں کتا کہ مادا " ایک حرف میں کتا کہ میں کتا کہ مادا " ایک حرف میں کتا کہ میں کتا کہ مادا " ایک حرف میں کتا کہ کتا کہ میں کتا کہ کتا کہ میں کتا کہ میں کتا کہ میں کتا کہ میں کتا کہ کتا کہ کتا کہ کتا کہ میں کتا کہ کتا کا کتا کہ کتا

تکتہ۔ میرے دوستو! کتنے خوش تسمت ہیں وہ لوگ جو شب و روز قرآن کی خلاوت بی معروف رہتے ہیں اور کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جن کے دن کا آغاز بھی گانے سنے بیس معروف رہتے ہیں اور کتنے بد بخت ہیں وہ لوگ جن کے دن کا آغاز بھی گانے سنے سے ہو آ ہے اور اختام بھی اس پر ہو آ ہے بلکہ زندگی بھی اس کام میں گزرتی ہے اور موت بھی اس مارت میں آ جاتی ہے۔

 آگر کمی عام آدمی کو کمی بردی شخصیت سے بہی وزیر سے بکی سرمایہ وار سے بنسی برے محدث سے بات کرنے کاموقع ال جائے تو وہ اپنے آپ کو بردا خوش بخت سمجنتا ہے تو جے اللہ سے کلام کرنے کا موقع ال جائے تو وہ کتنا عظیم خوش نصیب ہوگا' اس موقع پر میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا آ ہوں جس سے تلادت قرآن کی نشیات بھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت ذوالنورین کی عظمت بھی تعلیم ہوتی ہے اور حضرت ذوالنورین کی عظمت بھی تعلیم ہوتی ہے۔

"آپ نے قرابا کہ حمد دو مخصوں کے سواکسی پر جائز ملیں ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے قرابا کر شریف کی تلاوت عطا فرائی اور وہ دن رات اس میں مشغول رہتا ہے دوسرے وہ جس کو اللہ تعالی نے مال کی کثرت عطا فرائی اور وہ رات دن اس کو خرج رہے ہے۔ (۳۰)

(واضح رہے کہ اس صدیث میں حسد ' رشک کے معنی میں ہے کیونکہ حسد تو کسی حال میں بھی جائز نہیں)

عظمت دوالنور بین۔ آگر اس حدیث کی روشن میں جناب ذوالنورین کی عظمت کو پر کھیں تو وہ پوری امت کے لئے قابل رشک انسان نظر آتے ہیں ایک طرف تو وہ ہر فقت اسلام کی تبلیخ و اشاعت اور مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے سیم و زر لٹانے ماور نجعاور کرنے پر آمادہ رہتے تھے اور وو سری طرف وہ شب و روز قران کی حلاوت میں مشغول رہتے تھے حلاوت قرآن کے ساتھ ان کی تجی تگن اللہ تعالی کو اس قدر بیند آئی کہ اللہ تعالی کو اس قدر بیند آئی کہ اللہ تعالی نے انہیں جامع و ناشر قرآن جنے کی سعادت عطا فرمادی انہوں نے بوری امت کو ایک لغت قرایش پر جمع کر کے اس بارے میں اختلاف کا دروازہ نے بیری امت کو ایک لغت قرایش پر جمع کر کے اس بارے میں اختلاف کا دروازہ نے کے بند کر ویا اور مسحف کے تقدیق شدہ صبح شنج سارے عالم اسلام میں نے بیرا دیے اور آج تک معض عثانی قرآن حکیم کی کتابت و اشاعت کے لئے ایک

### معیار اور کسوئی کی حیثیت رکھتا ہے۔

علادت قرآن کے لئے ڈوالتورین کی خوش نعیبی ملاحظہ سیجئے کہ جب زندگی بھرجی بھر کر علادت اور مسلسل علادت کے بعد زندگی کا سورج غروب ہونے لگا اور شام شمادت قریب آئی تو اس وقت بھی آپ علاوت میں معموف ہتھے۔

سرامی قدر حاضرین! زبان سے این پندیدہ اور مرغوب چیزوں کو بیان کرنا بست آسان ہے مکر ان کا ساتھ تھانا بڑا مشکل ہے مکر قربان ملئے اس عظیم انسان ک استقامت و صدافت پر ' عمد و وفا پر ' صبرو رضا پر ' صدق و صفا پر ' جود و سخا'یر جو ابو بكر و عمر ك بعد افضل البشر تها " دو برا دامادِ رسول " تها " كاتب الوحى تها " جامع و ناشر قرآن تها مسفير بيعت رضوان تها ' امير المومنين اور امام المتقين تفا 'كه مكان باغيول کے عامرے میں ہے مخالفانہ نعرے لگ رہے ہیں 'حلہ کی سازشیں آخری مرطے میں ہیں تکواریں ارا رہی ہیں نیزے جک رہے ہیں محر جبل استقامت بورے اسماک کے ساتھ معانی میں ڈوب کر ' معارف میں غوطہ زن ہو کر علاوت میں بلکہ بول کہیں کہ اینے مالک حقیق سے سر موشیوں میں معردف ہے ' روزہ رکھا ہوا ہے' محاصرے کو پیاس ون گزر مے ہیں " گھر میں نہ بانی ہے نہ کھانے کا سامان " ابھی کچھ ہی در يلے اکھ لگ من تو سيد الكونين جان دو عالم صلى الله عليه وسلم خواب ميس لے اور فرمایا عنمان! آج روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا اور کمنا جاہئے کہ سید الکونین صلی اللہ <sup>ا</sup> علیہ وسلم کے ساتھ افطار کی خوشی میں مزے مزے سے علاوت میں مصروف ہو گئے بوں تو ساری زندگی ہی تلاوت میں گزری تھی لیکن آج کی تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور تھا یہ تو زندگی کی آخری تلاوت بھی اور بات یہ ہے کہ جب عبادت کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ كر اداكيا جائے تو اس كى لذت كھھ اور ہوتى ہے تو اندازہ لكانے كه اس پاکیزہ انسان کو حلاوت میں کتنا مزہ آ رہا ہو گا ہے اس حلاوت کے بارے میں بقس ہو

کہ بیہ میری زندگی کی آخری تلاوت ہے۔

اور اے قبیل تنج ابن سیا اور اہام مبرو رضا! تیرے قدموں کی وحول پر ہزاروں اسلم قربان! تو نے کہا تھا کہ مجھے تلاوت قرآن پند ہے تو قرآن کے نازل کرنے والے کو تیری پند اس قدر پند آئی کہ تیری ذندگی کی آخری سانس نکلی تو دہ بھی قرآن کے مقدس و مطرحوف سے معطرتھی۔

گوائی اور میرے دوستو! بات یہ ہے کہ کمی کی خلات کی گوائی فضا دے گی کمی خلات کی گوائی معجد کی دیواریں دیں گی کمی کی خلات کی گوائی گھر کی چست دے گی کمی کی خلات کی گوائی مدانکد دیں گے کمی کی خلات کی گوائی مدانکد دیں گے گر اے جامع و ناشر قرآن کائل الحیاء و الایمان جبرے نصیب کی عظمت و رفت پر کیوں نہ ذانہ رشک کرے کہ تیری خلات کی گوائی خود قرآن کے با برکت اوران دیں گے اس لئے کہ کرابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے جم سے نگنے والے خون کے چھ قطرے قرآن کے اوراق میں جذب ہو گئے اور یہ قطرے جمال کرے وہ الفاظ یہ ختے "فسیکفیکھم الله "اور دیکھا جائے تو اس مختمر جملے میں قاخلان عثان کے لئے رحمکی بھی بھی کہ اللہ ان کو کائی ہو جائے گا اللہ ان سے نمٹ لے گا اور آریخ بتاتی وہم کی اللہ بین عفان کے لئے اللہ بین عفان کے تا توں سے نمٹا ؟ یہ تفسیلات انشاء ہے کہ الله بین عفان بن عفان کے قاتموں سے نمٹا ، کیسے نمٹا ؟ یہ تفسیلات انشاء اللہ بچرمجمی سی۔

اسند الله كى بيند! چوتے نمبر بر اسد الله الغالب مفرت على بن ابى طالب مولا بوت اور فرايا عنان! تم في كل اور مجھ بھى تمن چيزس مرغوب بيل بيلى چيز ب منمان كى خدمت كرنا اور جناب مرتفتى كو مهمان نوازى كرنا بيند كيون نه بوآ جبكه وه نسل ابراہيئ سے تعلق ركھے بنے اور جناب ظيل الله عليه السلام كے لئے تو اس وقت كونا كھانا بھى مشكل ہو جا آتھا جب كه ان كے دستر خوان بركوئى مهمان شيس

ایک دن یوں ہوا کہ کوئی ممان نہیں آیا تو ایک برڑھے کو طاش کرکے لائے اور دستر خوان پر اے بھایا اور اے کما کہ اللہ کا نام لے تواس نے کما میں تو نہیں لینا آپ نے اے اٹھا دیا تو اللہ تعالی ناراض ہو گیا کہ اے ابرائیم وہ ای سال تک بنوں کی پرستش اور جھ سے بغاوت کرتا رہا گریں نے اسے کھانے سے محروم نہیں کیا اور تم نے اسے کھانے سے محروم نہیں کیا اور تم نے اسے ایک وقت کے کھانے پر دھتکار دیا " معرت ابرائیم" اسے بیزی مشکل اور تم نے اسے ایک وقت کے کھانے پر دھتکار دیا " معرت ابرائیم" اسے بیزی مشکل سے تلاش کرکے لائے اسے جب ساری بات سنائی تو وہ فورا کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو گیا۔

اسلامی روابیت اور بات مرف نلی اور خاندانی اثرات کی نبیس تھی بلکہ مهمان نوازی ' مسلمانوں کا امتیازی شعار اور اسلامی روایت بھی ہے بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کمہ دیا۔

مَنْ كَلْنَ مُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمُومِ جو محض الله بر اور قیامت کے دن بر ایمان رکھتا ہو الله فی کان کہتا ہو الله فی الله ف

اور حفرت الو شرت كعبى كتے بيل كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا جو فض الله بر اور آخرت كه دن بر ايمان ركھتا ہو اس كو چاہئے كه وہ اپن مهمان كى عربت كرے اور فا طرو مدارت كا زمانه ايك دن اور ايك رات ہے (يعنى عكفات اور احمان كا) اور مهمان كى ضيافت كى مرت تين دن اور تين رات ہے اور اس كے بعد كى مهمان نوازى صدقه اور فيرات ہے اور مهمان كو چاہئے كه وہ اپن ميزيان كے بال زيادہ عرصہ تك نه فهرے كه وہ نظل آجائے (٢٨)

سبحان الله! رسول الله معلى الله عليه وسلم كى تحكمت و داناتى اور دور انديش مبر كيا كنے ايك طرف تو ميزمان كو ارشاد فرمايا كه اسنے معمران كى عزت كرو اور دوسرى طرف مهمان کو سمجما دیا کہ اپنے میزبان کے بال اتنا طویل قیام نہ کرتا کہ وہ بجارا تھ ا آجائے اور معالمہ اس میزبان کی طرح نہ ہوجائے جس نے تھک آکر مهمان سے بظاہر بوئی ہوشیاری سے کما تھا کہ اب تو جناب کے بیوی بچے اواس ہو گئے ہول مے تو اس مہمان نے برے وطائی بن سے کما تھا کہ بال ای لئے میں سوچ دیا ہول کہ انہیں مہمان نے برے وطائی بن سے کما تھا کہ بال ای لئے میں سوچ دیا ہول کہ انہیں مہمی بہمی بیمی بلا لول۔

غناء ول! سیدنا علی مرتفنی اگرچه ونیاوی دوالت سے قنی وامن سے انین ول غنی تھا مجھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام ڈاپس نہیں ہوا ' حتی کہ قوت لا یموت تک دے دیتے ایک دفعہ رات بحرباغ سینج کر تھوڑے سے جو مزدوری میں حاصل کئے ' صبح کے وقت گھر تشریف لائے تو ایک تمائی جو پیوا کر حریرہ پکوانے کا انظام کیا ' ابھی بیک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی ' حضرت علیٰ نے سب اٹھا کر اس کو دے دیا اور پھر دوسرے تمائی کے یکنے کا انتظار کرنے گئے لیکن تیار ہوا ہی تھا کہ ایک مسکین بیتم نے دست سوال برهایا اسے بھی اٹھا کر اس کی تذر کیا ' غرض اس طرح تیسرا حصہ بھی جو نج رہا تھا' کینے کے بعد ایک مشرک قیدی کو دے دیا حمیا ' اور بیه مرد خدا رات بھر کی مشقت کے بادجود دن کو فاقد میں مست رہا اللہ پاک کو سے ایٹار کچھ ایسا پند آیا کہ اس نے سے آیت آگی کی تعریف میں نازل فرا دی۔ و يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبِيهِ أور وه الله كى عَبْتُ كى خاطر (يا كمانے كى خواہش كے بادجور) مسکین اور بیتم ادر قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں

ایک دفعہ شدید بھوک کی وجہ سے گھرسے مزدوری کی نیت سے نکلے ایک ضعیف عورت کے باغ کو سینج کر چند تھجوریں اجرت بیں لیں لیکن اکیلے کھانے ک عادت ہی تہیں تھی اسپنے جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا خون رموں میں تھا ' یہ تھجوریں لیے ہوئے آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے ین کر آپ نے نمایت موق کے مائھ کھانے میں ساتھ دیا (بع)

ذرا سوچنے تو سسی کہ اگر ہم جیسا کوئی ہو اور شدید بھوک کی حالت میں سخت مزدوری کے بعد اگر اسے چند تھوریں مل جائیں تو وہ نمی کا انتظار بھی کرتا ہے ؟ محر جناب مرتعنیٰ کے لئے تنا خوری بڑی مشکل تھی کیونکہ مہمان نوازی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

گرمیوں کے روزے! والا رسول ' زوج بنول ' حسین کے گرامی قدر والد سید العوفیاء جناب علی مرتشنی نے اپی دو مری پند گرمیوں کے روزے زکھنا بیان فرمائی ' آپ مطلقا بیہ بھی کمہ سکتے سے کہ ججھے روزے رکھنا پیند ہے خواہ گرمیوں کے موں یا مردیوں کے لیکن آپ نے خاص طور پر گرمیوں کے روزوں کو پند فرمایا کیونکہ وہ نفس امارہ کی مغلوبیت کے لئے زیادہ موثر ہوتے ہیں ' طبیعت پر زیادہ مشکل ہوجے ہیں اور سیدنا علی مرتشنی تو امیر عزبیت سے نفس امارہ کا سرکش گھوڑا ان کے آبائع فرمان تھا ' مشکلات ان کے مامنے آسان ہو جاتی تھیں اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے مسائل کا کوہ گراں ان کے لئے گرد راہ ثابت ہو آتھا ' روزے تو سارے ہی محابہ شرکھتے سے کیونکہ روزوں ہیں ہے حساب فضائل و شمرات پوشیدہ ہیں گر جناب محابہ شرکھتے سے کیونکہ روزوں ہیں بے حساب فضائل و شمرات پوشیدہ ہیں گر جناب مرتشنی نے بلند ہمتی کی دجہ سے اپنے لئے گرمیوں کے روزے پند فرمائے۔

محابہ کرام فرض روزوں کے علاوہ نغلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہتے اور اس کے کرتے تھے کہ مرور کا کتات ملی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے قضائل بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔

حضرت ابو هریره ایستے بیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعا رد نمیں ہوتی ایک روزہ دار کی افطار کے وقت دوسرے عادل بادشاہ کی

دعا تيرے مظلوم كى ( اسم )

ایک صدیث قدی ہے اللہ کے رسول نے فرایا۔

روزہ میرے لئے ہے اور میں بی اس کا بدلہ رہا

#### *بول\_*

عباد تیں ہو ساری ہی اللہ کے لئے ہیں لیکن روزے کو خاص طور پر اپنی عبادت اس لئے قرار دیا کیہ ملہ دو سری عبادات ہیں پھر بھی اظمار ہو جاتا ہے لوگوں کو پہتہ چل جاتا ہے لیکن روزے میں سب سے زیادہ اخلاص سب سے زیادہ اخفاء ہے اس عبادت کا عام طور پر اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو پہتہ نہیں چلتا۔

ایک روایت میں " وانا اجزی ہو" کے الفاظ ہیں جن کا معنی سے کہ میں تل روزے کی جزا ہوں گویا روزہ اتنی بؤی عبارت ہے کہ روسری چیزے اس کی جزاء دینا نامکن ہے تو اللہ تعالی فرما آ ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں۔

اور جس عبادت کی جزا خود رب کائنات ہو وہ عبادت کنتی عظیم 'کنتی ارفع اور کنتی اعلیٰ ہوگی اور وہ انسان بھی کتا عظیم ہوگا جو تجازی شدید گرمیوں میں ' بچی ہوگی دو بروں میں ' جسلی ہوئی فضاؤں میں ' جب سورج کی کرنیں آگ کی نمانسیں بن جاتی تحص ' جب زمین کا فرش تپائے ہوئے آئے کی طرح دیجئے لگتا تھا ' جب چند پرند درختوں کے سائے میں پناہ لے لیتے تھے۔۔۔۔ ایسے وقت میں روزے بھی رکھتا تھا اور قولی اور اور محنت مزدوری کرکے طال روزی بھی کما آ تھا' روزے بھی رکھتا تھا اور قولی اور عملی جماد میں بھی حصر لیتا تھا۔

میرے دوستو! بیہ مرتضوی کردار کا آمکینہ ہے میں دعوت دیتا ہوں اہل بیت اور جناب حیدر کرار کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے والے عاشقوں کو' نقیردل کو' نگ وھڑنگ ملٹکوں کو کہ وہ آئیں اور اس روشن آئینے میں اپنی صورت دیکھیں یقیناً انہیں اپی صورت دکھ کر شرم آئے گی بلکہ اپی صورت سے نفرت ہو جائے گ۔ ایک طرف تو علی مرتفئی ہیں جو دکھتے ہوئے موسم میں نغلی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں دوسری طرف ان کے محب ہیں جو سردیوں میں بھی فرض روزے چھوڑ دیتے ہیں۔

ایک طرف حنین کے والد ہیں جو سخت کری میں محنت مزدوری کے بادجود روزے رکھتے تنے دوسری طرف حنین کے عشق کے محیکیدار ہیں جو الو کنلدشند کروں میں بیٹے کر بھی روزے نہیں رکھتے۔

قمّال بالسیف۔ شیرخدانے اپی تیسری پند بیان فرمائی "العنرب بالسیف" یعنی مکوار سے اللہ اور رسول اللہ کے وشمنوں کا قلع قبع کرنا کیونکہ اللہ کا تھم ہے۔

و قَاتِلُوْهُم حَتَى لَا تَكُوْنَ رَفِيَهُ اور ان سے قال كردينال تك كه فته باتى نه رہے (مورة البقره) (۳۲) الله نے اپنے نبی سے فرایا

فَقَاتِلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ لَا تُنكِفُ تَو آبِ الله كى راه مِن قَالَ بَحِيَ آبِ بِر وَمه وارى راللهُ مَن سَبِيلِ اللّهِ لَكُونُهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَكُونُهِ فِي سَبِيلِ وَالى جاتى بجزائي وَات كه اور آبِ مسلمانوں كو رالاً فَفْسُكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِي وَالى جاتى بجزائي وَات كه اور آبِ مسلمانوں كو (سورة النساء) من آباده كرتے رہئے۔

یہ بھی یاد رکھے کہ ایک زمانہ تھا جب کوار سے قبال کیا جا یا تھا آج اس مقصد کے لئے را تفلیں اور بم ایجاد ہو کچے ہیں اس وقت تیر و تفک سے وشمنان دین پر بوچھاڑ کی جاتی تھی آج اس کے لئے بمبار طیارے استعال کے جاتے ہیں اس وقت مشرکوں پر رعب اور ہیبت کے لئے محمو ژوں کی ساخت پرداخت کار ثواب تھی آج تو پول اور ہمکوں کی تیاری کارثواب ہے وہ زمانہ چو تکہ سیف و سنان کا تھا اس لئے شیر ضدا نے قبال بالیف کو اپنی پندیدہ چیز بتایا اگر آپ موجودہ دور میں ہوتے تو آپ موجودہ دور میں ہوتے تو آپ موجودہ طالت کے کھاؤٹ کی کھاؤٹ کے کھاؤٹ کو کھاؤٹ کے ک

مطابق آپ نے اسلام کے دفاع اور کفرو شرک کے قلع قبع کے لئے کلوار کا ہمربور استعال کیا ' کفرو ایمان اور حق و باطل کے ہر معرکہ میں اس کلوار نے اسپنے جوہر وکھائے اور دربار رسالت سے داویائی۔

غروہ بدر میں آپ کی مکوار نے ولید اور شبہ کے علاوہ بھی متعدد مشرکوں کو بہتم رسید کیا اور اپی شجاعت کی بدولت اس جنگ کے ہیرو قرار پائے غروہ احد میں کفار کا جسنڈا طلعہ بن ابی طلعہ کے ہاتھ میں تھا اس نے مبازرت طلب کی تو حیدری مکوار نے اس کے سرکے دو کرنے کر دیتے ' اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قرط مسرت میں نعرہ محبیر بلند کیا۔

غزوہ خندق میں عرب کے مشہور پہلوان عمر و بن عبدو نے مبازرت طلب کی تو حضرت علی مرتضیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان میں بانے کی اجازت چاہی آپ نے ان کو اپنی مگوار عتایت فرمائی خود اپنے دست مبارک سے ان کے سربر عمامہ باندھا اور دعاکی کہ اے اللہ تو اس کے مقابلہ میں ان کا مددگار ہو۔

جب ہاتھ اسد اللہ کا ہو تکوار رسول اللہ کی ہو ' نفرت رب کائنات کی ہو تو فتح کیوں نہ ہو آپ نے عرب کے اس منہ زور پہلوان کو زیر کرکے سب ہی کو جیرت زدہ کر دیا۔

غزوہ خبرتو آپ کے یادگار مترکوں میں سے ہے جب خیبرکا قلعہ کی ون تک فتح نہ ہو سکا تو آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے فخص کو دونگا جو اللہ اور رسول کو محبوب رکھتا ہے اور جسے اللہ اور رسول محبوب رکھتے ہیں چنانچہ دو مرے دن آپ نے حضرت علی کو جھنڈا عنایت فرمایا ' خیبر کا رکیس مرحب آلوار ہوا آ ہوا اور رجز پڑھتا ہوا مقابلہ میں آیا حضرت علی بھی رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے میں آیا حضرت علی بھی رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے میں آیا حضرت علی بھی رجز پڑھتے ہوئے اس کے مقابلے میں آیا حضرت کی اور خیبر

نتج ہو می غرضیکہ ہر کشن مقام پر حیدری مگوار کے کارنامے نمایاں رہے ہیں اور آپ نے اپنی شجاعت اور سیف زنی سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جب تک تم جماد اور قال کرتے رہو مے دنیا میں حمیں غلبہ اور عزت حاصل رہے کی اور جب تم جماد و قال سے منہ موڑ لو مے وزیا میں حمین غلبہ اور عزت حاصل رہے گی اور جب تم جماد و قال سے منہ موڑ لو مے تو عزت و محمرانی 'جاہ و جلال اور سطوت و ہیبت بھی تم سے منہ موڑ لیں مے اور ذات و رسوائی تممارا مقدر ہوگی۔

جر سیل امین کی پیند! ابھی مرور عالم ملی اللہ علیہ وسلم اور چار یاروں یا یوں
کمیں کہ چاند اور ستاروں کی بیہ محفل قائم ہی تھی کہ جر کیل امین علیہ السلام تشریف
لے آئے اور دربار الدی میں عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ بانچوں کی بیہ محفظو سنے
کے بعد مجھے بھیجا ہے اور تھم دیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کوں کہ آپ مجھ
سے بوچھیں کہ آگر میں دنیا دالوں میں سے ہوتا تو میری پند کیا ہوتی ' چنانچہ آنحضور ' سے دریافت فرمایا اور جواباً جرکیل امین نے عرض کیا کہ میری پہلی پند تو یہ ہوتی کہ
میں گراہوں کو راستہ بتا آ '

جرئیل "نے اس بات کو پیند اس لئے فرمایا کیونکہ ابتداء بی سے ہدایت کا بیغام
اور وی بینچانا جرئیل امین "کے ذمہ رہا ہے اور سب سے زیادہ ای کو اس بات کا علم
بھی تھا اور احساس بھی کہ ممرابوں پر اللہ کا عذاب کی طرح ٹوٹنا ہے۔ اور ان کا
انجام کتنا ہولناک اور عبرتناک ہوتا ہے وہ ہدایت و ارشاد کی اہمیت اور عظمت سے
بخوبی آگاہ تھا جس کام کے لئے اللہ تعالی نے جزاروں انبیاء کرام علیم السلام بھیج اور
انہیں مصائب و آلام میں ڈالا اور امتخانوں سے دو چار کیا اس کام کی عظمت سے کس
اختی کو انکار ہو سکتا ہے ہدایت بی تو ہے جس کے لئے کلام اللہ نازل کیا گیا۔

 (۹) اس ماہ میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ (۳۳) ہدایت ہی تو ہے جس کی وعا ساری امت ہر نماز میں کرتی ہے۔ را مُلِیناً الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْم جم کو ہدایت وے سیدھے رائے کی (۳۵)

اور می وه نور بدایت نما جو تمام انبیاء کرام علیم السلام کو دیا گیا۔

اُوَلَٰئِکَ الَّذِیْنَ هَلِیَ اللَّهُ کی النبیاء) دہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فَبِهُلُهُمُ اُفْتَلِهُ دی ہیں آپ بھی ان کی ہدایت کی پیردی کریں

اور ہدایت بی تو تھی جس کے لئے سرکاردو عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اور ساری ملاحیت نگا دیں ' ای لئے سید الملائک کو ممراہوں کو ہدایت دیتا پند تھا۔

نیکول کی محبت۔ دو سری چیز جو چرکیل این کو دنیا میں رہنے کی مورت میں بند ہوتی وہ ہے عبادت کزار غربوں سے محبت '

یوں تو دنیا میں ہر کسی سے محبت ہی گرنی چاہئے خواہ مخواہ نفرت کسی سے بھی مناسب نہیں اور محبت بھی صرف اللہ تعالی کی رضا کے لئے ہونی چاہئے کیونکہ الی محبت کی اللہ کے اللہ علی مزئ اللی محبت کی اللہ کے ہونی جاس ہوی قدر ہے حدیث میں ہے کہ قیامت کے ون جب عرش اللی کے سواکوئی دو سرا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالی سات خوش نصیبوں کو اپنے عرش تلے سایہ وے گا ان میں سے دو وہ ہوں سے جو آپس میں صرف اللہ کی رضاکی فاطر محبت کرتے ہوں گے۔

ایک دو سری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے مرف اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

لیکن ان تمام فضائل بے بادجود اکثر لوگ پیے کی خاطر ' افتدار کی خاطر ' حسن و جمال کی خاطر محبت رکھتے ہیں ای لئے جرئیل امین نے عبادت گزار غریبوں سے محبت کو اپنی پند بتایا 'یوں تو ہر نیک اور عبادت گزار سے محبت رکھنی چاہئے اور یہ محبت '
فلاح وارین کی کنجی ہے لیکن اگر کوئی شخص عبادت گزار بھی ہو اور مالدار بھی ہو تو
مکن ہے کوئی شخص اس سے محبت تو اس کی مالداری کی وجہ سے کرتا ہو لیکن خاہر یہ
کرتا ہو کہ جس تم سے مرف تساری عبادت و ریاضت کی وجہ سے محبت کرتا ہول
اس بناء پر سیدالملائکہ نے عبادت گزار کے ساتھ غریب کی قید بھی لگائی آکہ یہ
معلوم ہو جائے کہ جب وہ انسان غریب بھی ہے تو اس کے ساتھ محبت اس کے مال و
دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ مرف اور مرف اس کی عبادت گزاری اور بندگی رب کی

نیک غرباء سے محبت مرف مید الملائکہ کو نہیں تھی بلکہ سید المرسلین کو بھی تھی بلکہ سید المرسلین کو بھی تھی آپ تو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے غربیوں میں زندہ رکھنا عربیوں میں مارنا اور قیامت کے دن غربیوں میں اٹھانا۔

اگرچہ بعض لوگوں کی نظر میں غربت بہت بڑا جرم ہے مگر اللہ کے ہاں سے کوئی جرم نہیں ہے جرم تو وہ دولت ہے جو طال و حرام کی حدود کو توڑ کر غربیوں کا خون جوس کر جمع کی گئی ہو ۔

ممکن ہے کہ جس غریب کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک قیمتی ہو اللہ کے نزدیک قیمتی ہو اور جس سرمانیہ دار کے آھے تم بچھ بچھ جا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں حقیر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی از ہم نام کا تھا صورت اوہ سی تھی'

رنگ بھی کالا اور نقوش بھی غیر متوازن تھے وہ جب گاؤں سے آنا تھا تو آپ کے لئے کھے نہ کچھ بدید لے کر آنا تھا آپ بھی اسے شہر کی چیزیں عنایت فرماتے تھے ایک ون وہ مدینہ کے بازار بین بیٹیا ہوا کوئی سبزی دغیرہ نیچ رہا تھا آپ بیجیے سے آئے اور خاموشی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ معدکھ دیا اس نے دلیٹم جیسے ہاتھوں کے کس اور

جسم اطهری خوشبو سے جان لیا کہ جان دو عالم ہیں آپ نے ازراہ نداق کما بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے جواب دیا کہ اگر آپ نے مجھے بیچا تو آپ خسارے میں رہیں گے (کیونکہ میرے تو بہت تھوڑے دام آپ کو ملیں گے میں تو بہت ستا ادر کم قیمت ہوں) اللہ کے رسول کے جیب جواب دیا فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کی نظر میں سیتے ہو لیکن اللہ تعالی کی نظر میں تم بہت فیمتی ہو۔

جرئیل کی بیند کے پین نظر کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص نیک عربوں سے محبت رکھتا ہے اس کے اندر ملکوتی صفت ادر خصلت پائی جاتی ہے۔

عیالداروں کی امداد۔ جرئیل علیہ السلام نے اپنی جو تیسری پند بنائی وہ حتی "نگ دست عیال داروں کی امداد کرنا" اور سے عمل بھی جقیقت میں بیفیبرانہ عمل ہے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی تکدست مخص کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے اور آپ کے جانشینوں اور خلفاء کی بھی بھی حالت تھی " حضرات شیفین تو راتوں کو گلیوں میں چل پھر کر معلوم کرتے تھے کہ کمی کے اہل و عیال بھوکے تو تہیں " سیدنا عمر فاروق کے تو اس بارے میں بیسیوں واقعات مشہور ہیں۔

اسلم جو حضرت عرق کا غلام تھا اس کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو گفت کے لئے نکلے مدینہ سے تین میل پر صرار ایک مقام ہے وہاں پہنچ تو ویکھا کہ ایک عورت پچھ یکا رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں پاس جا کر حقیقت حال دریافت کی اس نے کما کہ کئی وقتوں سے بچوں کو کھانا نہیں طل ہے۔ ان کو بملانے کے لئے خالی ہانڈی میں پائی وال کر چڑھا دی ہے حضرت عمر ای وقت اٹھے مدینہ میں آکر بیت المال سے آتا ' تھی ' گوشت اور کھجوریں لیس اور اسلم سے کما کہ میری پیٹے پر رکھ دو اسلم نے کما میں لئے جاتا ہوں فرایا ہاں لیکن قیامت میں میرا بار تم نہیں اٹھاؤ کے غرض سب چیزیں خود لاد کر لائے اور عورت کے آگے رکھ ویں اس نے آٹا

موندها بانڈی چڑھائی حفرت عمرٌ خود چولها پھو تکتے جاتے ستھ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور اچھلنے کورنے گئے حفرت عمرٌ دیکھتے ستھ اور خوش ہوتے ستھ عورت نے مورت سے عورت نے کہا اللہ تم کو جزائے خیر دے ' بچ یہ ہے کہ امیر المومنین ہونے کے قابل تم ہونہ کہ عمرٌ (۴۴)

اس بیسے واقعات سے یہ بھی فاہت ہو آ ہے کہ خلفاء راشدین میں ملکوتی صفات پائی جاتی تھیں کہ جن چزوں کو سیدالملائکہ نے پند فرمایا خلفاء وہی کام کرنے والے سے "مراہول کو ہدایت وہ دیتے تھے نیک غربوں سے محبت وہ رکھتے تھے " سیکدست عیالدارون کی مدد وہ کرتے تھے۔

رب کا تات کی پسند۔ پر جریل نے کما کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی تین باتیں بیند ہیں پہلی چیز ہے طاقت کا خرج کرنا 'یاد رکھیں اگر رب کا تات انسان کو اس کی صلاحیتوں سے آگا، ہے اور اس کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے وہ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلت نہیں بنا آ اس کا اعلان ہے لا ایکونی اللہ نفساً إلا وسعیاً اللہ کو اسکا اللہ کے مطابق

محراللہ تعالیٰ کاہوں ' منکموں کو بھی بیند نہیں کرتا وہ معاف صاف بتا تا ہے کہ اے انسان! تجھے اتنا ہی لئے گا جتنی تو جمد و سعی کرے گا۔

کیسی لیلانسکیرالا ماسعی (۳۸) انسان کو دبی ملے گاجو وہ کو شش کرے گا۔ جمال وَثَمَان دین کے مقابلہ میں تیاری کی بات کی تو فرمایا۔

و آعِلُوا لَهُم مَا استَطَعْتُمْ بِنَ استظاعت و آعِلُوا لَهُم مَا استَطَعْتُمْ بِنَ کے مطابق سامان تیار رکھو قوت بیں سے قوَرَ ہے۔ وَوَرَ اِسْمَا اِسْمَا

تو الله تعالى اليس بندول كو بهند كرياسه جو محنتي مول ، جفاسش مول ، عال مول مجابد

ہوں' اس کی عطا کروہ صلاحیتوں کو اس کے احکام کی تغیل میں کھیا دیتے ہوں' ہتھ'

پاؤں' ناک 'کان' آگھ اور عشل کو ویسے اور وہیں استعال کرتے ہوں جیسے اور جمال
استعال کرنے کا اللہ تعالی نے تکم دیا ہے کیونکہ ان اعضاء کے بارے میں قیامت کے
دن سوال ہوگا۔

یے شک کان اور آنکھ اور دل ان کے بارے (سم من ہر فخص ہے بوجھا جائے گا۔

إِنَّ التَّهُ عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوْالاَ دُو رَوْلَئِکَ کَانَ عَنْدُرَ مُولاً کُلُ اَوْلَئِکَ کَانَ عَنْدُرَ مُسْئُولاً

میرے دوستو! ہم صرف اس بات کے مکلت ہیں کہ ہم اپن زاتی اصلاح اور اللہ کے دین کی سرملندی کے لئے بوری طاقت لگا دیں ساری ملاحیتیں کھیا دیں اور سائج کو اللہ تعالی پر چھوڑ دیں ' دشمنان دین کے مقابلے میں وسائل جمع کرنا ہارا کام ہے ان وسائل میں برکت دیتا اللہ کے ہاتھ میں ہے تکوار اٹھانا ہمارا کام ہے اسی تکوار ہے سنوں کے بیٹے لگانا اللہ کے اختیار میں سے جان لڑانا ہمارا کام ہے فتح اور کامیالی رب تعالی کے وست قدرت میں ہے " عمل کرنا جارا کام ہے اور جارے اعمال کو دخول جنت کا پروانہ بنانا ای کے اختیار میں ہے ' محنت کرنا ہارا کام ہے اور شجر محنت کو پھل لگانا ای کی مرمنی پر منحصر ہے ممر میرے ساتھیو! حقیقت یہ ہے کہ آج ہم دین اور دنیا کے اعتبار سے سب سے نکمی قوم بن مجلے ہیں نہ تو ہمارے پاس اسلامی اخلاق کی قوت ہے نہ ونیا کا کوئی فن ہے ہر چیز میں ہم دو سروں کے محاج ہیں اگر کوئی چیز حارے پاس ہے تو وہ مرف بزرگوں کی عظمت ہے' ان کا کردار ہے' ان کے كارتام بين ان ك اونح نام بين ان كى قبرين بين جنيس بم نيج جي كركما رب میں اقبال نے بالکل حسب حال کما ہے۔

یں بن من من منیا میں فن کوئی تم ہو۔ نہیں جس قوم کو برواے نشین 'تم ہو جن کو آتا نہیں ونیا میں فن کوئی تم ہو۔ نیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن 'تم ہو بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن 'تم ہو۔ نیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن 'تم ہو ہو کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے۔ کیا نہ بیچو مے جو مل جائیں صنم پھڑک آر جم اپنے وسائل اور اپنی ملاحیتیں دین کی حفاظت و اشاعت اور دنیاوی فلاح و ببود کے لئے لگا دیں اور اپنے آپ کو کسی قاتل بنا لیس تو ہمارے حالات دن بدن بدل سکتے ہیں۔ اس کا تو اعلان ہے۔

## کوئی قابل ہو تو ہم شان کی دیتے ہیں وصور شائے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

ندامت کے آنسو۔ دوسری چرجو اللہ تعالی کو بدی پندے وہ ندامت کے آنسو میں جان لیجئے اکم مناہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے یہ کوئی انہونی بات نمیں ہے مرف انبیاء کرام علیم السلام معصوم ہیں ان کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان معصوم نہیں ہے یہ المسنّت و الجماعت كا إجماعي عقيده ب معابث تك كو المسنّت و الجماعت معصوم نهيس مانتے ہاں میہ کہتے ہیں کہ ان سے جو غلطیاں ہوئمیں وہ اللہ نے ان کو معاف فرما دی ہیں اور ان کو اپنی رضا کا سرفیقلیت دے دیا ہے اندا ہمیں بات کرنے کا کوئی حق سیس ہے تو غلطی تو ہرانسان سے ہو سکتی ہے محر بمترین انسان وہ ہے جو غلطی کا اقرار کرکے اس پر ندامت کا اظهار کرے اگر بالغرض کوئی مخص ستر پچیتر سال کی زندگی بھی گناہوں میں مرار لے وہ نماز روزے سے دور رہے وہ فت و نجور میں مشغول رہے وہ شراب ' زنا ' جھوٹ اور ہر طرح کی معسیتوں کو اپنائے رکھے اور پھر جب بردھانے کی وجہ سے صور تحال ہوں ہو جائے کہ کمر میں فم آجائے ' بال سفید ہو جائیں' بینائی کمزور ہو جائے ' شنوائی پر پھر رہ جائیں ' جال میں لڑ کھڑاہٹ آجائے 'محویائی میں لرزش سجائے ' ماتھوں میں رعشہ آجائے 'عزیز و اقارب ساتھ جھوڑ جائمیں اور وہ مخص جس کے دم قدم سے کل تک محمر کی رونتیں آباد تھیں اور جو چھوٹوں کا سارا اور

بڑوں کے دل کا قرار تھا آج وہ زبان حال سے کمہ رہا ہے۔۔
نہ کمی کی آگھ کا نور ہوں 'نہ کمی کے دل کا قرار ہوں
کمی کے کام میں جو نہ آسکے میں وہ آیک مشت غبار موں
میرا وقت مجھ سے چھڑ گیا 'مرا رنگ و روپ مجڑ گیا
جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں ای کی فصل بمار ہوں
اور جب وہ پچھٹر سالہ ہو ڈھا گنگنانے لگنا ہے۔

تنمائی ہے مخری ہے صحرا ہے خار ہے کون آشنائے حال ہے کس کو یکاریئے

تو ای وم ہاتف غیبی اے پکار کر کہتا ہے ارے بڑے میاں! پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں تم کو سب نے شمکرا دیا گر اب بھی ایک دروازہ ایبا کھلا ہوا ہے جہاں اگر تم ہاتھ اٹھاؤ کے تو حمیس شمکرایا نہ جائے گا ماگو کے تو محروم نہ کئے جاؤ کے وامن بھیلاؤ کے تو خالی نہیں لوٹو کے 'مانا کہ تم نے بڑے بڑے جرم کئے ہیں ' پہاڑوں جیسے گناہ سے کر آئے ہو 'ریگتان کے ذروں کی مقدار ہیں تھم عدو لیوں کا انبار لے کر آئے ہو لیکن تم ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو ' ندامت کے آنسو بماکر تو دیکھو ' ندامت کے آنسو بماکر تو دیکھو ' تممارے معانی مائینے میں در ہو سکتی ہے لیکن اس کے بخشش کا پروانہ عطا کرنے میں در نہیں ہوگی اس کی طرف سے تو عام اعلان ہے ۔

بازآ باز آ ا ہر آنچہ ہتی باز آ گر کافرو گر و بت پری باز آ
ایں در کہ مادر کہ نا امیدی نیست اگر صد بار توبہ تکسی باز آ
ایک ایک ایک الکین آکو اُو اعلیٰ آپ میری طرف سے کمہ دیکئے کہ اے
اُنگ اِعبَادِی آلَیْن اَکْواْ عِلٰی آپ میری طرف سے کمہ دیکئے کہ اے
اُنگ ہو اُنڈ کی
اُنگ ہو اُنڈ کی
اللہ کی اِن اللّٰہ یَنْفُو النَّانُو کی رحت سے بادی مت ہو بے شک اللّٰہ سارے گنا؛

جَوِيهُ الله عَفُورُ دُرِهُم الله عَفُورُ دُرِهُم الله عَفُورُ دُرِهُم الله عَفُورُ برا رحيم ہے۔

اور يہ توبہ كا دروازہ زندگى كى آخرى سائس تك كھلا رہتا ہے جيساك حنرت عبداك حنرت عبداك مندك كلا دہتا ہے جيساك مندك عبدالله بن عمرومنى الله تعالى عندكى روايت بن ہے كہ ب تك الله عزد جل بنرے كى توبہ اس وقت تك تد بنى جائے جائے كى توبہ اس كى روح طلق تك نہ بنى جائے دروى )

خود الله کے رسول معصوم و منفور ہونے کے باوجود کثرت سے نوبہ اور استغفار مجمی کرتے تھے اور آپ کے سینے سے البی مجمی کرتے تھے اور آپ کے سینے سے البی آواز شکتی تھی جیسی ہنڈیا کے البلنے کی آواز شکتی ہے (سوم)

اور الله تعالی کو گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رونا اس قدر پیند ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث کا منسوم ہے کہ الله کے ڈر سے رونے والے کا جنم میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے جیسے دودھ کا تقنوں میں واپس جانا (۱۲۴)

حضرت ابو المنه با ملی سے روایت ہے سید الکونین صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "الله تعلیہ وسلم نے فرمایا "الله تعالی کو دو قطرول سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ایک وہ آنسو کا قطرہ جو الله کے خوف سے فیکتا ہے دو سرا وہ خون کا قطرہ جو الله کے راستے ہیں بمایا جاتا ہے" (۵۶)

وہ انسان انتمائی خوش قسمت ہے جس کی آتھوں میں بھی نہ بھی اللہ کے خوف سے انسان انتمائی خوش قسمت ہے جس کی آتھوں میں بھی نہ بھی اللہ کے خوف سے اپنے ممناہوں پر ندامت کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس مخص کو اپنی قساوت قلبی کا علاج کرنا چاہئے جے نہ تو اپنی خطاؤں پر ندامت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی آتھوں سے بھی بھی خوف خدا سے آنسو نکلتے ہیں۔

فاقہ کے وقت صبر۔ تیسری چیزجو اللہ تعالی کو پہند ہے وہ ہے فاقہ کے وقت سبر کرنا اصل میں مطلقاً مبرایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پہند ہے اس کا فرمان ہے ان الله مع الصابوبی (سورہ البقرہ) بے شک اللہ مبر کرنے والوں کے ساتھ آ حدیث میں ہے " جو مخص صبر کرے تو اللہ اسے مبر کی توفیق دیتا ہے اور کسی مخص کو مبرسے بہتر اور برا خلق عطا نہیں کیا گیا " (۲۷م)

مسلمان پر جب آزمائش آتی ہیں تو وہ مبرکرتا ہے اور وہ کونسا مسلمان ہے جو آزمائشوں میں جتلا نہیں ہوتا وہ کونسا عاشق صادق ہے جس نے عشق ربانی کا دعوی کیا اور پراے آزمایا شیں خمیا وہ کونسا عابد و زاہد ولی ' قطب ابدال ' تابعی محالی اور نبی " اليا ب جے مصائب كا سامنا كرنا نہيں برا بلكہ جو اللہ كے جتنا قريب ہوتا جاتا ہے اس ر ازمائش ای قدر زیادہ آتی ہی ان آزمائش میں آگر وہ طابت قدم رہے اور صبر كرے تو الله كا محبوب بن جاتا ہے اور أكر بے صرى كرے تو راندہ در گاہ ہو جاتا ہے۔ فقرو فاقد بھی ایک امتحان ہے ایک آزمائش ہے ایک ابتلا ہے جس کا سامان بیشہ ے اہل اللہ بوے حوصلے سے کرتے رہے ہیں خود حرم نبوت کا حال یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مینے کے بعد دوسرے مینے کا جاند طلوع ہو جاآ تھا مگر ہارے گرمیں چولہا نہیں جاتا تھا ' اصحاب صفہ کا بیہ حال تھا کہ کئی کئی وقت کے فاقول کی وجہ سے نقابت ہو جاتی تھی اور بعض او قات عشی طاری ہو جاتی تھی ممر صبر کرتے تھے سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے گواہی دی ہے کہ وہ فقرو فاقہ کے باوجود کسی کے سامنے وست سوال دراز نمیں کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ جب دامن نبوت کے ساتھ وابنگی اختیار کی ہے تو ان چیزوں کو نو برداشت کرنا ہی بڑے گا ایک محانی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے فرمایا سوچ لو کیا کمہ رے اس نے بار بار میں کما تو آپ نے فرمایا کہ پھر فقرو فاقہ کے لئے تیار ہو جاؤ کونکہ یہ میرے ساتھ محبت رکھنے والوق کی طرف ایسے تیزی سے جاتا ہے جیسے پانی وصلان کی طرف جاتا ہے تو اللہ اور رسول کے سیچے ماننے والوں پر فقرو فاقد تو آئے گا

محراللہ کا محبوب وہی ہے گا جو مبر کرے گا جو تناعت اختیار کرے گا جو مستغنی بن کر رہے گا۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند فرماتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس محض کو فاقد کا سامنا کرنا پڑا پھر اس نے اسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا تو اس کا فاقد بھی ختم نہیں ہوگا اور جس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا تو الله تعالی اسے جلدیا بدر رزق دے گا ( یس)

بسرحال الله تعالیٰ کو یہ بات پہند نہیں کہ ولادت سے وفات تک اس کی نعتوں سے مستفید ہونے والے بندے کو اگر مجمی فقرو فاقہ کا سامنا کرتا پڑے تو وہ لوگوں کے سامنے دست سوال وراز کرتا پھرے بلکہ اسے وہ لوگ پہند ہیں جو اس آزمائش میں مبر کریں اور اینا دامن صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں۔

امام ابو حنیعتر کی بہند۔ کرای قدر حاضری ! نزبۃ الجالس میں ہے۔ اللہ اللہ اللہ کی بہتی تو الم اللہ اللہ اللہ کا الکہ اللہ کا الکہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ

دُنْهَا كُمْ ثَلَاثُ تَعُصِيلُ الْعِلْمِ جَعورُنَا اور ايبا ول جو دنيا كى محبت ـ خال مو وَنَهَا كُمْ ثَلَاثُ تَعُصِيلُ الْعِلْمِ جَعورُنَا اور ايبا ول جو دنيا كى محبت ـ خال مو النُّدُ مُلُولُ اللِّهَائِي وَ تَدُكُ التَّدَالِمُ وَ التَّعَلِي وَ قَلْبُ رِمِّنُ التَّذَالِمُ وَ التَّعَلِي وَ قَلْبُ رِمِّنَ التَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّ

بات چونکہ پہلے ہی کانی طویل ہو چکی ہے اس کئے میں اب انتہائی اختصار کے ساتھ تقریر کو سمیٹ رہا ہوں ادر اب بعض مقامات پر صرف اشاروں پر اکتفاء کروں گا امام ابوصنیفہ نے اپنی پند راتوں کو جاگ کر علم حاصل کرتا جائی اس لئے کہ علم

اللہ کا نور ہے ' انبیاء کی میراث ہے' علاء کا زیور ہے اور آریک راہوں کے لئے قدیل ہے۔ طالب نظم کے لئے قطاؤں میں پرندے ' دریاؤں میں مجھلیاں اور بلول میں چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ امام ابو حفیہ کی شب بیداریوں کی اس قدر شرت ہو گئی تنی کہ آپ رائے میں چلتے تنے تو لوگ اشارے کرکے ایک دو سرے کو بتاتے تئے۔ ملکا اُلو و نیفیہ آلکی کی اس موقہ ہیں جو تمام رات نہیں سوتے۔ ملکا اُلو و نیفیہ آلکی گئی (عا) ہے ابو حفیقہ ہیں جو تمام رات نہیں سوتے۔ بعض لوگ آپ کو شب بیداری کی وجہ سے و تد این مخ کہتے تنے (۲۹) آپ کے شمال محنت سے علم میں ایسا کمال حاصل کر لیا کہ امام شافعی تک کمہ ایسے کہ لوگ حصول فقہ میں ابو حفیقہ کے عیال ہیں۔

الم معاحب البيغ على كمال كى برولت اليه اليه مسائل حل كروسية تت جمال رومرك علاء اور فقهاء يريثان مو جات تتهد

طلاق واقع شیس ہوئی۔ امام محد کا بیان ہے کہ ایک مخص کے گریں چور واخل ہوئے اور اس کے گرے سامان اور قیمتی مال و متاع اٹھالیا گر کا مالک بیدار ہوگیا تو چوروں نے اس کو پکڑلیا اور اس کو تیمن طلاق کا طف لینے پر مجور کر دیا کہ کسی کو نہیں بتائے گا' میح وہ مخص بازار آیا تو دیکھا کہ چور اس کا مال و متاع اور اس کے گر نیمی بتائے گا' میح وہ مخص بازار آیا تو دیکھا کہ چور اس کا مال و متاع اور اس کے گر تیمی اسباب بازار میں فروخت کر رہ ہیں مگروہ طف کی وجہ سے انہیں پکھ کینے یا کسی دو مرے کو آگاہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا' بالاخر موج بچار کے بعد مارا یا کسی دو مرے کو آگاہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا' بالاخر موج بچار کے بعد مارا کے سامنے تجویز رکھی کہ تم لوگ اپنے بال کے تمام برنام افراد کو کسی گھر جی یا مجد میں جمع کر لو ایک دو آدمی دردازے پر گھڑے ہو جاؤ اور جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی اپنے ماتھ کھڑا کر لو آپ کر گھرے ایک ایک کو باری باری نکالتے جاؤ اور اس شخص سے برایک کے بارے میں وریافت کرتے رہو کہ کیا سے تمارا چور ہے؟ اگر وہ شخص سے برایک کے بارے میں وریافت کرتے رہو کہ کیا سے تمارا چور ہے؟ اگر وہ

مخص اس کا چور نہ ہو توب کمہ دیا کرے کہ بے میرا چور نہیں اور آگر نکلنے والا مخص واقع اس کا چور ہو تو خاموش رہے جس کے بارے میں بید سکوت افتیار کرے اسے ایخ تبنہ میں لے لو اس تجویز پر عمل کرتے سے چور بھی پکڑا گیا اور طلاق بھی واقع نہ ہوئی (۵۰)

تواضع۔ دوسری چیز جس کو آپ نے پند فرایا وہ ہے گخرو خرور کا چھوڑتا لینی تواضع اور عاجزی افتیار کرنا ' یہ ایک حقیقت ہے کہ جو محض جتنا بوا عالم اور صاحب کمال ہوگا اس میں اس قدر تواضع ' کسر نفسی اور عاجزی نیاوہ ہوگی کیونکہ کچل وار شنی بیشہ جنگی ہوتی ہے ' صاحب علم کو اپنے علم پر ناز نہیں ہو آ بلکہ وہ بیشہ اپنی جمالت کا اقرار کرتا ہے ایک شاعر نے بہت خوب کما ہے۔

یہ زہد و درع یہ انقاع کچھ بھی نہیں ہے فضل و ہنریہ فلفہ کچھ بھی نہیں دے دیے انتائے علم اے ساتی اقرار جمالت کے سوالی کے بھی نہیں دے بادہ کہ انتائے علم اے ساتی اقرار جمالت کے سوالی بھی نہیں رسول اکرم معلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مخص اللہ کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اے رفعت عطاکرتا ہے (۵۱)

خود الم ابو حنیفہ کو دکھ لیجئے کہ انہوں نے تواضع افقیار کی تو اللہ نے کس قدر رفعت و عظمت عطاکی اونیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جمال ان کے نام لیوا نہ ہوں۔

اج ہے کانی عرصہ پہلے عالمی سطح پر ایک جائزہ لیا گیا تھا اور اس غرض سے لیا گیا تھا کہ دنیا بحر میں مسلمان کہلانے والوں کے جو کمتب فکر ذیادہ مشہور ہیں ان میں سے ہرایک کے بیروکاروں کی تعداد کتنی ہے چتانچہ انسائیکو پیڈیا آف اسلام مختصرلیڈن اواء کے مطابق دنیا بھر میں

زیدیه کی تعداد تمیں لاکھ " انتاء عشریہ تقریبا " ایک کروڑ ستیس لاکھ اور اہل سنت و الجماعت میں امام احر کے مقلدین کی تعداد تقریبا تمیں لاکھ " امام مالک ؓ کے مقلدین تقریبا چار کروڑ 'امام شافعی کے مقلدین کی تعداد تقریبا دس کروڑ 'حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کے مقلدین اور فقہ حفی کے پیرد کار تقریباً چونتیس کروڑ سے زیادہ پائے محلے تو عالم اسلام کا سواد اعظم امام ابو طنیفہ کی تحقیقات پر اعماد کرتا ادر اس کی بیردی کرتا ہے۔ (۵۴)

مناف ولی ساف شفاف مساف شفاف ولی بیند فرایا وہ بے ایا ماف شفاف ولی بیند فرایا وہ بے ایا ماف شفاف ولی بیند فرایا وہ بے ایا ماف شفاف ولی جس بین ونیا کی محبت نہ ہو آگہ اس ول بین ایمان کا نور اور اللہ کی معرفت سا سکے کیونکہ جب تک اس ول بین گناہوں کی ہوس اور دنیا والوں کی محبت باتی رہے گی اس معرفت کا چشمہ نمیں مجوٹے گا ' معزمت مجنوب نے بھی ول کو ماف کرنے اس میں معرفت کا چشمہ نمیں مجوٹے گا ' معزمت مجنوب نے بھی ول کو ماف کرنے کے بعد کما تھا۔

ہر تمنا دل سے رخصت ہو ہمنی اب تو آجا اب تو خلوت ہو ہمنی

اللہ کے سے رسول نے دنیا کو مردار قرار دیا ہے دنیا کی محبت کو ہر گناہ کی بڑ ہتایا ہے مگر یہ بات ذبن میں رکھیں کہ دنیا سیم و ذر کا نام نمیں ہے یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا ' دنیا منصب اور اقتدار کا نام نمیں ہے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تھا ' دنیا زراعت و کاشتکاری کا نام نمیں ہے یہ تر حضرت داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے ' دنیا زراعت و کاشتکاری کا نام نمیں ہے یہ تر حضرت داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے ' دنیا ہوی بچل کا نام نمیں ہے دہ تو حضور علیہ السلام کو بھی

الله في وعد ركع سق ارب بابا ! دنيا نام ب الله كى ياد س عافل مو جانے كا اس كى الله كى ياد س عافل مو جانے كا اس ك احكام كو بعول جانے كا أخرت س بے خبر مو جانے كا وطال وحرام كى حدود كوياد ند ركھنے كا .

الم ابو حنیفہ کے پاس دولت تھی ' دو کانیں تھیں ' کارندے تھے' وسیع کاروبار تھا مگر ان کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی ۔

> دنیا میں ہوں ' دنیا کا طلب گار نہیں ہوں بازار سے مرزرا ہول' فریدار نہیں ہوں

وقت نمیں ہے وگرنہ میں آپ کو بتا آگہ امام ابوطنیفہ شریعت کے احکام کی تغیل میں دولت اور عمدوں کو کس طرح محکرا دیتے تھے اور وہ اللہ کے دیئے ہوئے مال کو علم کی اشاعت اور علم کی اشاعت اور علم کی اشاعت اور علم اور راحت رمانی کے لئے کس قدر خرج کرنے والے تھے۔

امام مالک کی پیند۔

فَقَلُ الْإِمَامُ مُلَكُ وَحِمَهُ الله بجرامام الك رحمه الله تعالى عليه بن تعمید بیش پند تعکیل الله علیه تعکیل الله علیه تعکیل و أَفَا حُبِیْبُ اللّی مِنْ کی بیل روضه رسول کے قریب بنی (صلی الله علیه فنیاکم فَلَثُ مَجَاوَدَةً دُوْمَیْتِم و ملم) کی فاک کے ماتھ چینے رہنا اور اہل بیت کی و مُلَازَمَتُهُ تَوْمَیْتِم و تعلیم کرنا۔

لَهُلُ يُدَيْعٍ

چنانچہ امام مالک نے اپنے اس قول کو پورا کر دکھایا ساری دندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور بول گزاری اور بول گزاری کہ مدینہ کی سنگلاخ مگیوں میں جو آ تک استعال نہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدرا جو آ الی جگہ نہ رہ جائے جمال سید التفکین کے قدم مبارک کیے ہوں۔
کیے ہوں۔

روضہ رسول کے اوب کا یہ حال تھا کہ درس صدیث دیتے ہوئے بچھو نے عالباً سر ار ڈنگ مارا 'چرے کا رنگ متغیر ہوتا رہا مگر جنبش کرنا گوارا نہ کیا کہ کمیں بے اولی نہ ہو جائے۔

ساری زندگی ای انداز سے گزار دی ' روضہ رسول کی جدائی انہیں گوارا نہ تھی دل میں رہ رہ کر کمہ کی یاد آتی تھی 'کعبہ کے طواف کے لئے دل بے چین تھا جراسوہ کو بوسے دینے کے لئے لب بے قرار شخے مفا مروہ کی سعی کے لئے ببعیت مجلتی تھی ' ورمزم کی یاد تختلی کو بردھا دیتی تھی ' ملتزم کے ساتھ چیٹنے کو جی چاہتا تھا ' میز اب رحمت کے بہائے کا خیال بے کل کر دیتا تھا گر چونکہ زندگی کا کوئی بحروسہ نہ تھا اس لئے مدینہ منورہ سے باہر نہیں نظنے تھے کہ کہیں مدیسہ میں وفات کی حسرت ناتمام نہ رہ جائے۔

ایک دن خواب میں حضور معلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہوئی آپ سے دریافت
کیا یا رسول اللہ میری کتی زندگی باتی ہے آگر بچھ عرصہ جینے کی امید ہے تو میں کمہ
المکرمہ کی ذیارت کر آؤں اللہ کے رسول نے جواب میں خاموشی سے پانچ انگلیوں
سے اشارہ کرویا 'امام مالک بیداری کے بعد تذبذب میں جلا ہو گئے کہ پانچ سے آپ
کی مراد پانچ دن ہیں ' ہفتے ہیں' مسینے ہیں یا کہ سال ہیں ' آپ نے مشہور معر حضرت
ابن ' بیرین سے تعبیر کی بابت بوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کا اشارہ ان پانچ مغیبات کی طرف تھا جن کا ذکرسورہ گفتمان میں کیا اور جنس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا معلی اللہ عضرت امام مالک کو ہر اس چیز سے عجت تھی جس کا تعلق نخر کا کتاب معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی عجت کی ہی وجہ تھی۔
امام شافعی کی لیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام شافعی کی لیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام شافعی کی لیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام اللہ کی لیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام اللہ کی کی بیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام اللہ کی لیشد۔ حضرات کرای احتصار کی خاطر میں آپ کو امام شافعی اور امام اللہ کی لیشد بتا دیتا ہوں لیکن تنصیل پھر بھی سی۔

فَقَلَ الْإِمَامُ الشَّائِعِيُّ وَجِمَدُ اللَّهُ ﴿ يَمِرَامُ مِنْ فَعِي لِي فَرَامِ مِحْصَ بَعِي تَسَارَى دَيْا كَ تَعَلَىٰ وَ أَنَّا حُرِبُتُ إِلَىَّ مِنْ تَين چِرِس پند ہِن مُخلوق کے ساتھ اظلاق ہے ﴿ وَنُهَاكُمُ مَلْكُ عِشْرَةٌ الْحُلْقِ مِينَ آمًا ، عَلَقات سے كناره كشى اور نصوف كى راه كو بِالتَّلَطُفِ وَ تَوْكُ مَلْوُدِي الى احتيار كرنا-

التَّكَلُّفُ وَالْإِقْتِدَاءُ بِطُرِيْقِ

التَّصُوِّقُوِ- (۱۵)

امام احمرین حنبل کی پیند۔

لَقَالُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَحِمَدُ اللَّهُ پھرامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تَعَلَىٰ وَ أَنَا جُبِبَ إِلَيْ مِنْ مِحْ بِمِي تماري دنيا كي تين چيزس بند بين بي ملي

ور رو المرود و المرودي من الله عليه وسلم ك فرمودات كى اتباع كرنا آب ك أَخْبَارِهِ وَالتَّبُرُّتُكِ بِلَنْوَانِ وَ الوار سے بركت عاصل كرنا اور آب كے نقوش قدم

سُلُوُكُ طَرِيْقِ أَلَوْمٍ. (س٥) پر چلنا۔

ایک خطا کار کی پند.

آخر میں میرے دوستو! رہم میں نان کا پیوند نگانا جاہتا

ہوں مکرنوں کے ساتھ ظلمت کا تار ملانا جابتا ہوں ، گلوں کے ساتھ خار کا رشتہ جو ژنا چاہتا ہوں ' پستی کو بلندیوں کے ہدوش کرنا چاہتا ہوں۔ دریاؤں کے ساتھ ایک قطرے کو ملانا چاہتا ہوں ' افلاک کے ساتھ خاک کی نبت قائم کرنا چاہتا ہوں ' انسانوں کے جونوں میں ایک حیوان کو جگہ ولانا چاہتا ہوں مویا امحاب کف کی چو کھٹ پر ایک کتے كو بٹھانا جاہتا ہوں۔

بال بال من اين پند بنانا جابنا موس

اگر جھے سے کوئی میری مرغوبات کے بارے میں دریافت کرے تو مرغوبات کا ایک

جوم تصوراتی نظروں کے سامنے صف بستہ کمڑا ہو جائے لیکن ول پر بھاری پھر رکھ کر ان ہزاروں اُرزو وُں میں سے اگر تین کا انتخاب کروں تو بیہ ہوں گی۔ مخلوق خدا کی خدمت 'کتابوں کی کمڑت ' آخرت میں اپنے لئے اور متعلقین کے لئے بخشش اور مغفرت۔

وماعليناالاالبلاغ

# حواله جات بيند اپني اپني

| (١) سورة الروم .                 | ( ۱۸ ) سیرت عا نشت <sup>ریمز</sup> |
|----------------------------------|------------------------------------|
| (۲) سنبعلت ابن حجر               | (۱۹) تنزی                          |
| (٣) مفكوة شريف                   | (۲۰) سورة آل عمران                 |
| (٣) مڪڪوة شريف                   | (۲۱ ) سورة لقمال                   |
| (۵) مڪکوة شريف                   | (۲۲) الترغيب و الترميب             |
| (٢) مفارج النبوة                 | (۲۳۳)مسلم نثریف                    |
| (2) <sup>چ</sup> اکل تندی        | (۲۴ ) ازالته العقلو                |
| ( ۸ ) زادالعاد                   | ( ۲۵ ) القاروق                     |
| (٩) ندائے منبرو محراب جلداد ّ ل  | (۲۷) خلقائے راشدین                 |
| (۱۰) بخاری و مسلم                | (۲۷) الفاروق                       |
| (۱) منداجر                       | (۲۸) تاریخ المخلفاء                |
| (۱۲) پخاری و مسلم                | (٢٩) سورة الانسان                  |
| (١٣) زبه الجالس                  | (۳۰) سورة القيامته                 |
| (۱۳) ترزی شریف                   | (٣١) مَحْكُوةَ شَرَيْفِ            |
| (۱۵) سيرة العديق                 | (۳۲) کنز الیمآل                    |
| (۱۱) سورة اليل<br>(۱۲) سورة اليل | (۳۳) تنزی                          |
| (۱۷) تندی                        | (۳۴) بخاری د تندی                  |

| (۴۸) سورة بنی اسرائیل     | (۳۵) بخاری ومسلم        |
|---------------------------|-------------------------|
| (۴۹) سورة الزمر           | (٣٦) سوزة الدهر         |
| (۵۰) تنزی                 | (۳۷) بخاری کماب المناتب |
| (۵۱) ابو داؤد و ترندي     | (۳۸) سند احم            |
| (۵۲) تندی                 | (۳۹) مند احد ترندی      |
| (۵۳) ترزی                 | (۴۴) سورة البقرة        |
| (۵۴) سورة البقرة          | (۱۲۱) سورة النساء       |
| ( ۵۵ ) بخاری و مسلم       | ( ۱۲۲ ) سورة الماتعام   |
| (۵۲) ابو داؤر و ترندي     | (٣٣) سورة البقرة        |
| ( ۵۷ ) عقود الجمان        | (۱۳۲۷) سورة فاتخه       |
| ( ۵۸ ) كتاب الاذكياء      | (۵۵) الفاروق            |
| (۵۹) مسلم شریف            | (٣٩) سوزة البقرة        |
| ( ۲۰ ) حمرت المكيز واقعات | ( ۴۷ ) سورة الانفال     |



قبوں پر مُریوں کو جمکاتے رہے وُمولک پہ سفیموں کو ٹھاتے رہے اللہ اگر روٹھ رہاہے روٹھے کیا اس سے فرض عرس مناتے رہے (جوش متوفی ۱۹۸۲ء)



ادمر انتذار بدن ہے اومریہ شروانی پین کر قراقلی عجاکر چشے نگاکر چرے یر مکاری کی سیاهی ال كر مقفى مسى قديد تاركك ان بادشابول كے دربار مي پننج جاتے ہيں جن كا دامن حنات سے قلعاً عاری ہو آ ہے اور جن کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رکھے ہوتے ہیں۔ صاحب افتدار اگر رات کو دن کے تو یہ فورا بال میں بال المانے میں اور کہتے ہیں جی بال دہ دیکھتے سورج کتی آب و ناب ہے چک رہا ہے۔ وہ اگر ون کو رات کے تو یہ ستارے گنا شروع کر دیتے ہیں وہ اگر گالی بک دے تو یہ محرد محرد کی آواز سے آسان کو سرر افغا لیتے ہیں وہ اگر محب لكا دے تو يه نورا دائرى ميں نوث كرليت بين ماكه يه ناياب كلته كسين منائع نه مو جائے ده أكر كوئى ممساینا فنول لطیفہ سادے و یہ ٹوتھ پیبٹ کے اشتمار بن جاتے میں اور معنوی قبلول سے ان کے پید میں بل پر جاتے ہیں اس کی پیٹانی پر غیصے کی سلونیس نمودار ہوجائیں تو اقعیس ایل عقبی کی جامی کا یقین آجا آ ہے۔ اس کی مسکراہٹ کو بیہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل سیجھتے ہیں اور اس كر جوع سيده كرن كو جنت كا يرواند خيال كرت بين جب داؤ لكنا ب ادر موقع لمنا ب قويد اے جمورٹر اور من محرت خواب سناکر رسول اقدس ملی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرائے کے دربار میں پنجا ویے ہیں اور اے مع عبد القادر جیلائی اور دوسرے اولیاء کے سلام پنجاتے ہیں جو ان ممير فروشوں كو انہوں نے فواب ميں كے ہوتے ہيں اور ساتھ يہ بھى كمہ ديت ہيں كم پران پرنے فرمایا تقامی بادشاہ کو جاری طرف سے سمدیتاک اللہ والوں کی ضدمت کرتے رہومے تو اقتدار سے مجمی محردم نہ ہومے ( اور اللہ والا تو یہ اینے سوا کمی کو سیجھتے تی شیل)"



# الفلح مراجعي سير

# تحمده و تصلي على سيدنا و رسولنا الكريم اما يعد فاعوذ باللدمن الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ائے ایمان والو اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشاکخ الْاَعْبَادِ وَالدُّهْبَانِ لَيَّاكُلُونَ أَمُوالَ لُوكُول كَ ال باطل طريقول ير كمات (ا زائر ) إن المحبير وسل مروم و مروم المروم و المروم و الله كالله و الله كالله و الله كالله و الله و الله

کیا تم دو سرے لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہو اور اپنے أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ كَلِكُتْبَ أَفَلاً كو بحول جاتے ہو طالاتك تم كتاب ( الى ) يرميت رہتے ہو کیا تم عقل سے کام نمیں لیتے (۲)

وَعَنْ كَعْبِ أَن مَوْكِ وَضِيَ اللهُ عَنْدُ حضرت كعب بن مالك عبيان كرت بين رسول الله ملى قَلَ قَلَ وَسُولُ اللَّهِ مَلِكَى اللَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي وسلم نے قربایا کہ جس شص نے علم کو اس وَمُلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْمِلْمَ لِيُعَارِى إِنِي السَّغَهَاءَ إِنَّى إِنِي الْمُلَمَ الْمُعَلِّمَ مَنْ طَلَبَ السَّغَهَاءَ الْوُ عَرْضَ سے عامل کیا کہ وہ اس سے علاء پر الحرکرے یا المُعَلَمَاءَ اللهُ عَرْدَے یا يَصْرِفَ إِنهِ وَجُوْهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلُهُ اللَّهُ جَالُول سے جَمَرُك يا لوكوں كو اپن طرف متوجه ترے الله اس کو دورخ میں داخل کرے گا۔ (۳)

احوص بن حکیم اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا کہ مجھ ے برائی کے بارے میں نہ یوچھو بکہ بھلائی کے

يًا أَيُّهَا أَلْنِينَ أَسْنُوا رَانٌ كُثُوا رِّمْنَ

عَنِ الْاحْوَصِ بُنِ حَكِيْمِ عَنْ أَيْدٍ قَالَ سَلَّكَ رَجُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الشَّرِّ لَقَالَ لَا تَسْتَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَاسْلُونِيْ عَنِ ٱلخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَالَ إِنَّ شُرَّ الشَّرِّ شَوَلُهُ ٱلْمُأْمَلُهِ وَإِنَّ

خَيْرَ الْعَكَمُ الْعَكُمُ الْعَكُمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

میں اور اجھے لوگوں میں سے بمترین لوگ اجھے علماء بزر کان محرم و برادران عزیز! به حضرت انسان بھی بدی عجیب چیزے کہنے والے کہتے ہیں کہ انسان بالطبع مظہر صدین اور جامع تقیقین ہے یہ ظلماتی بھی ہے نورانی بھی ' زمنی بھی ہے آسانی بھی ' ملکوتی بھی ہے ناسوتی بھی ' رحمانی بھی ہے شیطانی بھی ' عالم بھی ہے جابل بھی عادل بھی ہے ظالم بھی ' عامل بھی ہے غافل بھی ' سعید بھی ہے شقی بھی ' فاسل بھی ہے متقی بھی ' ضار بھی ہے نافع بھی ' حریص بھی ہے قالع بھی ' ظلوم و جہول بھی ہے علوم و حمول بھی صبور و مشکور بھی ہے شرور و کفور بھی ' رون و کریم بھی ہے ' تنی و کیئم بھی ' غرضیکہ اس میں محاس بھی ہیں معائب بھی ' عیوب بھی ہیں كمالات بھى ( ٥ ) .... الله نے اسے مختلف صفات اور كمالات سے نوازا ہے اسے كئ صلاحیتیں اور استعدادیں دی ہیں یہ اپن صفات اور کمالات کو بروئے کار لاکر عبدا لٹیمن بھی بن سکتا ہے اور بندہ رحلٰ بھی بن سکتا ہے۔ یہ ان صلاحیتوں کی بدولت عالم انسانی کی اصلاح بھی کرسکتا ہے اور اس میں فساد اور بگاڑ بھی پیدا کرسکتا ہے ' اللہ نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں عطاکی ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہول کہ سب سے قیمی نعمت اور صلاحیت " علم " ہے ۔ بلکہ میں وہ صلاحیت ہے جس کی بناء پر انسان اور حیوان میں فرق ہو تا ہے ورنہ معدہ اگر انسان کے پاس ہے تو حیوان کے باس بھی ہے 'کان آنکھیں' ہاتھ باؤں انسان کے پاس ہیں تو حیوان کے باس بھی ہیں بلکہ میں تو اس سے بھی آھے بردھ کر کہنا ہوں کہ ملائکہ پر بھی انسان کو آگر نضیلت حاصل ہے تو وہ علم ہی کی وج ہے ہے اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ان پر ٹابٹ کی تھی تو ای علم کی وجہ ہے ٹابت کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم تھا فرشتوں کو ان

چیزوں کا علم نہیں تھا گر چیے انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کرہ وو سری نحتوں کے استعال کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے اور مغضوب بھی بن سکتا ہے۔ ای طرح سے علم کو بھی اگر صحح محل پر صحح طریقے سے استعال کیا جائے تو انسان ملانکہ سے آگر براہ سکتا ہے اس کا سونا عبادت ہوجاتا ہے اس کے لئے کا نکات کی ساری مخلوق وعائیں کرتی ہے وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے پنچ پر بچھاتے ہیں وہ مجلس میں بیٹستا ہے تو اس مجلس کو نورانی مخلوق اپنے اعاظہ میں لے لیتی ہے اور اگر اس علم کو ناجائز اغراض کے لئے عاصل کیا جائے ، علم حاصل کرنے کا مقصد اگر اس علم کو ناجائز اغراض کے لئے حاصل کیا جائے ، علم حاصل کرنے کا مقصد جابلوں کو مرعوب کرنا ہو ، علم حاصل کرنے کا مقصد بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا ہو ، علم حاصل کرنا ہو ، علم حاصل کرنا ہو ، علم حاصل کرنے کا مقصد بادشاہوں کا قرب حاصل کرنا ہو ، علم حاصل کرنے کا مقصد تاویل و تخریف کے ذرایعہ حق کو چھپانا ہو تو ایسا علم وبال بن جاتا ہے ، ایسا علم ضیاع ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے ، ایسا علم ضیاع ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے ، ایسا علم ضیاع ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے ، ایسا علم ضیاع ایمان کا دریعہ بن جاتا ہے ، ایسا علم ضیاع ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے ۔

کمال علم عالم کا تو کمال ہے ہے کہ وہ اپی جمالت کا اقرار کرے اور یہی سجھتا رہے کہ میں کچھ بھی ہیں جھتا رہے کہ میں کچھ بھی ہیں جانتا ' بھی ہے محمنڈ' ہے فخریہ غرور اس کے دل میں آئے ہی ہیں کہ میں بہت برا عالم ہوں ' میں کوئی انو کھی چیز ہوں ' کسی نے کیا خوب کما ہے۔ اس کے نداند و نداند کہ نداند ۔ درجمل حرکب ابدالد ہر بماند

جو شخص کہ نہیں جانتا اور اسے یہ احساس بھی نہیں کہ میں نہیں جانتا وہ جہل مرکب میں ہمیشہ کے لئے جٹلا رہے گا۔

۲- آنکس کر بداند و بداند که بداند - آن ہم خرک لنگ بمنزل برساند جو شخص که جانتا ہے اور بیہ سجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے وہ بھی اپنے کنگڑے گدھے کو منزل پر پہنچا لیتا ہے ۔

۲- آئل که بداند و بداند که نداند - اسب طرب خویش بافلاک رساند

جو فخص کہ جانتا ہے اور میہ سمجھتا ہے کہ وہ نہیں جانتا وہ اپنے اسپ شادمانی کو آسان تک پہنچا لیتا ہے۔

تو علم كا كمال بيہ ہے كه ہروقت ابني جھداني كا احساس رہے جتنا بردا عالم ہوگا اتني بی اس میں تواضع اور اکساری ہوگی حضرت مولنا محمد قاسم نانوتوی جن کی کتابیں اس قدر وتیق ہیں کہ طلباء تو طلباء علاء کے لئے ہمی ان کا سجمنا بروا مشکل ہے ان کے بارے میں کما جاتا ہے کہ الی سادگی اور تواضع سے رہتے تھے کہ جب بازار سے معرزرتے تو لوگ انہیں ایک عام مزدور اور کی سمجھتے اور بعض اوقات ان کے ساتھ وی سلوک کرتے جو مزدوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے محروہ مجی مجی سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں دارالعلوم کا محدث یا کوئی بہت بڑا عالم ہوں بلکہ مجمی مجمی فرمایا کرتے ك أكر مجھ ير عالم ہونے كى تهت نه ہوتى تو بين اپنے آپ كو ايبا ممنام كر ديتا اور منا ریتا که دنیا والوں کو پت ہی نہ چال که قاسم پام کا کوئی بندہ تھا یا نسیں ' بیہ تواضع اور فائيت صرف حضرت نانوتوي كي خصوصيت نه تقي بلكه مارے جتنے بهي اكابر و مشائخ گذرے ہیں ان سب میں یہ مفت پائی جاتی تھی یوں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو مجل دار شنی ہوتی ہے وہ مجھی ہوتی ہے اور جو پھل سے خالی شنی ہوتی ہے وہ اٹھی ہوتی ے اور اللہ کے رسول مکا قربان ہے من تواضع للّه وفعد اللّه (جو الله کی رضا کے لئے عابری اختیار کرتا ہے اللہ اے رفعت عطا کرتا ہے ) ( 9 ) ان حضرات نے عاجزی اختیار کی تو اللہ نے بوری ونیا میں ان کے نام کو چکا ویا 'عرب و مجم نے ان کے کمال علم کا اعتراف کیا ' شرق و عجم میں ان کی خدمات کا اقرار کیا حمیا تغییر 'حدیث و فقد و اور منطق و فلفه من ان كي ممارت كو تسليم كياميا طالانكه انهول ... سمجی سے خواہش سیس کی کہ ہماری ممارت اور قابلیت کو کوئی سلیم کرے بلکہ وہ تو این آب کو مٹانے اور ممنام رکھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اللہ تعالی کو ان کی ب انساری

اور مجزو نیاز برا پیند آیا اور اللہ نے ان کے نام کو دنیا میں جیکا دیا

علاء سوء جمعے اس وقت علاء حق کی مفات اور خصوصیات نیس بیان کرتا ہے بلکہ بن قو آن کی نشست بیں علاء سوء کا تذکرہ کرتا چاہتا ہوں جمال علاء حق میں جمز و نیاز تاعت و استغناء اور جرات و شجاعت جیسی صفات ہوتی ہیں وہیں علاء سوء میں تکبر النانیت 'حرص و طع اور بزدلی اور کمینگی جیسی صفات پائی جاتی ہیں اور جس شخص میں این سے اظلاق رفیلہ پیدا ہو جائیں وہ کتا ہی بڑا عالم و زاہر کیوں نہ ہو وہ اللہ کی پارگاہ میں مردود اور مبغوض ہو جاتی وہ کتا ہی بڑا عالم و زاہر کیوں نہ ہو وہ اللہ کی پارگاہ میں مردود اور مبغوض ہو جاتا ہے علاء سو کا پیٹوا اور مقدا المیس بھی تو بہت برا عالم اور زاہد تھا لیکن تکبر اور " انا خیر منہ " کے محمد ڈکی وجہ سے اللہ تعالی کی پیٹار کا مستق داہد تھا لیکن تکبر اور " انا خیر منہ " کے محمد ڈکی وجہ سے اللہ تعالی کی پیٹار کا مستق ہوا آئی طرح بلعم بن باعورا بھی تو بڑا زاہدو پارسا اور صاحب علم انسان تھا لیکن جسی مصبت ہوا آئی طرح اور خواہشات کی اتباع میں جٹا ہو گیا تو اللہ نے اسے کتے جسی مصبت میں جٹا کر دیا اور اللہ نے اپنی کتاب مقدس بیں اس کا ذکر بھی بڑی نفرت اور حقارت سے کیا ہے فرمایا ۔

" اور سنا دے ان کو طال اس مخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آئیسی پھروہ ان کو چھوڑ نکلا پھراس کے پیچے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گراہوں میں اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آنوں کی بدولت لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچے ہو لیا اپنی خواہش کے تو اس کا طال الیا ہے جیسے کا "اس پر تو بوجھ لادے تو ہائے اور چھوڑ دے اور چھوڑ دے تو ہائے سے ان لوگوں کی جنول نے جھالیا ہماری آنیوں کو سو بیان کر یہ انوال تاکہ وہ وهیان کریں " (۱)

دُلت العالم آب جانتے ہیں کہ رب کریم نے بلعم بن باعورا ، کی اس قدر ندمت کیوں بیان فرائ اس لئے کہ اگر وہ مقتری ہوتا آگر وہ جابل ہوتا تو اس کی غلطی کا

نقصان مرف اس کی ذات تک محدود رہتا گروہ تو مقتد تھا ' زمانے کا پیٹوا تھا ایک مسلم ذہبی رہنما تھا اس کی لغزش سے ہزاروں انسان مرابی کا شکار ہو مے اس لئے تو كماكيا ب " زات العالم زات العالم " ايك صاحب علم كى لغزش سے سارا جمان لغزش كا شكار مو جاتا ہے جامل انسان اگر كوئى الى ولى بات كمدے تو لوگ اس كى يرواه نسيس كرتے اوريہ كم كر ثال ديت بيں كه اس كاكيا ب وہ توجائل ب ان يوھ ب ہو قوف ہے لین صاحب علم کی بات کا ایک وزن ہو تا ہے عوام کی نظر میں اس کی وتعت اور اہمیت ہوتی ہے وہ اگر حرص و طمع کی وجہ سے یا ارباب افتار کو خوش كرنے كے لئے كوئى غلط فتوى يا مسله بتا دے كا تو اس كے فتوى اور مسلم كى وجه سے ہزاروں انسان مراہ ہو جائیں مے اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہردور من اسلام اور ملمانوں کو سب سے زیادہ نقصان علماء سوء اور کاروباری اور جامل پیروں کے باتھوں اٹھانا بڑا ہے اور ونیا میں تھلنے والی اکثر مراہیوں اور بدعقید کیوں کے آخری سرے پر آپ کو کوئی نہ کوئی نہ ہی دو کاندار کوئی نہ کوئی علم فروش 'کوئی نہ کوئی افلی ملا اور جامل پیر د کھائی دے گا اور ان بربختوں نے ہر دور میں چند کلوں کی خاطر غربیوں تو ینے والے سرمایہ واروں کسانوں پر ظلم ڈھانے والے جاگیرواروں اور رعایا کے حقوق وبانے والے جابر حکمرانوں کا ساتھ دیا ہے بلکہ اکثر ایبا ہو آ ہے کہ لادی جماعتیں اور ارباب اقتدار ' شو پیس کے طور پر چند ضمیر فروش نقلی طاف اور جعلی پیرول کو این ساتھ رکھتے ہیں باکہ سیدھے سادے مسلمان یہ سمجھیں کہ " اسلام " تو ان کے پاس بھی ہے آگر آپ پاکستان کی سای جماعتوں کا ایک سرسری جائزہ لیں تو آپ کو تقریباً ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی الی شخصیت ضرور دکھائی دے گی جس کے چرے پر سنت رسول ہوگی سریر عمامہ "جم پر جب " آکھول میں سرمہ " ہاتھول میں تنبیع " زبان پر خوشام واغ من فور اور دل من حص و موس كا زور! ابهى زمانه قريب عى من جب

مملکت پاک میں نسوانی حکومت قائم ہوئی تو کئی لوگوں نے اس حکومت کو شرعی جواز ویے کے لئے اپی زبان اور اینے قلم کی ساری توانائیاں صرف کردیں اور بعض عقید تمندول نے تو اسلام آباد میں علاء و مشائخ کانفرنس کے نام سے محترمہ کو ایک استقبالیہ دیا جس می ملک بحرکے چائی کے ضمیر فروش جمع ہوئے اور انہوں نے ایک لا مرے سے بیھ چڑھ کر قعیدہ خوانی کی ' دروغ کوئی اور کمان حق کا ایا مقابلہ ہوا کہ ہر بعد میں آنے والا سوچنا تھا کہ پہلے مقرر نے جتنی بدی سی لگائی ہے شاید میں اتنى بدى كب نه لكا سكول اور بحريه مذهبى دوكاندار يرمنول لاكتنول واجازت نامول و سفار شوں اور اپنی اپنی دیان کے اعد کے حصول کے لئے درخواسیں لے کر اسٹیج پر چھ دوڑے سال تک کہ محرّمہ کے لئے اپن عرت و آبو اور جان بچانا مشکل ہو میا ان متوالول نے سوچ لیا تھا کہ اپن ایمان فروش کا صلہ آج نقد لے کر جائیں مے ، محترمہ اسيس وعده فردا يرثال ربى مخيس ليكن ملك كانتامور جفادريول كاكمتاب تماك کہ تقافل نہ گرو مے فاک ہو جائمی کے ہم تم کو خبر ہونے تک

ک ہو جائیں کے ہم تم کو خبر ہوئے تک اس دفت خوشامریوں کا بیہ سکہ بند ٹولہ کورس کے انداز بیں گا رہا تھا۔ ۔ گل چینجے ہے اورول کی طرف اور شربھی اے فانہ پر انداز چن کچھ تو ادھر بھی

قدر مشترک ارباب افتدار اور اصحاب ٹردت کے ساتھ علاء سوء کا گھ جو ڑ بیشہ سے رہا ہے اور انہوں نے اپنے گھ جو ڑ سے مسلمانوں کو فیروں کے مقابلہ میں زیادہ نقصان پنچایا ہے شاید ای لئے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن عکیم میں نقلی مولویوں ' جعلی بیتوں اور سنگدل مرابیہ داروں کا ایک بی آیت میں اکتھے ذکر فرمایا ہے ان تیوں طبقات میں قدر مشترک مال و دولت کی موس اور عوام کو بیوقوف بناکر ان کے حقوق

## معسب كرنا ب الله تعالى فرما ما بير

یا اَیُّهَا اَلَیْنَ اَسْنُوارِانَ کِتُورًا مِنَ الله الله والو بهت سے علاء اور مشائخ لوگوں کے الله مَنْ الله وَالرَّهُ الله لَا الله وَالرَّهُ الله لَا الله وَالرَّهُ الله وَالرَّهُ الله وَالرَّهُ الله وَالرَّهُ الله وَالرَّهُ الله وَالرَّهُ الله وَالمُنْ الله وَلِي الله وَالمُنْ الله والمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله والمُنْ المُنْ المُل

ان تین طبقات میں سے پہلا طبقہ علماء سوء کا ہے یہ روپے چیے کی خاطر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے لئے تیار رہے ہیں 'ان کا ذہن ایسے ایسے تکتے پیدا کر آ ہے کہ عقل اور شرع سر پیٹ کر رہ جائے ایک عورت کی ایک مرد سے شناسائی تھی اور جاہتی تھی کہ کمی طرح خاوند سے چھوٹ کر آشنا سے نکاح ہو جاوے ایک ایسے ہی مولوی صاحب نے جو وین کے لیرے تھے اس کو ترکیب سکھائی کہ تو کافر ہو جا نکاح ٹوٹ جائے گا پھر توبہ کرکے دو سرے شکاح کر لینا 'خداکی پناہ ایسے ہی خالوں نے مولویوں کو برتام کیا ہے (۸)

حدیث میں اس بات کو ناپند کیا گیا ہے کہ علاء ونیا داروں سے ملیں تو اس کی دجہ بھی ہی ہے کہ کسیں ایسے نہ ہو کہ وہ انہیں خوش کرنے کے لئے طال کو حرام اور حرام کو طال کرنے گئیں اس لئے کما جا آ ہے۔ " نعم الامید علی باب الفقید و بشس الفقید علی باب الفقید و بشس الفقید علی باب الامید " (وہ امیر بہت انجما ہے جو فقیر کے دردازے پر چال کر جائے اور دہ فقیر بہت برا ہے جو امیر کے دردازے پر جائے)

حضرت ابوالحن نوری ! ہاں اگر کوئی حقانی عالم ہو جس کی شان حضرت ابوالحن نوری جیسی ہو تو اس کے لئے استشناء ہے حضرت ابوالحن نوری کی حکایت ہے کہ ایک بار ایک موقع پر چلے جا رہے تھے 'چلے چلتے دجلہ کے کنارے پر پہنچ دیکھا کہ

شراب کے منکے کشتیوں سے از رہے ہیں بوچھا کہ ان میں کیا ہے کشتی دائے نے کہا شراب ہے بادشاہ کے لئے آئی ہے اور وہ دس منکے تھے شیخ کو غصہ آیا اور تحشی والے کی لکڑی مانگ کر انہوں نے لگا تار نو منکے تور ڈالے اور ایک منکا چھوڑ ویا چونکہ بیہ شراب بادشاہ کے لئے آئی تھی اس لئے سیدھا بادشاہ کے ہاں ان کا حالان کر دیا وہ بادشاه نمایت قراری صورت میں بیٹے کر دربار کیا کرنا تھا ' لوہے کی ٹولی او راحتا تھا اورادے کی زرہ لوے کا کرز ہاتھ میں ہوتا تھا اور لوہے کی کری پر بیٹستا تھا 'جب ان کو دربار میں لایا ممیا تو بادشاہ نے نمایت کڑک کر ڈراؤنی آواز سے پوچھا کہ تم نے ب کیا کیا حفرت مین نے فرمایا کہ جو سکھے میں نے کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے دریافت كرنے كى ضرورت نهيں ورند ميں يمال تك ند لايا جاتا ' بادشاہ بيہ جواب س كر غمد میں بحر کیا اور یوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی کیا تم شرعی کونوال ہو کہ لوگوں کے کاموں کی دکھید بھال کرتے پھرتے ہو ' شیخ نے فرمایا کہ ہاں شری کوتوال ہوں ' بادشاہ نے بوچھا کہ تم کو کس نے کوتوال بتایا ہے فرمایا کہ جس نے تجھے بارشاہ بتایا ہے بادشاہ نے یوچما کوئی ولیل ہے فرمایا کہ ہاں سے آست ہے۔

اُلُّهُ اَلَّهُ الصَّلَوْةَ وَ أَمُو بِلَمُعُوولِ وَ أَنَهُ عَنِ الْمُنكِو وَ الْمِبْدُ عَلَى مَا اَصَابَكَ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتا ایجے کاموں کا تھم دینا اور برے کاموں سے روکنا اور جو کچھ تم کو تکلیف بینے اس پر مبرکرتا۔

مامل یہ کہ برے کاموں سے روکنے کا آیات میں تھم ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو حق ہے کہ بری بات پر روک ٹوک کرے بادشاہ نے جو یہ وڈر پنے کی باتیں سنیں تو اس پر برا اثرا ہوا اور کما کہ ہم نے تم کو آج سے کوتوال بنا دیا محر آیک بات بناؤ کہ ایک منکا تم نے کیوں چھوڑ دیا فرایا کہ جب میں نے تو منکے توڑ ڈالے تو نفس میں خیال آیا کہ اے ابوالحن تو نے بڑی ہمت کا کام کیا کہ بادشاہ سے بھی نہ ڈرا میں نے خیال آیا کہ اے ابوالحن تو نے بڑی ہمت کا کام کیا کہ بادشاہ سے بھی نہ ڈرا میں نے

ای وقت ہاتھ روک لیا کیونکہ اس سے پہلے تو اللہ کی رضا مندی کے لئے تو اے تھے اگر اب تو زوں گا تو وہ نغس کے لئے ہوگا اس لئے دسوال منکا چموڑ دیا ' بادشاہ پر اس کا بہت اثر ہوا (۱۰)

تو اگر حضرت ابوالحن نوری جیسا مخلص ، عدر ، حق کو اور مستغنی انسان ہو تو اس کے لئے بادشاہوں اور امیروں کے پاس جانا جائز ہے لیکن کسی حریص ، لالجی ، خوشامدی ، کاسہ لیس اور کمزور ارادے والے انسان کے لئے الی مجلہ جانا جائز نہیں ، جاں انسان کی بلکہ ایمانوں کی بولی گئی ہو جمال کتمان جن پر انعام ملتا ہو۔

المارك دور كے بير! بم اين دور كے علماء سوء اور ددكاندار بيرول كو ديكھتے بيل كه ده ہر تمالی کے بینکن بنے کے لئے اور ہر چرمتے سورج کے پجاری بننے کے لئے تیار رہتے ہیں ادھر افتدار بدل ہے ادھریہ شیروانی بہن کر قراقلی سجاکر ، چیٹے لگا کرچرے یر میاری کی سیای مل کر ، مقفع مسجع تعمیدے تیار کرے ان بادشاہون کے دربار میں بہنج جاتے ہیں جن کا وامن حسات سے قطعاً عاری ہو آ ہے اور جن کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے ریکے ہوتے ہیں اور سے علم فروش ان طالموں اور ڈ کیٹروں کے سامنے مف بناكر دست بستہ ہوكر ايسے خثوع و خضوع كے ساتھ كھڑے ہوتے ہيں كويا رب کے دربار میں کمڑے ہیں یہ اپنے اور مصنوعی رفت طاری کر لیتے ہیں اور جب وقت ا کا جابر ان سے ہمکلام ہو آ ہے تو اتنی پست آواز سے جواب دیتے ہیں کہ معلوم ہو آ ہے بول نہیں رہے بلکہ جمعمنا رہے ہیں صاحب اقتدار آگر رات کو دن کے توبیہ فورا باں میں بال ملاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بال وہ دیکھتے سورج کتنی آب و آب سے چک رہا ہے وہ اگر دن کو رات کے تو یہ ستارے گننا شروع کردیتے ہیں - اس سے اگر باد خالف صادر ہو جائے تو ان کو خوشبو کے جھونئے اٹھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں وہ آگر گالی بک دے تو یہ محرد محرد کی آوازے آسان کو سریر اٹھا لیتے ہیں وہ آگر حمب

لگا دے تو یہ فورا فائری میں نوٹ کر لیے ہیں ماکہ یہ نایاب کت کمیں ضائع نہ ہو جائے وہ اگر کوئی محما بنا فضول سا للیفہ سنا دے تو یہ ٹو تھ بیسٹ کے اشتمار بن جاتے ہیں اور معنوی قمقوں سے ان کے بیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں اس کی پیشائی پر غصے کی سلوٹیں نمودار ہو جائیں تو انہیں اپی عقیٰ کی جابی کا بیتین آ جا آ ہے اس کی مکراہٹ کو یہ اللہ کی فوشنودی کی دلیل سمجھتے ہیں اور اس کے جوتے سیدھے کرنے کو یہ جنت کا پروانہ خیال کرتے ہیں جب واؤ لگتا ہے اور موقع ماتا ہے تو یہ اس جموٹے اور من گھڑت خواب سنا کر رسول اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کے دربار میں بہنچا دیتے ہیں اور اسے مختے عبدالقادر جیلائی اور دو سرے اولیاء کے سلام پہنچاتے ہیں جو ان ضمیر فروشوں کو انہوں نے فواب میں کے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ہے ہی کہہ دیتا کہ اللہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو افتدار ہے بھی محروم نہ ہوگے ' (اور اللہ والا تو یہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو افتدار ہے بھی محروم نہ ہوگے ' (اور اللہ والا تو یہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو افتدار ہے بھی محروم نہ ہوگے ' (اور اللہ والا تو یہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو افتدار ہے بھی محروم نہ ہوگے ' (اور اللہ والا تو یہ والوں کی خدمت کرتے رہو گے تو افتدار ہے بھی محروم نہ ہوگے ' (اور اللہ والا تو یہ والوں کی خدمت کرتے دیو تی نہیں )۔

عالم نہیں واعظ! ان میں اکثر عالم نہیں بلکہ قصد کو واعظ ہوتے ہیں یہ آدھے قوال اور کویے ہوتے ہیں۔

انہ من فنکاری پر پورا پورا عبور ہوتا ہے یہ حسب موقع روبانی صورت بھی بنالیت ہیں اور تعقیے بھی لگا لیتے ہیں 'ان کامیلغ عام طور پر"منیت المصلی 'کی روٹی واستان بوسف اور چند قصول کی تابول تک محدود ہوتا ہے ' حضرت تھانوی نے ایک ایسے بی عالم نما واعظ کا قصد لکھا ہے کہ وہ سمار نیور میں آئے ۔ جعد کی نماز کے بعد پوچھا سام ہو (صاحبو) یمال اواج (وعظ) بھی ہوا کرے ہے معلوم ہوا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ نہیں موتا کہ منہ کے منہ پر پہنچ کر بلسین شویف کی غلط کے سے پکارویا بھائے ! اواج ہوگی لوگ ٹھر کے منبر پر پہنچ کر بلسین شویف کی غلط سلط آیسی پر میں اور غلط سلط ترجمہ کرکے کھڑا ہوگیا وہاں ایک مولوی صاحب بھی سلط آیسی پر میں اور غلط سلط ترجمہ کرکے کھڑا ہوگیا وہاں ایک مولوی صاحب بھی

بیٹے تے مر تے بیچارے اندھے 'انہوں نے اس واعظ کو بلا کر پوچھا تمماری تحصیل کماں تک ہے (لینی تم نے کماں تک کابیں پڑھی ہیں) تو آپ کیا فرماتے ہیں ہماری میں اس تک ہے ہیں ہماری میں اس کا سیل محصیل ہے ہاپوڑ! پھرانہوں نے صاف کرکے پوچھا کہ تم نے پڑھا کیا کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کھر پڑھا ہے 'نورنامہ 'ماین نامہ 'وائی حلیمہ کا قصہ 'مجزہ آل نی 'اور تو کیا جانے اندھے یہ خمونہ ہے واعظ صاحب کی لیافت کا (۱۱)

ما تكو اور تبليغ كرد! جابل مونے كے باوجود محض خوش الحانى اور فتوى بازى كى وجه ے ان پیشہ ور واعظوں کی فیس آسان سے باتیں کرتی ہیں ممویا ان کا منشور سے ب ما تكو اور تبلغ كرد جيها كه وه مشهور ب كه اكبر بادشاه نے كمي بعاند كو غوش بوكر ايك ہاتھی دے دیا تھا بھانڈ نے ہاتھی تو لے لیا لیکن اس کو خیال ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں اس ہاتھی کو کھلاؤں گا کہاں ہے ' اس کی تو جار خورا کوں میں میرا سارا گھر بھی ختم ہوجائے گا آخر اس کو معلوم ہوا کہ آج اکبر کی سواری فلال طرف سے فلال وقت مزرے کی جب وہ وقت آیا تو آپ نے ہاتھی کے مکلے میں ایک ڈھول ڈال کر ای طرف چھوڑدیا اکبر کی سواری جب گذری تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک ہاتھی چلا آرہا ہے اور مکلے میں وُحول برا ہوا ہے غور کیا تو معلوم ہوا کہ شاہی سواری کا باتھی ہے ' او كون سے يو جھاكہ بيد بائتى اس حالت من كيون چربا ہے لوكون نے كماكہ حضور نے این بھاتڈ کو یہ ہاتھی دے دیا تھا اکبرنے بھاتڈ کو طلب کیا اور یوچھا کہ تم نے ہاتھی کو اس حالت میں کیوں چھوڑا ہے کہنے لگا کہ حضور نے ہاتھی تو مجھے عتابت فرایا ممر میرے پاس کھلانے بلانے کو کیا دھرا تھا آخر میہ سمجھ میں آیا کہ جو میرا بیشہ ہے وہی اس كو بمى سكماؤں كا اس كئے ميں نے كلے ميں وحول وال كر اس كو چمو روبا كه ماتكو اور کھاؤ ' اکبر کو یہ لطیفہ بیند آیا اور اس نے ایک گاؤں بھی انعام میں وے دیا ۔ (۳

تو آج کل کے واعظول نے بھی میں تجویز کرد کھا ہے کہ وعظ کرو اور ماگو اور کھاؤ۔ كامياب كاروبارى ! ہارے ہاں تموك كے حساب سے بائے جانے والے بيرون نے پیری مریدی کو منافع بخش کاروبار بناریا ہے 'خانقابیں ددکانوں میں تبدیل ہو چکی ہیں ای نئے قبروں اور خانقابوں پر قبضے جمانے کے سلسلے میں اکثر و بیشتر جمکڑے ہوتے رہے ہیں ' دونوں جانب کے مرید اپنے اپنے " حفرت " کی حمایت میں مسلح ہو کرمیدان میں آجاتے ہیں اور ایک دوسرے کا خون بماتے ہیں 'ان کے تعویدوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں یہ نوکری دلاتے ہیں عشق کو ساحل تک پہنچاتے ہیں ' ناکام محبت کو کامیاب بناتے ہیں 'شادیاں کرواتے ہیں 'کاروبار چیکاتے ہیں 'افسروں کے پقر جیے ولول کو موم بناتے ہیں ' بیٹے اور بیٹیال ولاتے ہیں اور یہ مرف ونیا ی میں کام نمیں آتے ' آخرت میں بھی اپنے مریدوں کے کام آئیں مے ان کے وہ مرید جو ماہانہ یا سالانہ مجتنہ باقاعد کی سے ادا کرتے ہیں خواہ وہ شرابی اور زانی ہوں خواہ وہ ڈاکو اور لئیرے ہول ' ان کا ہاتھ پکڑ کر فرشتوں کی آتھوں میں دمول جموعک کر آتھ بچا کر چیکے سے انہیں فردوس بریں میں پنچادیں مے اگر ان کے مریدوں کے ذمہ مجمع حقوق ہوئے تو بیہ ان کو اینے ذمہ لے لیں سے ' مردول کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے بیر صاحب بوے بنج ہوئے ہیں وہ اپنے مردوں کی طرف سے تماز روزہ بھی ادا كركيت بي \_

بل مراط اور پگرتری! ایک ایے بی پیر صاحب سے وہ جب مالانہ دورے پر ایک گاؤل میں اپنے دیماتی مردول کے پاس پنچ تو ان میں سے کسی نے ذاق کے طور پر کمہ دیا کیا بات ہے حضرت آپ بدے کمزور ہورہ ہیں ایسے بی جیے لوگ ازراہ ذاق کسی موٹے ہیں کہ آپ تو کمزور ہو ہو کر ہاتھی ہوگئے ہیں ' تو ازراہ ذاق کسی موٹے ہیں کہ آپ تو کمزور ہو ہو کر ہاتھی ہوگئے ہیں ' تو اس طرح ان میں سے کسی ویماتی نے چھ فٹ لمیے اور چار فٹ چوڑے ہیں صاحب اس طرح ان میں سے کسی ویماتی نے چھ فٹ لمیے اور چار فٹ چوڑے ہیں ماحب

ے کہ دیا کہ جناب تو بہت کزور ہورہے ہیں ' کیکن پیر صاحب کو کاروباری بات كرنے كا موقع باتھ أكيا ' جعث سے كنے كيك كياكوں بدبخو تسارى نمازي مجھ یرمی برتی ہیں تسارے روزے مجھے رکھنے برتے ہیں اور او تساری طرف سے بل مراط پر چلنے بکد دوڑنے کی مشق میں میں می کرما ہول ورند تم کل روز محشر کو اس بال سے باریک اور مکوار سے تیز رائے پر کیے چل سکو کے اس کتے ہوئے بر صاحب ک مرکمیں آگھوں میں معنومی آنو آمئے ' مرید بدے متاثر ہوئے ' انہوں نے کما حضرت آب تو واقعی مارے لئے بدی قربانیاں ویتے ہیں بدی تکلیف اٹھاتے ہیں چلئے ہم ابی زمن کا کوئی کلوا ہے آپ بند فرائس اے ہم آپ کے نام لگادیے ہیں۔ پیر صاحب کی بانچیس کمل مکئیں من کی مراد بوری ہوگئ اور وہ نورا زین و کھنے کے لئے یل برے ۔ پر ماحب آگے آگے تھے اور مردول کا لئکر بیچے بیچے ورسات کی زمینوں میں چھوٹی چھوٹی گاڈعٹیاں ہوتی ہیں ۔۔ بیر صاحب کو ان پر چلنا بڑا تو اڑ کھڑانے لکے کیونکہ وہ تو کھلے راستوں پر جلنے کے عادی تھے 'جب وہ لڑ کھڑائے تو ایک محتاخ مرید نے چینہ ہر ایک زور دار کک لگائی اور یہ کمد کر حضرت جی کو پائی کے معتدے نالے میں کراویا۔" سالا پکڑھڑی پر تو چل شیس سکتا اور کھتا ہے کہ میں بل مراط بر دوڑنے کی مثق کرتا ہوں۔"

پنچ ہوئ! ان جائل پروں میں سے بعض ایسے بزرگ بھی ہیں کہ ان کو ابراہیم او هم سمنا چاہئے اور جنید بغدادی سمنا چاہئے۔ لیکن حضرت جنید سی تو یہ طالت متی کہ ایک فض آپ کا احتمان کرنے آیا اور دس برس شک آپ کے پاس رہا گر معتقد نہ ہوا ایک روز کنے لگا کہ میں نے آپ کی بزرگی کی شمرت سی متی لیکن وس برس نے آپ کی بزرگی کی شمرت سی متی لیکن وس برس سے آپ کے پاس ہوں اس مرت میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں ویکھی 'آپ نے قریایا کہ اس مرت میں تو نے جنید کو کوئی چھوٹا یا برا گناہ کرتے بھی دیکھا ؟ اس

نے جواب دیا کہ گناہ تو کوئی نہیں دیکھا ' آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ کم کرامت ہے کہ دی بری تک اس سے فدا کی مرضی کے ظاف کوئی کام نہ ہوا ' ایبا ہی ان کا ایک دو سرا قصہ ہے کہ ان کے زمانہ میں کچھ لوگ اپنے کو صوفی مشہور کرتے تھے کہ ہم تو پنج ہوئے ہیں نماز روزول کی ہم کو ضرورت نہیں ۔ یہ بات جب حضرت جنید " تک پنجی تو آپ نے فرمایا کہ اس بات میں تو سے ہیں کہ ہم پنج ہوئے گردوزخ تک پنج ہوئے ہیں فدا تک پنج ہوئے نہیں ہیں۔

ہمارے دور میں بھی ایے مکار اور دنیا دار پیر ہیں جو اپ آپ کو نماز روزہ سے
آزاد کتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں اور بعض تو ایے ہیں کہ وہ کتے
ہیں کہ ہم ہر نماز مدینہ میں جاکر پڑھتے ہیں وہ کھانا تو یمال کھاتے ہیں مشروبات بھی
سیس کے چیتے ہیں گر نماز دہاں جاکر پڑھتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے بندو
جب تم پانچ وقت کی نماز دہاں پڑھنے کے لئے جاتے ہو تو کھانا بھی وہیں سے کیوں نہیں
کھاکر آتے یماں کا جراشیم سے آلودہ پانی چنے کے بجائے دہاں سے زم زم کیوں نہیں
لی کر آتے۔

بات طویل ہوگئ میں سورہ توبہ کی روشن میں آپ کو بتارہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین فروش مولویوں ' دو کاندار پیروں اور سنگدل سرمایہ داروں کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں اسمنے کیا ہے۔ میں اسمنے کیا ہے۔

ترتیب میں کتہ اور اس سے اگلی آیت بھی ہوی اہمیت والی ہے جس میں ان لوگوں کی سزا ذکر کی گئی ہے جو سونے اور چاندی کے انبار لگا لیتے ہیں لیکن انہیں اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی توثیق نہیں ہوتی ان کی سزایہ ذکر فرمائی کہ ان کے جمع کردہ دراہم و دنا نیر کو قیامت کے دن آتش دونرخ میں تپایا جائے گا اور ان سے پہلے ان کی بیٹانیوں کو وانا جائے گا۔ اس بیٹانیوں کو جمان کے پہلووں کو اور آخر میں ان کی بیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس بیٹانیوں کو بھر ان کے پہلووں کو اور آخر میں ان کی بیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس بیٹانیوں کو بھر ان کے پہلووں کو اور آخر میں ان کی بیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس

لئے اور متحق کی اعانت کے لئے خرچ کرنے کو کھا جاتا تھا تو سنتے ہی سب سے پہلے ان کی پیشانی پر بل پڑجاتے سے چروہ تکبرکے انداز میں کندھے ایکتے اور پہلو بدل لیتے سے اور آخر میں انتائی غصے کی حالت میں پیٹے چیر کر چل پڑتے سے ۔ لہذا ای ترتیب سے ان کے اعضاء کو واغا جائے گا۔

ایک دو سرا کمتہ جو کم علم راقم الحروف کے زبن میں آیا ہے آگرچہ کمی تغییر میں فیس میں است میں استعمال کا نہیں دیکھا ( ان کان صوابا فین اللہ وان کان خطا فعنی ومن الشیطان ) یہ ہے کہ اس وعید سے پہلے سموایہ وارول کے ساتھ منمیر فروش صوفیوں اور مولویوں کا بھی تذکرہ ہے جو کہ بیک وفت تین جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ۔

ایک تو یہ کہ وہ روپے کی خاطر جین نیاز کے تقدی کو لٹاتے ہیں اور اقدار اور وولت کی چو کھٹ پر جبہ سائی کرتے ہیں۔ ووم یہ کہ احکام ربانی سے پہلوتی کرتے ہیں۔ تیرا یہ کہ کتاب و سنت کے سرت نصوص کو چند کول کی خاطر پس پشت ڈال ویت ہیں۔ تیرا یہ کہ کتاب و سنت کے سرت نصوص کو چند کول کی خاطر پس پشت ڈال ویت ہیں۔ لفذا ان کو سرائیں بھی تین دی جائیں گی اور ای ترتیب سے دی جائیں گی جس ترتیب سے انہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا۔ پھران تیوں گروہوں کو اس ترتیب سے ذرکر کرنے ہیں بھی کھت ہے وہ یہ کہ ونیا ہیں جب بھی جال بائی آئی ہے دہ اسوقت آئی ہے جب ان تیوں طبقوں ہیں بگا ڈیدا ہوا۔ اور اس ہیں بھی یہ ترتیب ری کہ اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان علاء سوءسے پیرگراہ اور حریص صوفیوں سے اور تیرے نمبر پر وسائل معاش پر قابض ہوجانے والے سرمایہ وارول: ' صوفیوں سے اور تیرے نمبر وسائل معاش پر قابض ہوجانے والے سرمایہ وارول: ' جاگر داروں اور بادشاہوں سے! اور قرآن کیم کی آیت بالا ہیں بھی ای ترتیب سے نا کہ وہوں کا تذکرہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا مضور قول ہے ما افسد اللهن الا العلوک و احبار سوء و رهبانها ( دین کو بادشاہوں ' علاء سوء اور صوفول نے تو تباہ کیا ہے ) یہ بمی ایک حسن اتفاق ہے کہ یمال ذکر بھی تین گروہوں کا ہے اور سزائمیں بھی تین ذکر کی

مجئیں ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں بھی کوئی بکتہ اور حکمت ہو۔ (۱۴۰) محمد سعے کے ساتھ تشبیہ! ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یمودی علاء کے بارے میں فرمایا ہے

" جن لوگوں کو تورات پر عمل کا تھم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ ان کی مثال اس محدمعے کی سی ہے جو کتابیں لادے ہو " (۱۳۳)

یمودیوں کے جن علماء کے پاس علم تو تھا مگروہ اس پر عمل شیں کرتے تھے اللہ تعالی نے ان کو گدھے کے ساتھ حسید دی ہے جو کہ اپنی حماقت اور بیوقونی بس منرب النتل ہے۔

یہ مرف بیودی علاء کی بات نہیں بلکہ مغرین نے لکھا ہے کہ اس امت کے بھی جو علاء کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے جن کو چھپاتے جیں " بچ کا سودا کرتے جی ضمیر کی بولی لگواتے جیں ان کا بھی سی تھم ہے ۔

سب سے زیادہ تقصان! میرے بزرگو اور دو تو! آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے من لیا کہ اللہ تعالی نے ایمان فروش علاء اور مشاکخ کی کس قدر ندمت بیان فرائی ہے ' آخر کیا وجہ ہے کہ جن انبانوں کے پاس علم کا نور ہے ' جن کے سینوں بیس کتاب و سنت کا فرانہ ہے ' اور جو اپنے آپ کو میراث نبوت کے وارث سیجھتے ہیں ان کے لئے رب کا نتات نے اس قدر سخت انداز اختیار فرایا ہے کہ انہیں گدھوں ان کے لئے رب کا نتات نے اس قدر سخت انداز اختیار فرایا ہے کہ انہیں گدھوں کی سلمانوں کو ' مسلمانوں کو ' مسلمانوں کو ' مسلمانوں کے اقتدار کو ' اسلامی عقائد و نظریات کو جتنا نقصان منافقوں اور علاء سوء سے پنچا ہے کسی اور سے نہیں پنچا ' علاء حق پر ہم زمانے ہیں جس قدر مصائب آئے ان ہیں اکثر ان علاء سو اور آجرانہ زبنیت رکھنے والے مشاکخ کا ہاتھ رہا ہے ' امام ان ہیں اکثر ان علاء سوء کا باتھ رہا ہے ' امام مالک ' کو مدینہ منورہ کی گھیوں ہیں مجرموں کی طرح پھرایا گیا تو اس ہیں علاء سوء کی کارستانیوں کو قا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تقا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تھا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تھا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تھا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تھا ۔ امام ابو صنیفہ کو جیل ہیں ڈالا گیا تو اس ہیں پردہ علاء سوء کی کارستانیوں کو تھا ۔

دخل تھا 'امام احمد بن حنبل" کی پیٹھ کو کوڑے مار مار کر لہولهان کیا گیا تو اس میں علماء سوء دخیل تھے 'امام ابن تیمیہ" محبوس ہوئے تو بیہ علماء سوء کی شرارتوں اور سازشوں کا نتیجہ تھا۔

دین اکبری! متحدہ ہندوستان میں تو ان بربختوں نے حد ہی کردی مدو میں ہمایوں کے بیٹے اکبر بادشاہ کو ممراہ کرکے ایک نیا دین " دین اللی " کے نام سے ایجاد کردایا " ان ضمیر فروشوں کا تذکرہ بری تفصیل سے ملتا ہے ان میں سے ایک مولانا ذکریا اجود هنی کے صاحب زادے تاج العارفین صاحب تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے لئے کجدہ کو واجب قرار دیا اور اس کا نام " زمین بوس" رکھا اور بادشاہ کے ادب کا خیال فرض عین قرار دے کر اس کے چرہ کو قبلہ حاجات اور کعبہ مرادات بتایا۔

ملا عبدالقادر بدایونی نے اپنی تاریخ میں ایک اور درباری مولوی کا حال لکھا ہے "
وہ گردن ٹیڑھی کرکے کورنش بجااایا اور در تک ہاتھ اور آئکھیں بند کرکے کھڑا رہا '
در کے بعد جب اس کو بیٹھنے کا حکم ملا تو فورا سجدہ میں چلا گیا اور بے کینڈے اونٹ کی
مانند بیٹھ گیا (۱۵)

درباریوں نے فتویٰ دیا کہ "شراب آگر بدن کی اصلاح کے لئے طبی طور پر استعال کی جائے اور اس کے پینے جائز ہے " نوروز جائے اور اس کے پینے سے کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو تو اس طرح پینا جائز ہے " نوروز کی مجلس میں اکثر علماء و صلحاء بلکہ قاضی اور مفتی تک شراب نوشی کے میدان میں اتارے جاتے تھے۔ (۲۱)

اکبر داڑھی منڈوانے لگا تو درباری مولویوں نے داڑھی منڈوانے کے حق میں عقلی اور نعلی دلائل کا انبار لگادیا اکبر نے کتے کے ناپاک ہونے کے مسئلہ کو منسوخ قرار دیا تو ایک درباری مولوی فیضی صاحب کوں کو ہروقت ساتھ رکھنے گئے اور بھی کھانا بھی ان بی کے ساتھ کھا لیتے تھے۔

ا نہی میں ۔۔ ایک ملا عبداللہ سلطان بوری تھے جن کا عمدہ مخدوم الملک تھا۔ انہوں نے صرف اس لئے کہ جج نہ کرنا پڑے ' فریضہ جج کے اسقاط کا فتوی دے دیا ' ان کا جب انقال موا تو ان کے کمرے بے شار دینے اور فزیے طاہر موے ۔

اکبر کے داخ میں ایک نے دین کا خیال آیا تو کی علاء سوء نے اس نظریہ کی ائید میں دلاکل کا ایک انہارجع کروا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین انکیر میں دلاکل کا ایک انہارجع کروا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ضرورت کی عمر صرف ایک بزار سال بھی اور وہ ختم ہو چی ہے اور اب نے دین کی ضرورت ہے بعض کاسہ لیس دربار ہوں نے اکبر کی ذات میں وہ علامتیں ہمی علاش کرلیں جن سے اس کا "ماحب نال " ہونا فابت ہوتا تھا۔ ایک مولوی صاحب تے جن کا نام حالی ایراییم سرمندی تھا انہوں نے شخ ابن عملی پرائی کتاب میں یہ علاش کرلیا کہ صاحب نال کی علامت ہے ہوگی کہ اس کے پاس بہت کی عور تھی ہوں گی اور وہ صاحب نال کی علامت ہے ہوگی کہ اس کے پاس بہت کی عور تھی ہوں گی اور وہ صاحب نال کی علامت ہے ہوگی کہ اس کے پاس بہت کی عور تھی ہوں گی اور وہ داؤھی منڈا ہوگا۔ (۱)

ظلمت کی انتما! گرای قدر حاضری ! اکبر جو کچھ کردہا تھا ان علماء سوء کی موجودگی میں اور ان کی تائید سے کر رہا تھا ' مولوی تاج العارفین ' ملا مبارک تاکوری ' ملا عبدالنبی ' حاجی ابراہیم مرہندی' ابوالفضل اور قیضی سے سب درباری مولوی تنے ان کی موجودگی میں اسلام کو تحریف کا نشانہ بنایا گیا اور ظلمت کی انتما ہوگی لا الد الا اللہ کے ماخ سے تنے تو ساخہ " اکبر ظیفت اللہ کے مربد آپس میں ملتے سے تو ساخہ " اکبر ظیفت اللہ کتا تھا۔ جب اکبر کے مربد آپس میں ملتے سے تو سلام کے بجائے ان میں سے ایک اللہ اکبر کتا تھا اور دو مرا جل جالد کتا تھا۔ بادشاہ کے لئے تحدہ واجب قرار پایا ' مود اور جوا طال کردیا گیا حسل جتابت منسوخ کردیا گیا ' مردول کے لئے سونا اور رفیم طال کردیا گیا ' خزیر اور کتا پاک شار ہونے لگا ' عربی مردول کے لئے سونا اور رفیم طال کردیا گیا ' خزیر اور کتا پاک شار ہونے لگا ' عربی مردول کے لئے سونا نامائز قرار دیا گیا ' مجدیں ڈھائی جاتی شمیں اور مندر بنائے جاتے بات

علاء سوء کا فتنہ! یہ سب کچھ اکبر کے ہاتھوں ہورہا تھا گریہ مت سیجھتے گا کہ اکبر ابتداء ہی سے زندیق تھا وہ ابتداء میں ایک کڑ مسلمان تھا ' نماز تو بون پنیز ہے سفرہ حضر میں جاعت بھی ترک نہیں ہوتی تھی ' امامت کے لئے سات علماء مقرر تھے سفر بیس ایک خاص خیمہ نماز کا ہوتا تھا ' علماء کی جوتیاں خود سید می کرتا تھا ۔ عرصہ تک پیدل اجمیر شریف حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کو جایا کرتا تھا ' زماز جمعہ کے پیدل اجمیر شریف حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کو جایا کرتا تھا ' زماز جمعہ کے پیدل اجمیر شریف حضرت خواجہ رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کو جایا کرتا تھا ' زماز جمعہ کے

بعد چیرہ چیرہ علاء کا اجماع ہو تا تھا جس میں اکبر بنفس نفیس شریک ہوتا تھا اور مختلف ساکل میں ان کے بحث مباحث سے مستفید ہوتا تھا۔ شروع شروع میں ان مولویوں کا نشتوں پر جھڑا ہوا کہ ان میں سے ہرایک بادشاہ کے قریب ہوتا چاہتا تھا۔ پھر ایک وہ سرے کو نبیا دکھانے کے لئے ایک دو سرے کی نفی اور تردید کرنے کے یساں تک کہ ان میں سے ایک کسی چیز کو طال کہتا تھا تھا۔ غصے میں ان کی گردن کی رسیس پھول جاتیں اور وہ ایسا ہلا مجاتے کہ اللہ کی بناہ!

علاء سوء کی ان حرکات کی وجہ ہے اکبر صرف علاء تی ہے نہیں آہستہ آہستہ وین ہے منظر ہوگیا اور بجراس نے "وین اللی کے نام پر وہ اور ہم مجایا کہ بول محسوس ہوا کہ ہندوستان ہے دین اسلام کا نام و نشان تک مٹ جائے گا نیکن اللہ کا جو یہ تورہ ہے کہ شب کی آریکی کے بعد صبح کا اجالا آ آ ہے۔ خزال کے بعد بمار آتی ہے 'مد کے بعد جزر ہو آ ہے۔ ہر فرعون کے لئے ہوئی ہو آ ہے ۔... اللہ تعالیٰ کے ای قدیمی وستور کے مطابق سرہند سے مجدد الف ٹائی اللے جن کے بارے میں اقبال نے کہا ہے۔

وہ ہند میں سرایہ لمت کا جمہان اللہ نے برونت کیا جس کو خبردار مردن نہ مجکی جس کی جماتگیر کے آمے جس کے نفس مرم سے ہے مرمی احرار

حضرت مجدد الف ٹانی دین اکبری کے سامنے آئی دیوار ٹابت ہوئے انہیں موالیار کے قلعہ میں قید کیا میا مر انہوں نے قیدخانہ کی کایا بیٹ کر رکھ دی ' یہ ان کی جند مسلسل ہی کا نتیجہ تھا کہ اکبر کے بعد جما تھیر کے زمانہ سے طالات بدلنے گئے اور شاہ جمال اور تک زیب سے دور میں تو صور تحال بالکل ہی بدل می ' اہل علم کی قدر ہونے میں اور اسلای شعار زندہ ہونے گئے ۔

ی استقبالیہ محترم سامعین! نعلی مولویوں اور جعلی پیروں کے محمناؤنے کی استقبالیہ محترم سامعین! نعلی مولویوں اور جعلی پیروں کے محمناؤنے کررار کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے اس وقت کو یاد سمجھنے جب ہندوستان پر انگریزوں کی سمرانی تھی اور انگریز حکمران ترکوں کے ساتھ لڑنے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کو سمرانی تھی اور انگریز حکمران ترکوں کے ساتھ لڑنے کے لئے ہندوستانی مسلمانوں کو

فوج میں بحرتی کرکے محاذ جنگ پر بھیجے تھے اور برے برے کدی نشین پیران بھولے بھالے ہندی مسلمانوں کو تعوید لکھ لکھ کر دیتے تھے کہ ترکوں کی گولیاں اور بم تم پر اثر نہیں کریں گے اور انہیں دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تنہیں انگریزوں کی جمایت میں پوری جرات کے ساتھ لڑنے اور '' جام شمادت '' نوش کرنے کی توفیق دے او رجب بھی ان کو موقع ملا تھا یہ فرنگی حکمرانوں کے دربار میں حاضر ہوکر کامہ لیسی کرتے تھے اور منت ساجت کے بعد ان سے وقت لے کر انہیں استقبالے دیتے تھے۔

متحدہ بندوستان کی ناریخ سے معمولی کی دلجینی رکھنے والا انسان جلیانوالہ باغ کے حادثہ کو فراموش نہیں کرسکا جمال وقت کے چنگیز خان جزل ایڈوائر نے اپنے تکم سے مختلف نداہب سے تعلق رکھنے والے پانچ سو انسانوں کا خون بمادیا تھا 'جس پر ہندوستان کے در و دیوار تک چیخ اضے تھے ۔ لیکن دو سری جانب نعلی مولویوں اور جعلی بندوستان کے در و دیوار تک جیخ اضے تھے ۔ لیکن دو سری جانب نعلی مولویوں اور جعلی پیروں کا کردار یہ تھا کہ جب فرنگیوں نے ۱۹۲۸ کے لگ بھگ مقامات مقدسہ کی حرمت پیروں کا کردار یہ تھا کہ جب فرنگیوں نے ۱۹۲۸ کے لگ بھگ مقامات مقدسہ کی حرمت کو آدارج کردیا اور خلافت اسلامیہ کو تباہ کردیا اور جزیرۃ العرب پر بالواسطہ بھنے کر لیا تو اس وقت صورتحال الی تھی کہ مسلمانوں کے ہرگھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی لیکن الدوائر کو ان ضمیر فروشوں نے لاہور میں اپنے دور کے چنگیز خال مسٹرایڈوائر اور لیڈی ایڈوائر کو سیاسامہ چیش کیا جس میں یہ الفاظ بھی تھے ۔

'' بخضور نواب ہر '' آخر سر مائمکل فرانس ' اوڈ وائز جی ' سی ' آئی ' ای کے ' ٹی ' ایس آی لیفشنٹ محور نر بمادر پنجاب

حضور والا ! ہم خادم الفقراء سجادہ نشیاں و علماء مع متعلقین شرکائے حاضر الدفت مغربی حصد پنجاب نمایت ادب و مجرو اکسار سے یہ ایڈرلیں لے کر خدمت عالیہ بیں حاضر ہوئے ہیں اور ہمیں یقین کامل ہے کہ حضور انور جن کی ذات عالی صفات میں قدرت نے دل جوئی ' ذرہ نوازی اور انصاف بیندی کوٹ کوٹ کر مجردی ہے ہم خاکساران وفا کے اظہار دل کو توجہ سے ساعت فراکر ہمارے کلاہ کخر کو جار جاند لگادیں کے "

پیر میں اس قدر کاسہ لیسی 'اتی خوشامہ 'اتی گراوٹ اور اتی مداہت کے کہ ان کے الفاظ نقل کرنا مشکل ہے اور آپ جائے ہیں کہ یہ سپاسامہ پیش کرے

## دالے کون لوگ تھے ؟

پاکہتن کے سید دیوان محمد شاہ ملتان کے مخدوم خسین بخش قرابتی شیر گڑھ صلح منظمی کے سید محمد حسین شاہ ' حیالیور کے محمد مرعلی شاہ ' سیال شریف کے صاحزادہ محمد سعداللہ ' کواڑہ شریف کے سید غلام محی الدین ' کوٹ سدھانہ جھنگ کے پیر چراغ شاہ وغیرہ وغیرہ (۱۹)

سید عطاء الله شاہ بخاری " نے اس سیاسامہ کے بارے بی سنا تو انہوں نے باخ لیکئے خال بین مسلسل تین دن خطاب فرایا اور ان بیروں کو خاطب بناتے ہوئے کہا ۔ " اے پیران طریقت! بیہ سیاسامہ فرنگی کے حضور پیش کرکے آپ نے اپنے آباء و اجداد کی تعلیم ' ان کے اصول ' ایک روحائی زندگی پر وہ کالک مل دی ہے کہ قیامت تک بیہ داغ نہ دھویا جاسکتا ہے اور نہ بیہ سیای مث سکتی ہے۔

اگر میں ابن سعود کی جایت کروں تو کافر اور تم ترکوں کے قبل پر دستخط کرد تو مومن ؟ تم فتح بغداد پر چراعال کرد تو مسلمان ' اور میں فرنگی سے آزادی کے لئے لاول تو مجرم ؟ تمارے تعویز تماری وعائیں کافر کی فتح کی آرزو مند رہیں اور میں سلطنت برطانیے کی بنیاد اکھاڑنے کے وریے رہا۔ تم نے انسانوں سے زیادہ کتے اور سوروں کی قدر کی اور محناد ہیں۔

اے دم بریدہ سگان برطانیہ! سور اسرافیل کا انظار کرد کہ تساری فرد جرم تسارے سامئے لائی جائے اور تم اپنے نامہ اعمال کو ندامت کے آئینہ میں دیکھ سکو ' تساری شیع کا ایک ایک ایک دانہ تسارے فریب کا آئینہ دار ہے تساری دستارے نیج د ثماری شیانیوں کے ثم میں ہزاروں پاپ جنم لیتے ہیں ' وقت کا انتظار کرد کہ شاید تساری پیشانیوں کے محراب کی سیای تساری چروں کو مسنح کردے ' تسارا ذہد و تعویٰ بی تساری رسوائی کا باعث بن جائے۔ " (۲۰)

میراث! گرای قدر حاضرین! بید وہ پیر تھے جنہیں اصلاح و ارشاد کا منصب میراث میں الا تما ۔ آج بھی ہمارے سامنے بہت سارے ایسے پیر میں جو اپنے بزر کول کا نام بیت میں ان کی قبریں بیچتے ہیں کیلن کے زہر و تقویٰ کی قیت وصول کررہے ہیں ۔ بیہ 
> ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی محمر پیر کا بیلی کے چراغوں سے ہے روشن میراث میں آئی ہے انہیں سند ارشاد زاغوں کے تقبرف میں ہیں عقابوں کے کشین

جن خانقاہوں میں مجھی عقاب بیٹا کرتے تھے آج دہاں پر زاغوں کا قبضہ ہے بہن ہے مجھی اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ آج دہاں سے تجربوں کے باج اور گانے کی آوازیں آتی ہیں ' جہاں معرفت کی شراب تقتیم ہوتی تھی ' آج دہاں بھنگ کے کثورے بٹتے ہیں جہاں آنے والے غریبوں اور نتیموں کو نوازا جا آتھا آج ان کو لُوٹا جا آ ہے۔

میرے دوستو ! ہم پیری مردی کے خلاف نہیں ہم اسے ددکا نداری اور کاروبار بنانے کے خلاف ہیں ۔ ہم علاء حق اور مرشدان باسفا کی قدموں کی خاک کو اپنی آنکموں کا سرمہ بنانے کو اپنی سعادت سیحتے ہیں ۔ لیکن ہم حق بات چھپانے والوں ' محکواتوں سے قررقے والوں ' مرابیہ داروں سے ساز باز کرنے والوں ' قرآن و سنت کے معانی بدلنے والوں ' بیٹیوں اور بیواؤں کو لوشنے والوں ' ایل حق پر کیچر اچھالنے والوں ' اولیاء اللہ پر کفرو شرک کے فوے لگانے والوں کے خلاف ہیں ۔ ہمارے اسلاف اللہ یک خلاف ہیں ۔ ہمارے اسلاف اللہ یک خلاف ہیں ۔ ہمارے اسلاف اللہ یک خلاف ہیں ۔ ہمارے اسلاف

وماعلينا الاالبلاغ

## حوالهجات نفلى ملاجعلى يبير

| (۱) سورة توبه          |
|------------------------|
| (۲) سورة البقره        |
| (۳) تندی               |
| (٣) مڪکوة              |
| (۵) مخزن أخلاق         |
| (۲) سورة اعراف         |
| (۷) سورة توبه          |
| (٨) تسهيل المواعظ ج ا  |
| (٩) سوره لقمان         |
| (١٠) تسهيل المواعظ ج ٢ |
|                        |

اردوزبان میں اکیسویں صدی کی پہلی آسان فہم تفسیر نسسم البیان نسسم البیان فی تفسیر الفر آن

تالیف ۔۔۔۔۔محداسلم شیخوپوری ہے۔۔۔۔محداسلم شیخوپوری ہے۔ اپنے مخصوص انداز میں لکھی گئی اردوزبان کی پہلی موضوعاتی تفسیر۔ خلاصۂ سور، ربط اور قرآنی بصائر و تھم کے بیان کرنے کا خصوصی اہتمام۔ پہلی جلد جو کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ پر مشتمل ہے اس میں ان دونوں سور توں کی ۲۹۳ آیات کو ۱۰۳ عنوانات پر تقسیم کرنے کے بعد ان ہے کہ وبیش ۵۰۰ ہدایات اور مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔

خطبات كى دنيابين منضرد انداز كى حامل كاست المحارث المحارث كأميد لمدير المسس انع جوي بير جلدسادس كى تمام تقريري سيرية النتي صابة مسير مصفوع بر جلدسادس كى تمام تقريري سيرية النتي صابة عليه ولم مسيم وسي بن أقاصل المعليدة لم كى ولادت بجين ،جوانى ، نبوت ، وعوت ، بجرت ُغزوات فتحمكم، وفات ُاخلاق ومعاملات اور سيرية صوت كى ريث ش جلكيان بيريديد واقعاست منندنکات اشارات، دنوں کو گرطنے والا انداز اور عشق ج محبت كي ابياري كنيوال مواعظ انطار اطلبار اورتسم عاشقان شمع رسالت سے بھے ایک بے بہاتھ مكره مكرم مكرم المرابع المرابع

الجنت بيزننات بيزينات ١٠٠٠٠